

ڮڹؽڶڿۣٵ؈ٛ ۺۼٷڶۺٷڵۺٷ

www.KitaboSunnat.com



#### بسرانهالجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمانس!

كتاب وسنت دافكام يردستياب تنام اليكرانك كتب ....

مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الکیٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشروا ثناعت کی مکمل احازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

🛑 کسی بھی کتاب کو تجارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامى تعليمات يرمشتل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بعر پورشر كت افقيار كرين

🛑 نشر واشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

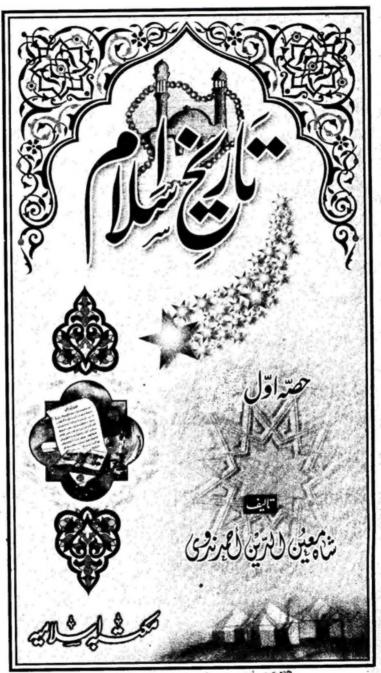

www.KitaboSunnal.com

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ





## فگر ست

| صفحتبر | مضاعين                                 | صفحتمبر | مضاجين                              |
|--------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| 26     | ابوطالب کی پرورش اور شام کاسفر         | 13      | ويباچ طبع دوم                       |
| 26     | ایک جنگ میں شرکت                       | 15      | عرب قبل ازاسلام                     |
| 27     | التجارت كالتنغل                        | 15      | وجه تسميه                           |
| 27     | مفرت خدیجه و فی شاه سے شادی            | 15      | جغرافيه                             |
| 28     | طف الفضول مين شركت                     | 16      | ا قدیم تاریخ                        |
| 28     | العميركعب                              | 16      | بعثت ابرامیمی                       |
| 28     | نبوت کی تمهید                          | 17      | الغميركعبه                          |
| 29     | بعثت (ظهوراسلام)                       | 17      | آل اساعيل                           |
| 30     | دعوت اسلام كالمخفى آغاز                | 18      | خاندان قریش کی بنیا داوران کانظام   |
| 30     | علانية بليغ                            | 18      | فوجی شعبه                           |
|        | مشركين مكه كي جانب يح خالفت            | 19      | عدالتي شعبه                         |
| 31     | كا آغاز                                |         | ظہوراسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی   |
|        | ابوطالب سے شکایت ان کاجواب             | 20      | ند جي اخلاقي اورسياس حالت           |
| 31     | اوررسول الله مَا يَثِينِمُ كااستقلال   | 23      | دعوت توحید کے لیے عرب کاانتخاب<br>ش |
| 32     | قریش کی ایذارسانی                      | 24      | ہاشم کی خدمات اور کارناہے           |
|        | ونياوى ترغيبات اورآ مخضرت منافيتيم     | 25      | عيدالمطلب                           |
| 32     | كاجواب                                 | 25      | عيدالله                             |
|        | حضرت حمزه والغيثة اورحضرت عمر وذالغيثة |         | ولادت باسعادت                       |
| 33     | كا قبول اسلام                          | 25      | ولا دت نبوى مَثَالِثَيْرَ فِم       |
| 33     | مىلمانول پرمشركين كاجوروستم            |         | حضرت حليمه وظاففنا كى برورش اور     |
| 34     | مبشه کی جمرت                           | 25      | بضرت آمنه كاانقال                   |

| على المرات كالمرات كا |                                      |        |                                                            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--|
| صفحتمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مضابين                               | صفحةبر | مضامين                                                     |  |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انصارکا بےنظیرایثار                  |        | مسلمانوں کو حبشہ ہے نکلوانے کی کوشش                        |  |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يېوويد پينەسے معامده                 | 34     | اوراس میں نا کا می                                         |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | كعبه كاقبله قراريانا                 | 35     | حبشه کی دوسری انجرت                                        |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يبود يول كى مخالفت كا آغاز           |        | بنى ہاشم كامقاطعه شعب ابي طالب ميں                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مسلمانول کی عام مخالفت اور مدینه پر  | 35     | نظر بندی اور ر ہائی                                        |  |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حمله كاخطره                          | 36     | معراج اورفر يضه نماز                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | غزوات                                |        | ابوطالب اور حضرت خديجه وخاتفونا                            |  |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفاظت اور مدافعت کی تدبیریں          | 36     | كاانقال                                                    |  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدینه کی چرا گاه پرحمله              | 36     | آ تخضرت مَالَيْظُم كايذارساني                              |  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | سرية عبدالله بن مجش                  | 37     | اسبلیغ کیلئے طائف کاسفراورواپسی<br>مطعه                    |  |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غز وهٔ بدر                           |        | مطعم بن عدى كي زيرجهايت فريضه تبليغ                        |  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسیران جنگ ہے حسن سلوک               | 37     | میں وسعت                                                   |  |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قريش كاجوش انقام اورغز وؤسويق        |        | انصار کی بیعت اور مدینه میں اسلام                          |  |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | متفرق واقعات                         | 37     | ا کی اشاعت                                                 |  |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوة احد                             |        | المجرت<br>المجرت                                           |  |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | متفرق واقعات                         | 38     | هجرت كاعزم اورانصار كاعهدوبيان                             |  |
| 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مختلف سرايا مهمه                     | 39     | صحابه فن كففتم كي ججرت مدينه                               |  |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | متفرق داقعات                         | 40     | آ تخضرت مَا لَيْنَا إِلَيْنَا كُمْ كُولِ كُلُ كُلُ سَارْشُ |  |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | یہود بول کی مخالفت اوراس کے اسباب    | 40     | ا جرت نبوی مالظائم<br>مرت نبوی مالظائم                     |  |
| 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غزوهٔ بنی قبیقاع                     | 40     | تعاقب اورمشر کین کی ناکامی                                 |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | كعب بن اشرف كى فتنه انكيزيال اور     | 41     | الل مدينه كاانتظار                                         |  |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اس کامل                              | 41     | قبامیں وروداور مسجد قباکی تاسیس                            |  |
| 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | آنخضرت مَلَاثِيمُ كُولُ كرنے كى سازش | ,      | مدینه میں داخلهٔ انصار کا جوش اور                          |  |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غز وهٔ بنی نضیر                      | 42     | ابوابوب انصاری والنیز کے ہاں قیام<br>انت                   |  |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غز وهٔ بنی المصطلق                   | 42     | الغميرمسجداورنماز باجماعت كاامتمام                         |  |
| 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واقعدا فك                            |        | مهاجرين اورانصار ميس رشته اخوت اور                         |  |

| E .    | المنظمة افل المنظمة المراحة    |         |                                   |
|--------|--------------------------------|---------|-----------------------------------|
| صغحنبر | مضاجين                         | صفحتمبر | مضائين                            |
| 87     | دعاة اور علمين كي تعليم        | 58      | غزوهٔ احزاب                       |
| 89     | لتعمير مساجد                   | 59      | بنى قريظه كاخاتمه                 |
| 90     | انتدنماز                       | 60      | حضرت زينب والغناسي نكاح           |
| 91     | مؤذنين                         | 60      | يروه كاحكم                        |
| 91     | تاسيس حكومت البي               | 61      | عمره                              |
| 92     | فوج اورامير العسكري            | 61      | لمسلح حديببياور بيعت رضوان        |
| 92     | ÜI                             | 62      | بيعت رضوان                        |
| 92     | مقدمات كافيصله                 |         | سلاطین کودعوت اسلام کے خطوط اوران |
| 92     | کا تب                          | 64      | کے جوابات اور اس کے نتائج         |
| 93     | اقتباب                         | 65      | غزوهٔ خیبر ۷ھ                     |
| 93     | عمال كاجائزه                   | 67      | وادىالقرى                         |
| 93     | حكام اورولاة                   | 67      | ادائے عمرہ                        |
| 94     | محصلين صدقات                   | 67      | غزوهٔ موته ۸ هه<br>ادر            |
| 95     | محاصل کے اقسام اور اس کے مصارف | 68      | فقح مكد ٨ مد                      |
| 95     | غنيمت                          | 72      | غزوهٔ حثین                        |
| 95     | ز کو ة                         | 73      | اوطاس<br>م                        |
| 96     | <i>₹</i> 7.                    | 73      | طا نف کامحاصره<br>چه              |
| 96     | فراج .                         | 73      | التشيم غنائم                      |
| 96     | شریعت کی تاسیس و تحمیل         | 75      | غزو د کوتبوک ۹ ھ                  |
| 97     | ججة الوداع                     | 75      | حج اوراعلان برأت<br>              |
| 98     | نطبيته الوداع                  |         | المختلف اغراض کے لئے چھوٹے<br>مد  |
| 104    | وفات                           | 76      | چھوٹے سریے<br>عبر ا               |
| 105    | وا تعةرطاس                     | 80      | جنگ بین اسلام کی اصلاحات          |
| 109    | حضرت ابوبكر والغنة كاستقلال    | 82      | ندمبی انتظامات                    |
| 110    | تجهيز وتكفين                   | 82      | تبليغ ودعوت اسلام                 |
| 111    | متروكات                        | 86      | وفرر                              |

| ES C    | المنافع المناف | (E)     |                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| صفحتمبر | مضابين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحةبسر | مضامين                                                   |
| 126     | منكرين زكوة كى تاديب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 112     | ازواج مطهرات نِخَالَفُنْ                                 |
| 127     | فتوحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112     | حضرت حدىج رفي فيا                                        |
| 127     | ایران وروم کی مخالف حکومتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113     | حضرت سوده بنت زمعه وللفيئ                                |
| 128     | اران کی سیاسی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113     | حضرت عا ئشه ولاتفها                                      |
| 128     | عراق برعرب قبائل كاحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 113     | حضرت حفصه رفحاتها                                        |
| 128     | عراق برفوج تشي اورفتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 113     | ام المساكين حضرت زينب ولي فيا                            |
| 132     | عرب اورروميون كے تعلقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 114     | حضرت امسلمه وللغيث                                       |
| 133     | شام برفوج کشی اور فتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114     | حضرت زينب والغيزة                                        |
| 134     | علالت اورحضرت عمر ولافيذ كالشخلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 114     | حضرت جويريه راهنها                                       |
| 135     | آخری وصیتیں اور وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115     | حضرت ام حبيبه رفاقتها                                    |
| 135     | عهد صديق پرمختصر تبصره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 115     | حضرت ميمونه ولاتفتا                                      |
|         | ل نظام خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 115     | حضرت صفيه ولاتفنا                                        |
| 136     | ملکی انتظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116     | ا اولا دامجاد<br>اخلاق نبوی مَثَالِثَةِ آمِ              |
|         | حکام کے انتخاب میں احتیاط اور ان کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118     | ا اسلام کی تعلیمات کااثر                                 |
| 136     | مفيد شيحتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | مندان ياقت راشده                                         |
| 137     | مالى انتظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 119     |                                                          |
| 138     | فوجی نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 119     | حضرت ابوبكر صديق طالتيه                                  |
| 138     | ذمیوں کے حقوق کی نگہداشت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | ۱۲ ه مطابق ۹۳۳ و ۱۳ ه مطابق ۹۳۴ و                        |
| 139     | تحفظ دين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119     | مختصر حالات                                              |
| 139     | تدوین قرآن<br>ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 121     | سقيفه بن ساعده اور بيعت خلافت                            |
| 141     | علمی کمالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | حضرت على واللغيَّة كى بيعت ميں                           |
| 141     | سيرة الصديق طالفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 122     | ا تاخير کاسب                                             |
| 143     | حضرت عمر بن الخطاب والنينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123     | قبائل میں شورش وانقلاب کا آغاز<br>میں میں میں اور سے میں |
|         | العلامطابق ١٣٣ وتا ٢٣ ه مطابق ١٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124     | اسامه بن زید دانشهٔ کی مهم                               |
| 143     | تذكره عمر يثافنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124     | مدعیان نبوت کااستیصال<br>نب میرین برایا                  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 125     | خودسر مرتدامرا كااستيصال                                 |

| CO .  | A CONTRACTOR                              | 9/67V    |                                           |
|-------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| صغخبر | مضاجين                                    | صفحةنمبر | مضاعين                                    |
| 162   | شام کی فتوجات                             | 144      | خلافت وفتوحات                             |
| 162   | اردن کی فقح                               | 145      | عراق کی مہم اور فتو حات                   |
| 163   | حمص وغيره کې فتح                          | 146      | واقعه بويب مهاه اوراريانيون كي فنكست      |
|       | ہرفل کے دربار میں رومیوں کی فریاد         | 147      | ايرانيون كاجوش                            |
| 163   | اور ان کاجوش وخروش                        | 147      | حضرت عمر ملافقة كى تياريان                |
| 164   | مسلمانوں کی تیاریاں                       | 148      | اسلامی سفارت                              |
| 164   | ریموک کافیصله کن معرکه                    | 148      | قادسیه کی جنگ                             |
| 165   | بيت المقدس كي فتح                         | 150      | ایران کے پایتخت مدائن پر قبضہ             |
| 167   | المحمص كى بعناوت                          | 151      | جلولاء کامعرکہ                            |
| 167   | خالد بن ولبيد ريافتي كي معزول             | 151      | حلوان پر قبضه                             |
| 169   | طاعون عمواس<br>* سر فتر                   | 152      | 127                                       |
| 170   | قىسارىيى <sup>ى قىچ</sup>                 | 152      | المحكريت يرقبضه                           |
| 170   | مصری فتوحات                               | 153      | خوزستان                                   |
| 171   | فسطاط کامحاصرہ اور فتح<br>سرے تینہ        | 154      | عراق عجم پرفوج کشی اور نهاوند کامعر که    |
| 172   | اسکندریه کی تنغیر                         | 155      | اریان پرعام کشکر کشی                      |
| 172   | متفرق فتوحات<br>ما مله مان سرتهز          | 156      | اصغهان                                    |
| 173   | طرابلس الغرب كي شخير                      | 156      | ہمدان کی بغاوت                            |
| 173   | حفرت عمر رفاقتنا پرحمله اورشها دت<br>انشد | 157      | رے وغیرہ کی فتح                           |
| 174   | جانشین<br>بوخ بر صبتد                     | 157      | طبرستان                                   |
| 174   | آخری وصیتیں                               | 157      | آ ذر ہائیجان                              |
| 175   | وفات                                      | 158      | آرميني                                    |
| 175   | اولاد                                     | 158      | فارس                                      |
| 175   | فاروقی کارناہے                            | 159      | کرمان                                     |
| 175   | فتوحات پرتبصره                            | 160      | سيتان                                     |
| 176   | حضرت عمر ولاتفقهٔ كاحقیقی كارنامه         | 160      | مکران                                     |
| 177   | شوریٰ                                     | 160      | خراسان کی فتح اور ہز دگر د کا آخری مقابلہ |

| € <b>€</b> _8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | E SO    |                                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
| سخيبر         | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صفحةبمر | مضامين                         |
|               | غیر قوموں کے حقوق اوران کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178     | عهده دارول كاانتخاب            |
| 193           | ساتھ طرزعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | عمال کے اختیارات ٔ فرائض اوران |
| 194           | جزبه کی بحث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 178     | كامحاسبه                       |
| 196           | رعایا کی خبر گیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 179     | صيغهٔ عدالت                    |
| 198           | مساوات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181     | پولیس                          |
| 199           | بيت المال كي حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 181     | جیل خانے<br>میل خانے           |
| 201           | فضل وکمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 181     | صيغة محاصل                     |
| 203           | سيرة الفاروق <del>دالانت</del> خذ<br>دهر ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 183     | محكمة ببإثى                    |
| 203           | ا خشیت البی<br>این تربین د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 183     | اور مختلف قشم کی آمد نیاں      |
| 204           | آیات قرآنی سے تاثر<br>ایران الفظا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184     | بيت المال                      |
| 204           | حب رسول مَنْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ | 185     | صيغة فوج                       |
| 204           | متعلقين رسالت مَلَّ اللَّهِ كَالِحَاظ<br>زيدوقناعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 186     | فوج كالشاف                     |
| 205           | ر مهروف عت<br>ا سادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 187     | شعبه                           |
| 206           | ا احتساب نفس<br>احتساب نفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 187     | حديث كي خدمت                   |
| 206           | ا مراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 189     | فقه کی خدمت                    |
| 207           | رق<br>ذربعه معاش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189     | انغيرمساجد                     |
| 207           | غذاولياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 189     | تبليغ اسلام                    |
| 208           | اوليات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191     | حرم کی تو سیع                  |
| 210           | حضرت عثمان طاللة؛ بن عفان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 191     | مسجد نبوی کی توسیع             |
|               | ۲۳ ومطابق ۲۵۵ و تا ۲۵ ومطابق ۲۵۱ و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191     | رفاه عام کے احکام              |
| 210           | ر جمه عثمان دالغد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 191     | نهرا بوموي وثانفيه             |
| 211           | بیررومه کی خریداری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191     | نهر معقل والفيئة               |
| 211           | خلافت اورفتو حات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 191     | نهرسعد دافته                   |
| 212           | يبلامقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192     | نهراميرالمؤمنين وكالفؤ         |
| 213           | بې مارىيى<br>اسكندرىيى بغاوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 192     | عدل ومساوات                    |

| Carried States | المحاصر المعاول المحاجز المحاج | 5/67   |                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| صختبر          | مضامين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صخيمبر | مضاجن                                          |
| 225            | اعلان عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | آ رمینیداورآ ذربائجان کی بعناوت                |
| 226            | عمال ي طلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 213    | اور بعض فتوحات                                 |
|                | مخالفین کےاعتراضات ادراس کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 214    | عمرو بن العاص والثيثؤ كي معزولي                |
| 227            | حقيقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 214    | طرابلس کی فتح                                  |
|                | ا کا برصحابہ ڈی گھٹنے سےمشورہ اور جوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 215    | البين برحمليه                                  |
| 233            | رسول مَنَافِيكُم كُوتِهُورُ نِي سے الكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 215    | قبرص کی فتح                                    |
| 234            | مدینه پر باغیوں کی بورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 216    | حضرت ابوموی اشعری دانشهٔ کی معزولی             |
| 234            | حضرت عثمان والفئه برحمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 216    | ایران کی بغاوت اور فارس پرکمل قبضه             |
| 234            | مصریوں کی پورش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 217    | ولید بن عقبه کی معزولی                         |
|                | ووسری پورش اور خلافت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 217    | طبرستان کی فتح                                 |
| 235            | وستبرداري كامطالبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 217    | خراسان                                         |
| 236            | محاصره .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 217    | اطخارستان کی فتح                               |
| 236            | اتمام جحت کے کیے تقریریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 218    | کرمان اور بحستان پر قبضه<br>سرون               |
|                | جانثاروں کے مشورے اور مقابلہ کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 218    | کش اور دوار کی فتو حات<br>ک ک فتر              |
| 238            | ليے اجازت طلبی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219    | غزنه کی فتح                                    |
| 239            | شهادت کی تیاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 219    | سواحل شام پررومیوں کاحملہ<br>متنہ نتین         |
| 240            | شہادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 219    | متفرق فتو حات                                  |
| 240            | تجهيز وتكفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219    | انقلاب اور حضرت عثمان دانشن کی شہادت           |
| 240            | صحابہ دی گفتہ پراٹر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221    | عبدالله بن سبا کی فتندانگیزی                   |
| 241            | شهادت كينتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 222    | ابن سباکی کامیانی کے اسباب<br>ک : عد میرون     |
| 241            | ازواج واولا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 223    | کوفہ میں مخالفت<br>حدد عن بدلان سے میں مما     |
| 242            | عبدعثاني وثافية برتبعره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | معفرت عثان رابعتا کے خلاف پہلا عملی ا<br>اقدام |
| 242            | بغاوتوں کااستیصال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223    | 1                                              |
| 242            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 224    |                                                |
| 242            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224    | 4.63                                           |
| 242            | منجلس شوریٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225    | عقيقان - ن                                     |
| - 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     |                                                |

The state of the s

| Cal .    | ق المراق المحافظ المحا | SE ST      |                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|
| مفحة نبر | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مفحفهر     | مضامين                                                         |
| 251      | غذاولباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 243        | جفن تبديليا <u>ن</u>                                           |
| 253      | حضرت على ذالتين بن ابي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 243        | عمال كالمقساب اوران كي محراني                                  |
|          | ٥٥ ورطابق ٢٥١ و٢٠ مرصطابق ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244        | بيت المال كے محاصل ومصارف                                      |
| 253      | ترجمه على والفيئة بن ابي طائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 244        | صيغه نوج                                                       |
| 254      | خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 244        | بحری فوج اور اسلامی بیژه                                       |
| 254      | بيعت خلافت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 245        | رفاه عام کے کام                                                |
|          | قاتلىن عثان دۇنۇڭ كى تلاش مىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 245        | بندمهروز                                                       |
| 255      | نا کامی اوراس کے نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 246        | مىجد نبوى مَلَّ لِيَّنْ أَلِمُ كَاتَّعِير<br>مصد يق ي مديد     |
|          | اميرمعاويه والثفؤ كي معزولي اوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 246        | مصحف صدیقی کی اشاعت<br>برون کرتیز د                            |
| 255      | كى مخالفت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 247<br>247 | مؤذنوں کی شخواہ<br>متفرق واقعات                                |
| 257      | امیرمعاویہ ڈالٹنئو کے مقابلہ کی تیاریاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 247        | ا عمر ن واقعات<br>افضل وکمال                                   |
|          | اصلاح وقصاص کے لیے حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 248        | ا خلاق وسیرت<br>اخلاق وسیرت                                    |
| 257      | عائشہ خِلاَتُهُ کِي كَا آمادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 248        | المعنان ويرث<br>خشيت الهي اوررقت قلب                           |
| 259      | يصره کې روانگي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 249        | مؤاخذه قيامت كاخون<br>مؤاخذه                                   |
| 261      | حضرت على والثلثة كى تياريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | حضرت عثان رااندر کے ساتھ محبت<br>حضرت عثان رائامد کے ساتھ محبت |
| 262      | مخاط صحابه وتحافظه كي روش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 249        | نبوی مَثَاثِیْنَامُ                                            |
| 262      | مدینه سے روائلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 249        | محبت رسول                                                      |
| 262      | کوفیداوربصره کی مدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 250        | احتر ام رسول مَنَّافِيْتِم                                     |
| 200      | حضرت عائشہ ڈبی ٹھا سے مصالحت<br>اس سرشہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250        | ا تباع سنت و پاس فر مان رسول مَالَّ يَيْمُ                     |
| 263      | کی کوشش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 250        | انفاق في سبيل الله                                             |
| 264      | سبائیوں کی فتندا تکیزیاں<br>خالفین صلح کی فتنہ انگیزی اور حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250        | فياضى                                                          |
|          | على دلالغيز اور طلحه والثغيز وزبير والغيز ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250        | حيا                                                            |
| 265      | ى رى غۇر اور محمد دى غۇر دى يىر دى غۇر كارىيىر دى غۇر كار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 250        | صبروهل                                                         |
| 266      | صلح کاانعقاد<br>صلح کاانعقاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250        | اتواضع                                                         |
| 266      | سبائيوں کی فتنه آنگيزی<br>سبائيوں کی فتنه آنگيزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250        | ۇرى <u>چ</u> ەمعاش                                             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                |

| E 11  | المناقل المناق | £83(    |                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| صغفبر | مضاجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحةبر  | مضامين                                                               |
| 278   | علوى فوج ميں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | حضرت زبير خالفيًّا كي عليحد كي اور                                   |
| 279   | لتحكيم كي تبحويز اورحكم كاامتفاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 267     | شهادت                                                                |
| 279   | التحكيم كأعبدنامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 268     | حضرت طلحه ولالغينا كي شهادت                                          |
| 281   | حكمين كي تفتكو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | ام المؤمنين كاونث كرو                                                |
| 282   | فيصله كااعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 268     | جانثاروں کی جانبازی                                                  |
| 284   | خوارج کی سر کثی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 268     | جنگ کا خاتمہ                                                         |
| 285   | نهروان ميں اجتماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | حضرت عا رشه رفاقفاً کی خدمت میں                                      |
| 285   | خوارج كودعوت اتحاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 269     | حضرت علی دافشهٔ کی حاضری                                             |
| 286   | اتمام حجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270     | كوفه كادارالخلافه قراريانا<br>عمال كاتقرر                            |
| 288   | خوارج کی فکست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270     | 1 / 1                                                                |
| 288   | علوی فوج کی کمزوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 271     | امیرمعاویه «الله: کوبیعت کی دعوت                                     |
| 288   | مقريراميرمعاويه والغيؤ كاقبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | شام میں حضرت علی رفائقۂ کے خلاف                                      |
|       | امير معاويه برفائقة كالميش قدى اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | پروپیکنٹرہ<br>جوٹ علی داللہ کی ایس کی دید علی                        |
| 291   | اس کے نتائج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11      | حضرت على والفينة كوحالات كى اطلاع<br>حضرت على والفينة كى تياريان اور |
| 294   | مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11      | أ ال ال الشير                                                        |
| 294   | نو مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11      | & Cathle le                                                          |
| 294   | عاورتو ل كااستيصال<br>ما ما ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11      | 45                                                                   |
| 294   | نضرت على والفئذ برقا تلانه جمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | اصفہ مدین ک                                                          |
| 296   | رواح واولا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11      | میں میں میں میں اور دوراور پانی کے اعظم کا وروداور پانی کے ا         |
| 296   | عهدمرتضوي والتنذ برايك نظر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 275   | 46 4/ 1                                                              |
| 299   | لام خلافت کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | محر الا | 1 2/1/2                                                              |
| 300   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , II    | 107K 6                                                               |
| 300   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | المال من مراجع                                                       |
| 300   | ال کی اخلاقی تگرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲ H     | 1 (1/2 . /1.8). **                                                   |
| 301   | اخ کی آمدنی کااختساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | / II    | المالالي كي فيه اكر حج                                               |
| 302   | ت المال كى حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Z       |                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                                                                      |

のできたが、 できているというできた。 できないできたが、 できないできないできないできたが、 できない ことができない ことがらにない ことがらにない ことがらにない ことがらにない ことがらにない ことがらにない ことがらにない ことができない ことができない ことができない ことができない ことができない ことができない ことができない ことができない ことができない ことがらにない ことができない ことができない ことができない ことがらにない ことがらにない ことがらにない

| الم المرت المحالية المالية المحالية الم |                                   |        |                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|-----------------------------------------|--|
| صفحتبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مضامين                            | صفحةبر | مضاجن                                   |  |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرائطسلح                          | 303    | ذمیوں کے ساتھ زی                        |  |
| 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرائط کی زبانی تصدیق              | 303    | عدل ومساوات                             |  |
| 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وستبرداري كااعلان                 | 304    | بازاری تگرانی                           |  |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يد يند کا تيام                    | 304    | فضل وكمال                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قيس بن سعداورامير معاويه والفيمنا | 307    | سيرة المرتضى والثنة                     |  |
| 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کی مصالحت                         | 307    | زېد                                     |  |
| 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مصالحت کے اثرات دنتائج            | 308    | عبادت در یاضت                           |  |
| 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا دقات                            | 308    | انفاق في سبيل الله                      |  |
| 319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جنازه پر جنگلزا                   | 308    | ا مانت ودیانت                           |  |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا مائتم                           | 309    | شجاعت                                   |  |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>حلی</i> ه                      | 309    | سادگی                                   |  |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | از واح واولاد                     | 309    | لباس وغذا                               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حضرت حسن وفائفتهٔ كاعظيم الشان    | 310    | سيرت مرتضوي طالفنا پرايک جامع تبصره     |  |
| 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کارنامه<br>فیزن سر                | 311    | خضرت حسن بن على طالتين                  |  |
| 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فضل وکمال                         |        | ۲۰ ه مطابق ۲۲۱ و تا ۲۱ ه مطابق ۲۲۲ و    |  |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فضائل واخلاق                      | 311    | ترجمه حسن رالغذؤ                        |  |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | استغناد بے نیازی<br>دا            | 311    | خلافت                                   |  |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا عام                             | 312    | پېلى تقرىي                              |  |
| 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ا عبادت                           | 312    | اميرمعاويه ذالغنه كاجارحانها قدام       |  |
| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اصلاح عقائد<br>حش                 |        | مقابلہ کے لیے حسن طالفتہ کی روا تگی اور |  |
| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فیاضی دسیر چشی                    | 312    | عراقی فوج کی غداری                      |  |
| 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابل حاجت کی حاجت برآ ری           | 314    | مصالحت اور دستبر داري                   |  |

#### www.KitaboSunnat.com



إيسيم الله الرفي كالتزيد

ديباچه طبع دوم

الحمد للد کہ سلسلہ تاریخ اسلام کو بڑا حسن قبول حاصل ہوا، علمی وتعلیمی اداروں نے خصوصیت کے ساتھ اس کی قدر افزائی کی۔ جن یو نیورسٹیوں کے نصاب میں تاریخ اسلام ہوان میں سے بعض نے اس سلسلہ کو نصاب میں داخل کرلیا، اور جن میں اگریزی کی کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کے طلبہ بھی سہولت کے خیال سے اس سلسلہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس لیے چند سال کے اندراس کے کئی جھے ختم ہو گئے 'پہلا حصہ چند مہینے ہوئے دوبارہ شائع ہو چکا ہے زیر نظر حصہ دوم کا دوسرا ایڈیٹن بھی بالکل تیار ہے 'تیسرے حصہ کی کتابت ہورہی ہے اور امید ہے کہ 1979ء کے وسط تک شائع ہوجائے گا۔ ان کے پہلے ایڈیشنوں ہورہی ہے اور امید ہے کہ 1979ء کے وسط تک شائع ہوجائے گا۔ ان کے پہلے ایڈیشنوں میں جو فامیاں اور فروگز اشتیں رہ گئی تھیں طبع دوم میں ان کی اصلاح 'ضروری ترمیمیں اور میں جو خامیاں اور فروگز اشتیں رہ گئی تھیں عبد جا، بلی سے لیکراموی حکومت کے خاتمہ شی جو خامیاں ماریخ کا ندازہ ہوجا تا ہے' اس لیے اب یہ سلسلہ پہلے سے زیادہ جامع وکمل ہوگیا ہے' اللہ تاریخ کا ندازہ ہوجا تا ہے' اس لیے اب یہ سلسلہ پہلے سے زیادہ جامع وکمل ہوگیا ہے' اللہ تعالیٰ اس کونا فع بنائے۔

فقیرمعین الدین احمدندوی ۲۳صفر ۱<u>۳ سا</u>ه مطابق ۲۵ دنمبر <u>۱۹۲۸ء</u> دار<sup>امصنف</sup>ین 'اعظم گڑھ





إيسيم الله الرفائد التربيع

نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ وَأَصْحَابِهِ ٱجُمَعِينَ مَ



حصه اول

# عرب قبل از اسلام

وجبرتشمييه

عرب کی وجہ تسمید کے بارے میں دو بیانات ہیں ایک بید کہ عرب کے لفظی معنی فضیح اللمان اور زبان آ ور کے ہیں 'چونکہ عرب اپنی فصاحت اور زبان آ ور کی مقابلہ میں ساری دنیا کو پچے سیجھتے سے اس لیے اپنا نام عرب یعنی فضیح اللمان اور دوسری قوموں کا عجم یعنی ژولیدہ بیان رکھا تھا۔ دوسرا بید کہ عرب مشتق ہے''عرب' ہے' جس کے معنی وشت وصحرا کے ہیں' چونکہ عرب کا بڑا حصہ دشت وصحرا پر مشتل تھا'اس لیے سارے ملک کوعرب کہنے گئے۔

### جغرافيه

جغرافیائی شکل کے اعتبار سے عرب جزیرہ نما ہے جس کے تین طرف پانی اور ایک سمت خشکی ہے مغرب میں بچرہ قلزم کا بنائے سویز اور بچرہ کردم ہے مشرق میں بحر ہنڈ خلیج قارس اور بحر ممان جوب مغرب میں بحر ہنڈ خلیج قارس اور بحر ممان جوب میں بحر ہنڈ شال کی حدود کروسعت جوب میں بحر ہنڈ شال کی حدود کروسعت دستے ہیں۔ عرب کی اب تک با قاعدہ پیائش اور مردم شاری نہیں ہوئی ہے لیکن تخیینی رقبہ بارہ لا کھ مر بع رفیل ہے جو جرمنی اور فرانس سے چارگنا ہے اور آبادی ایک کروڑ کے قریب ہے ملک کا بڑا حصر ریکستان میں ہے جو جرمنی اور فرانس سے چارگنا ہے اور آبادی ایک کروڑ کے قریب ہے ملک کا بڑا دھے ریکستان وصوا پر مشتل ہے ملک بھر میں پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے عراق میں اور شام کے خطے شاداب و اور خرابر مشتل ہے ملک بھر میں پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے عراق میں عرب اور شام کے خطے شاداب و اور خرابر مشتل ہے ملک بھر میں بہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے کو اور کیاں عرب اور شام کے خطے شاداب و اور خرابر مشتل ہے میں بھر میں بہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا ہے کو اور کیاں عرب کی دو واجد اجدا ہے کا میں عرب کی دو واجد اجدا ہے کا بیان عرب کی دو واجد اجدا ہے کر بیان عرب کی دو واجد اجدا ہے کر دو واجد اجدا ہے کی دو واجد اجدا ہے کر دو واجد اجدا ہے کی دور کی دو واجد اجدا ہے کی دور کی دو واجد اجدا ہے کی دور کی دو



عرب بائدہ عرب عارب اور عرب متعربہ عرب بائدہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں عرب بائدہ عرب عارب اور عرب متعربہ عرب بائدہ وہ قدیم طبقہ ہے جو تاریخی دور سے ہزاروں سال پہلے من چکا تھا عادہ شود کی قدیم اس پہلے من چکا تھا عادہ شود کی قدیم اس کی علاوہ سے معلاوہ سے مار بی تاریخ سے ان کے حالات کا پہنیں جاتا عرب عارب کی (جو قحطانی کہلاتے ہیں) تاریخ موجود ہے۔ یہ لوگ بین کے آس پاس آباد سے بی لوگ عرب کے اصل باشند سے ہیں اور عرب کی قدیم تاریخ ان ہی سے دابستہ ہے عرب میں ان کی بری بری اور ترقی یا فتہ حکوثیں تھیں۔ ان کے ظیم الشان محلات کے گھنڈ دات اب تک عرب میں پائے جاتے ہیں جو ان کے دنیادی جاہ د جوال کے شاہر ہیں۔ تیم دو طبقے عرب میں بی کے جاتے ہیں تو ان کے دنیادی جاہ د جوال کے شاہر ہیں۔ تیم دو طبقے عرب میں سے داراسلام کی ابتدائی تاریخ ان ہی سے دابستہ ہے۔

بعثت ابراجيم عليبلا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا براہیم عَلیْتِلْا کومجور کیا کہ وہ دونوں کوان کی نگاہ ہے دور کر دین اس لیے آپ نے حضرت ہاجرہ ڈھٹی جھا اور حضرت اساعیل عَالِیَّلاً) کو لیے جا کرعرب میں آ یاد کما۔

تغمير كعب

حضرت ابراہیم علیتیا کاسب سے پہلا اور مقدم فرض گراہ دنیا کوتو حید سے آشنا کرنا تھا کین عراق ومصروشام کی متدن ونیا میں گھوم کرد کھے بچھے تھے کہ یہاں کوئی اللہ کا پیغام سننے والا نہ تھا اس لیے تو حید کی اشاعت و بہلی فطرت پر اور تدن کی نقش کیے تو حید کی اشاعت و بہلی فطرت پر اور تدن کی نقش آرائیوں سے پاک تھا امتخاب کیا اور حضرت اساعیل علیتیا کے مشقر مکہ میں اللہ واحد کی پرستش کے لیے بے جیست کا ایک جھوٹا سا گھر بنایا اور حضرت اساعیل علیتیا کواس کا متولی بنا کراس گھر کی آبادی و مرکزیت اور نسل اساعیل علیتیا کی برومندی کے لیے اللہ سے دعا کی روئے زمین پر یہ پہلا گھر تھا جو خالص اللہ واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کعب کی تعمیر سے پہلے اس مقام ( یعنی مکہ ) پر کوئی آبادی نہ خالص اللہ واحد کی عبادت کے لیے بنایا گیا۔ کعب کی تعمیر سے پہلے اس مقام ( یعنی مکہ ) پر کوئی آبادی نہ مقی کین حضرت ابرا جم علیتیا کی دعائے حستجاب کے اثر اور کعب کی شش سے لوگ رفتہ رفتہ بہاں مقی اور ہونے لگے اور سب سے پہلے جربم کا فہیلہ حوالی مکہ میں آکر آباد ہونے گئے اور سب سے پہلے جربم کا فہیلہ حوالی مکہ میں آکر آباد ہونے گئے اور سب سے پہلے جربم کا فہیلہ حوالی مکہ میں آگر آباد ہونے گئے اور سب سے پہلے جربم کا فہیلہ حوالی مکہ میں آگر آباد ہونے گئے اور سب سے پہلے جربم کا فہیلہ حوالی مکہ میں آگر آباد ہونے گئے اور سب سے پہلے جربم کا فہیلہ حوالی مکہ میں آگر آباد ہونے گئے اور سب سے پہلے جربم کا فہیلہ حوالی مکہ میں آگر آباد ہونے کے سے اسامی میں آگر آباد ہونے کیں اس کی اندی کی سے کہ کی سے دھوں کے خوالے کی سے کہ کھوں کیا کہ میں آگر کیا ہوں اسے کیا کیا کہ کو کیا کہ کو کی کھوں کیا کی کو کو کی کو کسل کی کو کیا کہ کی کو کیا کی کے کہ کو کیا کہ کو کی کو کی کو کی کو کیا گئے کیا کہ کو کیا کہ کو کی کو کی کو کی کے کہ کیا کیا گئے کیا کو کی کو کیا کیا کہ کو کیا کی کو کو کو کی کو کی کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کر کو کو کو کو کر کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کو کر کو کی کو کر کو کو کو کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو ک

### ألاساعيل عَالِيَكِ

حضرت اساعیل عَالِیَلا نے اس قبیلہ کے سردار مضماض جرہمی کی لڑکی سے شاوی کی اس سے بارہ اولادی ہوئیں ان میں سے نابت وقیدار کی نسل نے بڑاد نیاوی جاہ وجلال حاصل کیا۔ حضرت ابراہیم عَالِیَلا کی زندگی ہی میں کعبہ کوعرب میں مرکزیت حاصل ہوگئ تھی اور بیسلسلہ چل نکلا تھا 'چنا نچہ حضرت اساعیل عَالِیکلا کے بعد کعبہ کی تولیت کا منصب ان کے لڑکے نابت کے حصہ میں آیا 'اور دوہی پشتوں کے بعد آل اساعیل عَالِیکلا میں آئی کڑت ہوگئی کہ حصول معیشت کے لیے انہیں مکہ سے باہر نکلنا پڑا 'ان کے نکلنے کے بعد بن جرہم نے کعبہ کی تولیت پر قبضہ کرلیا۔ آل اساعیل عَالِیکلا نے نخسیالی رشتہ کی وجہ سے ان سے کوئی مزاحمت نہیں کی اور وہ مدتوں کعبہ کے متولی رہے' کعبہ کی تولیت سارے عرب کی بادشا ہی کے مترادف تھی' آل جرہم اس کے تحمل نہ ہو سکے اور انہوں نے تولیت کے گھمنڈ میں بڑی بدعنوا نیاں شروع کر دیں۔ خانہ کعبہ کا چڑھا وا کھا جائے' جاج کوستا نے' طرح طرح کے مظالم کرتے' جب ان کی میہ بعنوا نیاں حد سے سوا ہوگئیں تو آل اساعیل عَالِیکلا نے آئیس مکہ سے نکال مظالم کرتے' جب ان کی میہ بعنوا نیاں حد سے سوا ہوگئیں تو آل اساعیل عَالِیکلا نے آئیس مکہ سے نکال کر چرکھبہ کی تولیت واپس لے لی گا اور میہ نصب نسل درنسل منتقل ہوتا ہوا عدنان تک پہنچا' میہ بڑا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تاریخی شخص ہے۔ آنخضرت منافید اور اکثر صحابہ اٹنافید کا سلسلہ نسب اس پر منتہی ہوتا ہے اس کے نامند میں عرب پر بخت نصر کا منافید کے اور اکثر صحابہ اٹنافید کے اس کے نامند میں عرب پر بخت نصر کا حملہ ہوا جس سے عربوں کو سخت نقصان پینیا اس مملہ سے سنجولئے کے بعد عدنان کی اولا و بہت پھلی پھولی ربیعہ مصر اور قضاعہ کے نامور قبائل اسی کی نسل سے تھے جنہوں نے عدنان کی برانی تاریخ میں بری عظمت و شان حاصل کی ۔ تجاز نجد عراق اور شام وغیر و عرب کے تمام حصول میں ان کی حکومتیں پھیلی ہوئی تھیں ان کا خاص پیشہ تجارت تھا۔

خاندان قریش کی بنیا داوران کا نظام

آ گے چل کرعدنان کی نسل سے خاندان قریش کے مورث اعلیٰ فہر کا جس ہے اس خاندان کی بنیاد پڑی ہے ظہور ہوا'اس کالقب قریش تھا'اس نسبت سے اس کی نسل قریثی کہلاتی ہے قریش کے کل خانوادے ای کینسل ہے تھے، اس کی پانچویں پشت میں قریش کا تاریخی شخص قصی پیدا ہوا' قریش کی اجنما می اورسیاسی زندگی کا آغاز ای نا<sup>م</sup>ور شخص سے ہوتا ہے۔قعبی کا باپ اس *کے بچی*ن میں مر گیا تھا۔ مال نے قبیلہ بنی عذرہ میں دوسری شادی کر کی تھی، اس لیے قصی کا بجین بنی عذرہ میں گز را۔جوان ہوا تو اپنے اصلی خاندان اور اس کی عظمت کا پینہ چلا غیورطبیعت نے اجنبیوں میں رہنا گواره نه کیا'اس لیے وه بنی عذره کوچھوڑ کرحجاز پہنچا' ناصیہا قبال پرآ ثار بلندی دیکھے کر دادھیال والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔اس زمانہ میں قریش کی حالت نہایت خراب ہور ہی تھی ان کا کوئی نظام نہ تھا' وہ حجاز کے مختلف گوشوں میں منتشر تھے۔حرم کی تولیت پر بنی خزاعہ قابض ہو گئے تھے اورتصی کے ورود مکہ کے دفت حرم کی تولیت خلیل خزاع کے ہاتھوں میں تھی قصی بچین سے نہایت حوصلہ مندعاقل وفرزاند اور امارت پیندتھا' اسے بیمنصب جلیل غیروں کے ہاتھوں میں گوارہ نہ ہوا' چنانچیاس نے پہلے بنی كنانه كى مدوس بى خزاعد كوحرم سے فكالا اس كے بعد قريش كو جو مخلف مقامات يرمنتشر تھے سيث كر مكدلا يااوران كى تنظيم كركے ايك جھوٹی سى رياست قائم كى اس دن سے قريش كو جاز ميں سياسى ابميت حاصل ہوئی اوران کا تاریخی دورشروع ہوا۔ 🗱 قصی نے بیچھوٹی می ریاست جمہوری اصول برقائم کی ،اس کے کئی شعبے تھے' جومختلف قبائل میں تقسیم تھے' بڑے شعبے تین تھے' فوجی' عدالتی اور ندہی ٔ اور پھر ' يه تينول كئ شعبول ميں تقسيم تھے۔

فوجی شعبه

🛈 عقاب نیعن تو می نشان کی علمبر داری۔

<sup>🗱</sup> تفصیل کے لیے دیکھوطری ص عواد اوسیرت ابن بشام جاول ص ٩٩ ـ



- 🛭 قبهٔ فوجی کیمپ کاانتظام۔
- 🛭 آ عنۂ سواروں کے رسالے کی سید سالاری۔
- 🕭 سفارہ ، دوسری حکومتوں اور قبائل کے درمیان خط و کتابت اور گفتگو وغیرہ۔

#### عدالتي شعبه

- 🛈 ندوه اورتوی جلسه گاه کاانتظام \_ 🔻 🕲 مشورهٔ امورمهمه میں صلاح ومشورت \_
  - 🛭 منعمد ق جرماندا در مالی تا وان کی نگر بداشت ۔ 🏻 🕒 حکومت مقد مات کا فیصلہ۔

#### م**ز**ہبی شعبہ

(۱) سقایهٔ حاجیوں کے خوردونوش کا انتظام۔ (۲) کارہ خانہ کعبہ کا انتظام۔ (۳) رفادہ عاجیوں کی مالی اعانت۔ (۳) سدانہ خانہ کعبہ کی کلید برداری۔ (۵) ایسار بنوں سے استخارہ کی خدمت (۲) اموال انجر ہُ بتوں کے چڑھادے کا انتظام پیتمام عہدے قریش کی مختلف شاخوں میں تقسیم سے خوہوراسلام کے وقت ان کی تقسیم شی حقاب بنی امیہ قبادور آعنہ بنی مخزوم سفارت بنی عدی ندوہ بن عبدالدار مشورہ بنی اسداشناق بنی تیم عکومت بنی سم شقابہ اور تمارہ بنی ہاشتم رفادہ بنی ندوہ بن عبدالدار مشورہ بنی اسداشناق بنی تیم عکومت بنی سم منابہ اور تمارہ بنی ہاشتم رفادہ بنی نوف سدانہ بنی عبددار ایسار بنی آوراموال انجر ہ بنی سم ۔ ﷺ خانہ کعبسارے عرب کا مرکز تھا۔ جج کے موقع پر بزاروں آ دی جمع ہوتے تھے قصی سے پہلے ان کی آ رام وآ سائش کا کوئی معقول انتظام نہ تفا۔ سب سے پہلے تصی نے اس طرف توجہ کی اور قریش سے کہا کہ'' تجاج صد ہا کوس کی مسافت طے کرے حرم کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان کی میز بانی ہمارا فرض ہے' ﷺ اس تحریک پر قریش خیاب کہ اس کا می کو گھانا کھلایا جاتا تھا' کہ ایک خیاب کا معقول انتظام کیا۔ ﷺ تصی کی خیاب کو کھانا کھلایا جاتا تھا' کہ ایک خواد دیں تھیں۔ عبددار عبدمناف عبدالعزی' عبد تخر اور مرہ۔ مرتے وقت قصی نے جرم کے تمام مناصب عبددار کود یے اور قریش کی سیادت عبدمناف نے حاصل کر لی۔ عبدمناف کے چواد کے تھے۔ ان معاص اللہ منافی تی جیدر کے داداسب سے زیادہ بااثر تھے۔ بنی عبددار کی نا ابلی کی وجہ سے انہوں ان میں ہاشم رسول اللہ منافی تی کے داداسب سے زیادہ بااثر تھے۔ بنی عبددار کی نا ابلی کی وجہ سے انہوں نے نے سائوں داروں دہ کے عہد عبددار سے لیے۔

🏶 عقدالفريدج-٢٠ص-١٣ يس ان مناصب كي تفسيل ٢٠-

サーショュリュー りゅんりゅんりゅんりゅん

ظهوراسلام سے پہلے عرب اور دنیا کی مذہبی ٔ اخلاقی اور سیاسی حالت او پر جو کچھ کھھا گیا ہے وہ عرب اور قریش کی سیاسی تاریخ تھی ان کی ندہبی تاریخ اسلام ہے وابسة ہے۔او پرمعلوم ہو چکا ہے کہ عرب میں سب سے اول حضرت ابراہیم عَلَیْتِیلاً نے تو حید الٰہی کا صور پھونکا تھاا دراللہ دا حد کی پرستش کے لیے مکہ میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا کیکن رفتہ رفتہ لوگوں کے دلوں سے صدائے تو حید کا اثر زائل ہو گیا تھااور نہصر ف عرب بلکہ سارے عالم میں خاص الله كا نام لينے والا كوئى باقى ندره كيا تھا۔حضرت ابراہيم عَلَيْكِلا كے بعد بوے بوے اولوالعزم پيغمبر مبعوث ہوئے' بڑے بڑے مصلحین نے اخلاق کی صدا کیس بلند کیس۔ان کا قتی اثر بھی ہوا'لیکن زود فراموش انسان نے تو حیدوا خلاق کے بیسبق بہت جلد فراموش کردیئے اور یا نچویں صدی عیسوی کے آخر میں بینوبت بہنچ گئی کہ زمین کے کسی حصے میں کوئی حقیقی اللہ شناس قوم ہاتی نہ رہ گئی۔جن قوموں میں نورالہی کی کوئی کرن تھی تو اس پر جہل کے اتنے تو بر تو تجاب پڑ گئے تھے کہ اس کی اصلی صورت نہ پیچانی جاتی تھی۔ایران ٔ روم اور ہندوستان تمام روحانی مرکز وں کی ندہبی حرارت سر دہو پیکی تھی۔ایرانی قوم تو حید خالص سے بھی آشنا ہی نہ ہوئی تھی۔ زرتشت اور مانی نے جواخلاقی آگ روشن کی تھی وہ یز دان ا درا ہرمن کا گور کھ دھندا بن گئ تھی۔ان کی کتاب اخلاق میں باپ بیٹی اور بھائی بہن کی کوئی تمیز نەتقى \_حكومت البىتدان مېرىتقى كىكىن حكمرانو ل كوراېب كا درجە حاصل تھا \_ رعاياان كى پرستش كرتى تھى' ملک کے لیے کوئی اخلاقی قانون نہ تھا۔ظلم وجور کی حکومت تھی' طاقت ور کے مقابلہ میں ناتوانوں کی مستی نتھی۔ ادنیٰ اعلیٰ کا غلام تھا' آئے دن کے سیاسی انقلابات نے ملک کوامن وامان سے محروم کردیا تھا۔ روم وفرنگ کی حالت جودین ودنیا اور مذہب وحکومت دونول کے تاجدار نتنے کچھامیان ہے بھی زیادہ زبوں تھی۔ یاک اوراصلی عیسائیت مدتوں پہلے یال کے ہاتھوں منے ہوچکی تھی۔حضرت عیسیٰ عالیہ ہا، مریم التلام اورروح القدس کی شخصیت اور مرتبے کی تعیین نے بیسیوں فرقے پیدا کر دیے تھے۔ جن میں ہمیشہ کشت وخون ہیا اور یاک روحانیت کا دامن ان کےخون سے رنگین رہتا تھا۔ تو حید کی مگیہ مثلیث اور مشرکاندرسوم نے لے لی تھی۔ حضرت عیسلی عَالِیّلاً اور مریم عَلِیّلاً اُسے بتوں کی برستش ہوتی تھی ۔ دین کی باگ گمراہ اور دنیا پرست یا دریوں کے ہاتھوں میں آگئیتھی۔ ہریا دری ایک بااختیار اللہ اورمسجود خلائق تضا اوراس کی قبرعباوت خانهٔ تھی۔ ان کی جنبش لب پر نظام حکومت الٹ بلیٹ جاتا تھا' حکومت اور کلیسا کی کشکش عیسائیت کی نہایت سیاہ تاریخ ہے۔ مذہبی اجارہ داری نے پا دریوں میں طرح طرح کی اخلاقی برائیاں پیدا کر دی تھیں' وہ عیسائیت جو دنیا کوامن و آشتی اور تج داور لذائذ

د نیوی سے اجتناب کاسبت دینے کے لیے آئی تھی۔ جنگ وجدل سفاکی وخونریزی اورعیش وہوں پر تی کا گہوارہ بن گئی تھی۔ نہ بہی پیشواؤں کی خانقا ہیں عیش ونشاط کے چیکے تھیں 'جن میں اگر نہ بہی جذبہ باتی بھی تھا تو ایسی کر یہدا ور تکلیف دہ شکل میں کہ اس کے تصور سے رو تکٹے گھڑ ہے ہوجاتے ہیں۔ سیاسی حالت بھی اس سے کم اینز نہتھی۔ آئے دن کی خانہ جنگیوں اور صوبوں کی خود مختاری نے مشرقی اور مغربی روم کو کھڑ ہے کہ رویا اور چھٹی صدی کے آخر میں روم انتہائی تنزل وانحطاط کے درجہ کو بہتے گیا تھا۔ میں اروحانی مرکز ہندوستان تھا۔ آگر چہ ہی ہی ایران کی طرح ہمیشہ تو حید خالص سے نا آشنا

سیسراروحانی مراز ہندوستان تھا۔ اگر چہ میہ بھی ایران کی طرح ہمیشہ تو حید خالص ہے نا آشنا رہا کئین بہاں کے مسلحین کرش اور گوتم وغیرہ اپنے نانوں میں فلسفیا ندرو هانیت اورا خلاق کا درس دیتے رہے کئین بہاں کے مسلحین کرش اور گوتم وغیرہ اپنے نظاور پرانوں کی تعلیم کا دور دورہ تھا 'جوقد یم ہندوستان کا سب سے زیادہ تاریک عہدشار کیا جا تا ہے۔ شرک ہمیشہ سے ہندوستان کے خمیر میں تھا۔ پرانے دور میں بیٹرک انتہا کو پہنچ چکا تھا 'اوہام پرتی نے کروڑوں اللہ بناویے تھے۔ زمین سے لے کر آسان تک ہرشے اللہ تھی۔ بقول ایک ہندومور نے کے معبودوں کی تعداد ہندوستان کی آبادی سے بھی زیادہ برھ گئ تھی اورایک ایک آدی پرکئی کی معبودوں کا اوسط پڑتا تھا۔ پران کی تعلیم نے شرافت انسانی کو بالکل منح کر دیا تھا۔ ہر نیچا طبقہ اپنے سے بلند طبقہ کا غلام بلکہ پچھاس سے بھی بست تھا 'اس کو جانوروں کے برابر بھی حقوق حاصل نہ تھے۔ برہمن کے لیے کسی حالت میں کوئی سزا نہ تھی۔ آگر جانوروں کے برابر بھی حقوق حاصل نہ تھے۔ برہمن کے لیے کسی حالت میں کوئی سزا نہ تھی۔ آگر جھوت او نجی ذات والے کو چھوبھی لیتے تو اس کی سزاموت تھی۔ نیچلے طبقے نہ بی تعلیم سے قانو نامحروم کردیے گئے تھے۔

آخلاتی حالت انتہائی شرمناکتھی ،ایک ایک عورت کئی گئ شو ہرکر سکتی تھی۔شراب تھٹی میں ہرگئی میں ہوئی تھی۔ بدمستی میں ہرگناہ تو اب بن جاتا تھا۔ عصمت کی کوئی قیمت ندتھی ہوئی ہوئی تھیں۔ عصمت کی کوئی قیمت ندتھی ہوئے ۔ بڑے ذی و جاہت امراکی عورتیں جامہ عصمت انار پھیکتی تھیں۔ ندجہ بھی بداخلاقیوں سے محفوظ نہ تھا 'بلکہ ان کا معلم بن گیا تھا' بعض فرقوں میں اعضائے تناسل کی پرستش ہوتی تھی۔مندر کے پچاری بداخلاقیوں کا پیکر تھے' دیوداسیوں کی اخلاقی حالت شرمناک حد تک گری ہوئی تھی عورتوں کی کوئی قدرو قیمت نہتھی۔بعض طبقوں میں لڑکیاں قبل کر دی جاتی تھیں' عورت شوہر کی موت کے بعدتمام دنیاوی لذائذ سے محروم کر دی جاتی تھی 'اس لیے وہ شوہر کے ساتھ جل کرمر جانے کوزندگی پرتر جیج و تی تھی۔اس تاریک دور میں اگر کسی انسان میں حق کی تلاش کا جذبہ پیدا بھی ہوتا تھا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جاکر اللہ کی تلاش کرتا تھا اور تزکیدروں کے لیے جم کوالی پیدا بھی ہوتا تھا تو وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جاکر اللہ کی تلاش کرتا تھا اور تزکیدروں کے لیے جم کوالی

در دانگیز سزائیں دیتا تھا جوطافت بشری کی برداشت ہے باہر ہیں۔اس عالمگیرتار کی میں اگر کسی قوم یا جماعت سے اصلاح کی امید ہوسکتی تھی تو وہ بنی اسرائیل تھے' لیکن انہیں غروراور گھمنڈ نے ہر باوکر دیا تھا' ساری مخلوق میں وہ صرف اپنی قوم کواللہ کامحبوب اور اس کا کنبہ سمجھتے تھے'ان کاعقیدہ تھا کہ ان کی محبوبیت کی وجہ سے ان سے کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ تمر داور سرکش ایسے تھے کہ پیغمبروں کی بات تک نہ سنتے تصاور انہیں قبل کر ڈالتے تھے۔ان کا ندہب اگر چدالہامی تھا کیکن وہ بھی ان کے دست برد ہے محفوظ ندره گیا تھا۔احکام الٰہی کوتو ڑمروڑ کرایے مقصد کے مطابق بنالیتے تھے اور صرف ان ہی احکام پر عمل کرتے 'جو ان کے مقصد کے معارض نہ ہوتے۔ ظاہری دینداری اور لفظی موشگا فیوں کے علاوہ مذہب کی روح ان سے رخصت ہو چکی تھی اور سینکٹر وں قتم کے اوہام وخرافات نے مذہب کی جگہ لے لی تھی۔ انتہا درجہ کے طماع اور لا کچی تھے' سودخوری ان کی فطرت میں داخل تھی' جس نے ان میں بدی شقاوت اورسنگد لی پیدا کر دی تھی' معمولی زیور کی طبع میں چھوٹے بچوں کوقل کر ڈالتے تھے'اگر چہوہ ند ہب کے اعتبار سے نہایت قدیم الثاری ختے کیکن ان کی ذلت کی وجہ سے ان کی کوئی سیاسی اہمیت نہ تھی۔ان کا مذہبی مرکز ہیت المقدس ان کے ہاتھوں میں نہ تھااور دوسر مے ملکوں میں آ وارہ پھرتے تھے اور ہرجگدان کے ساتھ نہایت ذلت وتحقیر کا برتاؤ کیا جاتا تھااوران کی بیرحالت اب تک قائم ہے غرض عقیدهٔ مذہب ٔ اخلاق اور سیاست ہراعتبار سے بنی اسرائیل ایک منح شدہ تو م تھے۔ 🗱 خود عرب کی حالت جہاں حضرت ابراہیم عَلِیِّلاً نے تو حیداللی کا صور پھونکا تھا اور اللہ کی بے آمیزش پرستش کے لیے سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا' دوسری اقوام سے پچھے بہتر نہ تھی۔ گووہ دین ابرا میمی کے پیروشے کیکن اس کی صورت بالکل مسخ ہو چکی تھی اور تو حید کارخ زیبا شرک اور بت برستی کے اوہام میں چھپ کررہ گیا تھا۔معبود واحد کے ساتھ اور بہت سے کارساز شریک ہو گئے تھے۔ فرشتوں کواللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔اجنہ کوالوہیت کا درجہ دیتے تھے۔ بتوں کومظہر خدا مان کران کی پرستش کرتے تھے۔سینکڑوں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ان میں(۱)لات'(۲)منات'(۳)ہمِل اور (۴) عزی زیاده باعظمت تھے۔ تہل خاص خانہ کعبہ کی چھت پرنصب تھا۔ تمام عرب اس کی پِستش کرتا تھا۔ قبائل کے بت علیحدہ علیحدہ تھے۔ منات اوس وخزرج کا تھا۔ لات ثقیف کا اورعز کی عطفان کا۔ عزیٰ کی پرستش ارکان حج میں داخل تھی۔ان بتول کے نام پر سانڈ چھوڑے جاتے تھے۔ان پر انسانوں کی قربانیاں ہوتی تھیں۔ بنوں کے نام کے تیروں کے ذریعہ سے قرعہ اندازی ہوتی تھی ان

🗱 دنیا کی ندمبی اورا خلاقی حالت کا پوراییان سیرة النبی مَثَالَیْنِمْ جی ۱۳۳٬ ۱۳۳٬ ۱۳۹۳ سے مخصاً ماخوذ ہے۔

کے علاوہ سینکڑ ول لکڑی اور مسالے کے خانہ ساز اور خاتئی خدا تھے۔ 4 بت پرتی کے علاوہ مختلف قبائل میں مختلف نفراہب رائج سے ربیعہ وغسان عیسائی تھے۔ قضاعہ میں عیسائیت کا اثر تھا۔ حمیر 'کنانڈ بنوحارث اور کندہ یہودی تھے۔ بن تمیم کا قبیلہ مجوسی تھا' بعض قبائل میں ستارہ پرتی رائج تھی۔ 4 ان نفراہب کے علاوہ مختلف قتم کے خیالات وعقائد یائے جاتے ہے۔ کچھ طحد تھے' جوسرے سے اللہ کے خداہ سے علاوہ مختلف قتم کے خیالات وعقائد یائے جاتے جاتے ہے۔ کچھ طحد تھے' جوسرے سے اللہ کے

وجود کے منکر بھے' بعض اللہ کے قائل تھے کیکن حشر ونشر اور سز او جز اکو نہ مانتے تھے' بعض انبیا کے منکر تھے۔غرض کوئی ایساعقیدہ وخیال نہ تھا جوعر بول میں رائج نہ رہا ہو۔ 🗱

ضعیف الاعتقادی نے صد باقتم کے اوبام وخرافات وباکی طرح پھیلا دیئے تھے۔ اخلاقی حالت ندېجي حالت سے بھي زياده خراب تھي ۔ جنگجو کي'انقام پيندي' سفاکي اورخوزيزي فطرت ميں واخل تھی \_معمولی معمولی باتوں پرلڑائی حچٹر جاتی تھی' جس کا سلسلہ پشت ہاپیثت تک جاری رہتا تھا۔ عربوں کی خانہ جنگیاں''ایا معرب'' کےعنوان سے عربوں کی تاریخ کامنتقل باب ہیں۔اپنی تہیمیت اور درندگی سے بحرموں کونہایت در دانگیز سزائیں دیتے تھے۔شراب نوشی کھٹی میں پڑی تھی عرب کا ہر گھر ہے خاندتھا' بدمستی میں مال و دولت' ننگ و ناموں سب قربان کر دیتے تتھے۔ قمار بازی ہوے فخرومباہات کی چیزتھی۔گھر کی کل دولت حتیٰ کے عورتیں تک بازی میں لگا دیتے تھے۔سودخوری بھی یہود بوں کے فیض ہے داخل ہوگئ تھی اور سود در سود ہے مقروض کو تباہ کر ڈ التے تھے۔ چوری اور ڈا کہ بعض قبائل کامستقل پیشه تھا' فسق و فجوراور بے حیائی و بے شرمی ہنر بن گئ تھی۔ بڑے بڑے شرفااینی عزیز عورتوں اورشریف خواتین کےعشق ومحبت کی داستان فخریہ عام مجمع میں مزے لے کر سناتے تھے۔ ز نا کوئی عیب نہ تھا' عورتوں کی کوئی قیت نہ تھی' لڑ کیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ در گور کر دیتے تھے۔ نکاح کی کوئی تعدا دمتعین نتھی ۔ بھیٹر بکری کی طرح جتنی عورتیں جا ہتے تھے'رکھ لیتے تھے۔اس عالمگیرظلمت میں جب کہ ہرطرف تاریکی حیصائی ہوئی تھی اور کہیں نورحق کی کوئی کران نظر نہ آتی تھی اور اللہ کی مخلوق' الہی تعلیمات کے ساتھ انسانی اخلاق وشرافت کو بھی فراموش کر پچکی تھی اور انسان کی بے قید آزادی اور خود غرضی سے نظام عالم درہم برہم ہور ہاتھا۔ ایک ایسے ہا دی برحق کی ضرورت تھی جو بھٹکی ہوئی مخلوق کو راہ راست پرلگائے اورا یک توم کونمون عمل بنا کردنیا کے سامنے پیش کردے۔

#### دعوت تو حید کے لیے عرب کاانتخاب ------

<sup>🐞</sup> سيرة ابن مشام ج\_اول اور کتاب الاصنام کبی وغيره ميں ان بتو ل کي پوري تفصيل ہے۔

<sup>🧱</sup> انقلاب الامم ابن صاعد اندگی۔ 🌼 کلام مجید کی آیات میں ان عقا کد کی تفصیل موجود ہے۔



دنیا کے ہراصلای اورمفیدانقلاب کی زؤخواہ وہ اخلاقی وروحانی ہویا مادی سب سے زیادہ اور خیاہ درمتمدن طبقے پر براتی ہے۔ اس سے اس کے وقار وامتیاز کوصدمہ پنچتا ہے۔ اس لیے و بنا کی تاریخ شاہد ہے کہ ہر زمانہ میں ہرمفید تح یک اور دعوت اصلاح کی مخالفت خواہ وہ پنچبر کی آ واز حق ہویا و دنیاوی مصلح کی دعوت اس طبقہ نے کی اور تجدید واصلاح اور اس کو چھیلا نے و نیاوی مصلح کی دعوت اس طبقہ نے کی اور تجدید واصلاح اور اس کو تجھیلا نے والے وہی طبقت رہے ہیں جنہیں غریب نیچا اور غیر متمدن سمجھا جاتا ہے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا ، ظہور اسلام کے زمانہ میں ایران وروم اور فرنگ کے خطے تعلیم و تہذیب وولت و شروت و تو و تو دور دوسرے تمدنی اثرات سے بالکل متح ہو چکے تھے۔ ان میں جدید طغرائے حق کو قبول کرنے اور صدائے حق کو سننے کی صلاحیت باتی نہی عرب کا خطہ اب تک ان تمام تمدنی اثرات سے بالکل محفوظ اور فطری سادگی پر قائم تھا۔ عرب کتابی تعلیم سے نا آشنا اور تمدنی اثرات سے پاک تھے اور ہر طرح کی مدائے حق کو دور اس کے مدین تو کو گئی جرات و بیبا کی شجاعت اور بہادری کے بدویانہ برائیوں کے باوجودات میں آزادی خریب کا خطہ بیسان میں قبول حق کی سب سے زیادہ صلاحیت تھی۔ اض لیے امانت اللی کی تفویض اور کھلوق کی رہنم ائی کے لیے اس سادہ مگر پر جوش قوم کا انتخاب ہوا اور دنیا اس لیے امانت اللی کی تفویض اور کھلوق کی رہنم ائی کے لیے اس سادہ مگر پر جوش قوم کا انتخاب ہوا اور دنیا کے موحد اعظم طبل اللہ عالیہ گالے کی نسل سے محمد بن عبد اللہ (مثانے نے کہا کی یہ صحب جلیل تفویض ہوا۔

ہاشم کی خدمات وکارناہے

او پرہاشم کے حالات کھے جانچے ہیں۔ کعبے کے متولیوں میں قصی کے بعد ہاشم بڑے رہیہ کے آدمی سے۔ انہوں نے اپنے زمانہ میں خاندان قریش کی بڑی عظمت قائم کی۔ قریش کا آبائی پیشہ سجارت تھا۔ وہ ملکوں ملکوں پھر کر سجارت کرتے تھے۔ ہاشم نے کوشش کر کے قیصر و نجاشی کے حدود سلطنت میں قریش کے سجارت کی سے متاثل کرایا۔ عرب کے راستے محفوظ نہ تھے۔ ہاشم نے دورہ کر کے قبائل سے معاہدہ کیا کہ وہ قریش کے کاروان تجارت سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ اللہ حرم کے متعلق اپنی مفوضہ خد مات نہایت خوبی سے ادا کرتے تھے۔ ان کی خدمات کی وجہ سے قریش میں ان کی عزت و وقعت تھی۔ انہوں نے مدینہ کے خاندان بنی نجار میں شادی کی کیکن شادی کے بعد ہی شام جاتے ہوئے انقال کرگئے۔ بیوہ بیوی سے ایک فرزندتو لد ہواجس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ ان کے بعد ہی کی مطلب کو خرہوئی تو وہ مدینہ جا کر میٹیم نے کو لئے آئے اور اپنے آغوش شفقت میں ان کی پرورش کی ۔ ان کی یورش کی وجہ سے شیبہ کا نام عبد المطلب لینی مطلب کا غلام پڑ گیا۔ گ

المالي الوعلى قالى 😝 زرقانى ج ١٠ص٨٥\_



### عبدالمطلب

سن شعور کوئینچنے کے بعد عبد المطلب باپ کی جگہ کعبہ کے متولی ہوئے۔اپنے زمانہ تولیت میں انہوں نے جاہ زمزم کو جواٹ کر گم ہوگیا تھا۔ پند چلا کراس کوصاف کرایا۔عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے دس لڑکوں کو جوان دیکھ لیس کے توان میں سے ایک لڑکا اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ جب ان کی بیم آرز و پوری ہوئی تو منت اتار نے کے لیے دسوں لڑکوں کو لے کر کعبہ گئے۔عبد اللہ کے نام جو تمام اولا دمیں سب سے زیادہ محبوب تھے تر عہ نکلا۔عبد المطلب بہت کریٹان ہوئے۔ آخر میں رؤسائے قریم گئی کے مشور سے عبد اللہ کے بجائے سواونٹ قربان کر کے مشور سے عبد اللہ کے بجائے سواونٹ قربان کر کے مشت یوری کی۔ گئی

#### عبدالله

اس کے بعد عبدالمطلب نے قبیلہ زہرہ کے رئیس وہب بن مناف کی لڑکی آ منہ کے ساتھ عبداللہ کی شادی کر دی۔شادی کے تقوڑے ہی دنوں بعد عبداللہ کا مدینہ میں انتقال ہو گیا۔عبداللہ محبوب خاندان مضاندان منظان کی جوانمر گی کا سارے خاندان کوصد مہ ہوا۔

#### ولا دت نبوى مَالِيْنَا لِم

عبداللہ کی دفات کے چندمہینوں بعد عین موسم بہارا پریل اے ﷺ میں ۹ رکتے الاول کو عبداللہ کے گھر میں فرزند تولد ہوا۔ بوڑھے اور زخم خوردہ عبدالمطلب پوتے کے تولد کی خبرین کر گھر آئے اور نومولود بچہ کو خانہ کعبہ میں لے جا کراس کے لیے دعاما تگی۔ساتویں دن عقیقہ کر کے محد (مُثَاثِیْنِم) نام مرکھنے کا جواب تک رائج نہ تھا سبب مرکھا۔ ﷺ اورکل قریش کی وقوت کی قریش نے اس نامانوس نام رکھنے کا جواب تک رائج نہ تھا سبب پوچھا۔عبدالمطلب نے کہا میرافرزندساری دنیا میں مدح وستائش کا سزاوار قراریا ہے۔ ﷺ

### حضرت حليمه كى برورش اورحضرت آمنه كاانتقال

شرفائے مکہ میں دستورتھا کہ وہ عربی خصوصیات کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے بچوں کو ایام رضاعت ہی میں دیباتوں میں بھیج دیتے تھے۔اس دستور کے مطابق چھے مہینے بعد عبدالمطلب نے اپنے پوتے کوایک دابی حلیہ کے جو بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھی موالہ کردیا۔ دوبرس تک اس بچہ

<sup>🕻</sup> سرت این بشام ج-اول ص ۸۳٬۸۲ 🗱 سیرت این بشام ج-۱٬ ص ۸۷\_

<sup>🗱</sup> ايوالساج اول ص٠١١\_

نے طلیمہ سعد سے کی گود میں پرورش پائی۔ تیسرے برس حلیمہ نے بیامانت آ کرآ منہ کو واپس کر دی۔
ابھی اس بیٹیم کاس چھ سال تھا کہ آ مندا ہے لے کرا پنے مرحوم شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ
گئیں۔ راستہ میں مقام ابواء میں ان کا انقال ہو گیاا ور بیٹیم بچہ چھ بی برس کی عمر میں ماں کی محبت سے
بھی محروم ہوگیا۔ عبدالمطلب کوشر و ع سے بیٹیم پوتے کے ساتھ غیر معمولی محبت تھی۔ بہو کے انقال کے
بعد بیمجت شیفتگی کی حد تک پہنچ گئی۔ ہر وقت پوتے کوساتھ رکھتے ایک بل کے لیے آ کھ سے او جھل نہ
ہونے دیتے تھے۔لیکن میسامیشفقت بھی زیادہ دنوں تک قائم ندرہ سکا اور ماں کے انقال کے دوسال
بعد دادا کا سامیہ بھی سرسے اٹھ گیا۔

ابوطالب کی پرورش اور شام کاسفر

عبدالمطلب و نیا چھوڑتے وقت پوتے کواپٹائر کے ابوطالب کے سپر وکرتے گئے۔ان کو بھی بیٹیم سینیج کے ساتھ محبت بھی۔ اس کے مقابلہ میں اپنے بیٹوں کی کوئی حقیقت نہ سیجھتے تھے ابوطالب کا شغل تجارت تھا اس سلسلہ میں وہ اکثر شام آیا جایا کرتے تھے۔ آنخضرت منگائیٹیل کے بار ہویں سال ان کوشام کا سفر پیش آیا 'گوابوطالب آپ کوایک لمحہ کے لیے جدانہیں کرتے تھے 'لیکن سفر کی تکالیف کے خیال سے ساتھ نہیں کے جانا چاہتے تھے لیکن چلتے وقت آپ منگائیٹیل چچاہے لیٹ گئے۔اس لیے وہ ساتھ لے جانا چاہتے عام روایتوں کے مطابق بچراء راہب کا واقعہ ای سفر میں پیش آیا۔ ا

### ایک جنگ میں شرکت

اس واقعد کی تفصیل روانیوں میں ہیہ ہے کہ جب ابوطالب بھرہ پنچے تو ایک عیسائی راہب بجیراء کی خانقاہ میں اترے۔اس نے آتخصرت سنگائی کا و کی کہ کہا ' بیسیدالمسلین ہیں' لوگوں نے بوچھاتم نے کیونکر جاتا ؟ بحیراء نے کہا جب تم لوگ پہاڑے اور دایت و توں صیتیتوں سے نا قابل اعتماد ہے۔ اولاً اس کے راوی ضعیف ہیں اور دوسرے اس میں اصول روایت اور درایت و ونوں صیتیتوں سے نا قابل اعتماد ہے۔ اولاً اس کے راوی ضعیف ہیں اور دوسرے اس میں ہے کہ ابوطالب نے اس واقعہ کے بعد بھرہ ہی سے رسول اللہ منا پینے کی کو مصرت ابو بکر و بال رہی گئی کے ساتھ واپس کر ویا۔ حالا تکہ اس واقعہ کے ایک کو جود بھی نہ تھا اور حضرت ابو بکر و بال رہی گئی کے ساتھ واپس کر عبول کے کہا کہ کا میں میں ہیں اور دوسرے اس میں دیا۔ حالا تکہ اس نہ میں دویا۔ حالا تکہ اس دویا ہے کہ ابو جود عیسائی مصنفین نے اس روایت کو بہت اچھال ہے اور اس سے بیا سنا الم کی کہا تھی میں جی اس میں جیراء دا ہب سے سیسے سے جو جس کو انہوں نے آگے چل کر اسلام کی شخصرت منابی تا کے اس کو اس وقت بارہ سال کی تھی ۔ اس عمر کا بچہ فد ہب کے اسرار وحقائی کو کیا سیکھتا۔ علام شبلی نے پھرآ تحضرت منابی کے مواس وقت بارہ سال کی تھی ۔ اس عمر کا بچہ فد ہب کے اسرار وحقائی کو کیا سیکھتا۔ علام شبلی نے ہمرات حضرت منابی کی مواس وقت بارہ سال کی تھی ۔ اس عمر کا بچہ فد ہب کے اسرار وحقائی کو کیا سیکھتا۔ علام شبلی نے سیرت جلد اول میں اس کی مقصل تر ویدگی ہے۔



عربوں میں ہمیشہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ آنخضرت مَنَّ اَنْتَیْنِمْ کے من رشد کو پہنچنے کے بعد قریش اور بنی قبیس میں جنگ ہوں کا سلسلہ جاری میں برسرحق مینے اس لیے آپ مَنَّ النَّیْمُ نے ان کاساتھ دیالیکن کسی برتکوار نہیں اٹھائی۔ #

### تجارت كاشغل

سن شعور کو پہنچنے کے بعد آنخضرت منافیا کے کوسب معاش کی فکر ہوئی۔ اس وقت آپ نے شجارت کا خاندانی اور پاک خفل اختیار کیا۔ لیکن سر مایہ کی قلت کی وجہ سے مستقل کاروبار نہیں کر سکتے سے نے خاندانی شغل کی وجہ سے آپ کو تجارت کا کانی تجربہ تھا۔ آپ منافیا کے تجارتی تجرب اور ویانت کی شہرت کانی ہو چکی تھی۔ اس لیے سر مایہ دار منافع کی شرکت پر آپ کو سر مایہ دے دیتے تھے۔ آپ نہایت محنت اور دیانتداری کے ساتھ ان کا کام کرتے 'رفتہ رفتہ آپ کی دیانت اور امانت داری کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ ﷺ

#### حصرت خدیجه ولگفتا سے شادی

حضرت خدیجہ رفاقینا قریش کی ایک معزز پا کیزہ اخلاق اوردولت مند ہوہ تھیں۔ان کا تجارتی کا روبار نہایت وسیع تھا۔ آنحضرت منگالینی کے تجارتی تجربات اوردیا نتداری کا شہرہ من کرانہوں نے درخواست کی کہ میرا سامان فروخت کرنے کے لیے شام لے جائی جومعاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس کا ددگنا آپ (منگالینی کی کودوں گی۔ آپ منگالینی کی نظور کر لیا اور خدیجہ دلی فیٹ کا سامان لے کر بھرہ تشریف لے گئے۔اس سفر میں حضرت خدیجہ دلی فیٹ کا علام میسرہ بھی ساتھ تھا۔اس نے آنخضرت منگالینی کی اخلاق و عادات مشاہدہ کے اور دالیس ہو کر اپنی مالکہ سے بیان کیے۔ فدیجہ دلی فیٹ آپ کے پاکیزہ اخلاق و عادات مشاہدہ کے اور دالیس ہو کر اپنی مالکہ سے بیان کیے۔ فدیجہ دلی فیٹ آپ کے پاکیزہ اخلاق سے بیلے ہی سے واقف تھیں۔میسرہ کے بیان سے مزید تصدیق موگئی۔ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک پاکیزہ اخلاق اور امین شو ہرکی ضرورت تھی۔اس لیے بھوگئی۔ان کو اپنا کاروبار چلانے کے لیے ایک پاکیزہ اخلاق اور امین شو ہرکی ضرورت تھی۔اس لیے انہوں نے نے نی کے اس کیا کہ منظور فرمالیا اور ابوطالب نے پانچ انہوں کی درخواست کی آپ نے منظور فرمالیا اور ابوطالب نے پانچ سے سوطلانی درہم پر نکاح پڑھوں کا نسب نامیل جاتا ہے۔ پی

<sup>🐞</sup> روش الانف ع- اص-١٦٠ 🌣 زرقاني ج- ائزون خديد رفي شائل مين اس ي تفصيل ہے-

ابعد\_ المعل كي ليدريكموزرقاني ج-١٠ص-٢٣٣٢ وابعد



#### حلف الفضول مين شركت

قبائل کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے پینکٹروں گھرانے برباد ہو چکے تھے اور تجاز کا امن وامان خطرہ میں پڑگیا تھا۔ جنگ فجار کے بعد لوگوں کو ان تباہ کن نتائج کا احساس ہوا۔ چنا نچہ آنخضرت مَنَّا اَنْتِهُمْ کے پچاز بیر بن عبدالمطلب کی تحریک پر بنی زہرہ اور بنی تیم نے آپس میں معاہدہ کیا کہ وہ ملک میں امن وامان قائم کرنے کی کوشش اور مسافروں کی حفاظت اور غریبوں کی امداد کریں گے۔مظلوموں کو ظالموں کے پنجے سے چھڑا تیں گے۔ لگ آ تخضرت مَنَّا اللَّهُ بھی اس معاہدہ میں شریک تھے اور اس کو اس قدر پیند فرمایا تھا کہ ذمانہ اسلام میں آپ منگا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس معاہدہ کے بدلے جھے سرخ اونٹ ویکے جاتے تو بھی میں نہ لیتا اور آج اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوتو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ پھی میں محمد میں تھی میں نہ لیتا اور آج اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوتو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ پھی میں محمد میں تھی میں نہ لیتا اور آج اس قسم کا کوئی معاہدہ ہوتو میں شرکت کے لیے تیار ہوں۔ پھی میم کے بیم

خانہ کعبہ کی ممارت نشیب میں تھی۔ بارش کے زمانہ میں پانی سے بچاؤ کے لیے بند بند حوایا گیا تھا کیکن وہ ٹوٹ جا تا تھا۔ خانہ کعبہ کی ممارت بھی امتداوز مانہ کی وجہ سے کمزور ہوگئ تھی اس لیے قریش نے اس کوئڑ واکراز سرنو تغییر کرایا۔ جب ججراسود نصب کرنے کا موقع آیا تو اس شرف کے حصول کے لیے قبائل میں تکواریں نکل پڑیں۔ آخر میں یہ طے ہوا کہ دوسرے دن سویرے جو شخص سب سے پہلے سول اللہ منا اللہ اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منا اللہ اللہ اللہ اللہ منا اللہ منا اللہ اللہ اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ اللہ اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ اللہ منا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ منا اللہ من تدبیر سے ایک خوزیز بنگ ہوتے ہوتے دک گئی۔

چونکہ آئندہ چل کر آنخضرت مُنَّالَّیْظِ کو ایک منصب جلیل ملنے والا تھا'اس لیے اللہ نے اہتدا ہی ہے آپ کو فطرت سلیم عطا فر مائی تھی۔ چنانچہ بچپن ہی ہے آپ کا دامن اخلاق ہرفتم کی آلود گیوں سے پاک رہااور آپ نے رسوم جاہلیت میں سے کسی میں حصہ نہ لیا۔

بنبوت کی تمہیر

<sup>🗱</sup> متدرک حاکم ج\_۲'ص ۲۲۰\_

<sup>🏚</sup> طبقات ابن سعدج ۱۰ ص ۳۸۲\_

<sup>🕸</sup> متدرك حاكم جلداول ص ۴۵۸\_



#### لعثت

ظهوراسلام

یدواتعدنهایت غیرمعمولی تھا گھروا پس تشریف لائے تو سینہ جلال اللی سے لبریز تھا محفرت فیدید دلائے باللہ سے لبریز تھا محفرت فیدید دلائے باللہ بھی آپ کا ساتھ نہ جھوڑے گا۔ اور آپ کو اپنے عزیز ورقہ بن نوفل کے پاس جوتو ریت وانجیل کے عالم سے کے گئیں۔ انہوں نے یہ اجراس کرکہا ''میتو وہی ناموس ہے جوموی علیے گلا پراتر اتھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ وہتا جب آپ کی قوم آپ (مُنَّا اللَّهُ عُمِلُ ) کی مدد کرتا '' بیاتا اس محتومت ہوگئی اور آپ مُنَا اللَّهُ اللهُ ال

البارى مشكوة ص ١٥١ـ الله مشكوة ص ١٥١٠ ا

<sup>🦚</sup> بخارى باب بدءالوى - 🤻 بخارى باب بدءالوى وكتاب العير -



### دعوت اسلام كالمخفى آغاز

لکین ایک ایک توم کو جوصد یول ہے شرک اور بت پرتی کی صلالت میں جٹلاتھی۔ توحید کی دعوت و بینا خصوصاً اس حالت میں کہ رؤسائے توم کے سالہا سال کے اقتدار کا خاتمہ ہوا جاتا تھا اسان نہ تھا اس لیے اول اول اپنے ان مقربان خاص کو اسلام کی دعوت دی جولوگ آپ کے عادات و خصائل ہے اچھی طرح واقف شے۔ انہوں نے بلاتا لی اس دعوت کو قبول کرلیا۔ چنانچہ عورتوں میں سب سے اول آپ مگا فیٹی کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ رفیل فیٹی امردوں میں آپ مگا فیٹی کی مختلہ کی موقعہ میں آپ کے قدیم رفیق و محرم راز حضرت ابو بکر صدیق طالموں میں آپ کے مجبوب غلام زیر دولائفی نو عمروں میں آپ کے مجبوب غلام زیر دولائفی نو عمروں میں آپ کے چیرے بھائی حضرت علی دلائٹی اسلام سے مشرف ہوئے اور آپ تین سال تک خاموثی ہے اس فرض کو انجام دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رفیل تو نوع ما ان زیر بن عوام عبدالرحل بن عوف سعد بن ابی وقاع من طلحہ بن عبید اگر سے دسترت عبان رف باسلام ہوئے ان کے قبول اسلام کے اثر سے اس کا دائر ہی بر ھنے لگا اللہ ، زیر بن عوام کی ارز سے باس کا دائر ہی بر ھنے لگا اللہ ، زیر بن عوام کی اور آپ آب کی خاصی جماعت دائر ہ اسلام میں واخل ہو چنانی ہوں خاصی جماعت دائر ہ اسلام میں واخل ہو گئی۔ سے سی ما مورز ہی اسلام میں واخل ہو گئی۔ یہ بر اسلام میں داخل ہو گئی۔ بر بینام کام خفیہ ہوا۔ پی

### اعلانية ليغ

لیکن آپ کا فرض تنها خفیہ تبلیغ اور چند آ دمیوں کے ہدایت یاب ہونے پرختم نہ ہوجاتا تھا بلکہ سارے عالم کواعلانیہ دعوت دینا تھا۔ اس لیے تین سال کے بعدا علانیہ بلیغ کے احکام نازل ہوئے۔
﴿ يَااَیُّهَا الْمُدَّفِّرُ 0 قُمُ فَانَدِرُ ﴾ [۴۷/الدر: ۲۱] اور ﴿ فَاصُدُ عُ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ [۱۵/الحجر: ۹۳] اور ﴿ فَاصُدُ عُ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ [۱۵/الحجر: ۹۳] اور ﴿ فَاصُدُ عُ بِمَا تُومَرُ وَ اللهِ اللهُ الله

雄 ان بزرگوں کے قبول اسلام کے داقعات حدیث اورسیرے کی کتابوں میں ندکور ہیں۔

<sup>🕸</sup> بخاری ج\_۲ مص ۱۷\_

خلاف ہات من کرسب بگڑ گئے۔اس واقعہ کے چند دنوں بعد آپ مَنَّا اَنْتَیْمُ نے ایک دعوت کا انظام کیا اور عبد المطلب کی اولا دکوجمع کر کے ان سے فر مایا میں وہ چیز لے کر آیا ہوں جودین ودنیا دونوں کی فیل ہے اس بارگراں کو اٹھانے میں کون میراساتھ دیتا ہے؟ سب خاموش رہے صرف حضرت علی شاہنی سے جواب دیا کہ مجھے آشوب چشم کی تکلیف ہے میری ٹائٹیس تیلی ہیں اور نوعمر ہوں' کیکن میں آپ کا ساتھ دول گا۔ان کے علاوہ سب خاموش کے ساتھ لوٹ گئے۔

# مشركين مكه كي جانب يصفالفت كاآغاز

اب مسلمانوں کی تعداد چالیس تک پہنچ چی تھی اس لیے آتخضرت ما اللہ آئے نے ایک دن حرم میں جا کرتو حید کا اعلان کیا اس جرم پر مشرکین ٹوٹ پڑے۔ حارث بن ابی ہالہ ڈول تھ نے آپ کو بچانے کی کوشش کی اس میں وہ مقتول ہوئے ہیراہ للہ میں پہلاخون تھا۔ ﷺ اب تک مشرکین نے اسلام کی دعوت کوزیادہ اہمیت نددی تھی کیکن جول جول اسلام کے پرستاروں کی تعداد میں اضاف ہوتا جاتا تھا ، مشرکین کی مخالفت برحتی جاتی تھی ان کی مخالفت کے بہت سے اسباب تھے۔ اسلام ان کے صدیول کے عقائد ورسوم کو باطل کر رہا تھا۔ ان کے معبود ول کوجن کی وہ پرستش کرتے تھے آ گ کی ایندھن بتا تا تھا۔ قرآن علائی قریش کی بداخلا قبول کی پردہ دری کرتا تھا اور متولی کعبہ کی حیثیت سے اعدوس بیان کا جواقتد ارقائم تھا اسلام اس کا خاتمہ کے دیتا تھا۔ بنی ہاشم اور بنی امیہ باہم پرانے رقیب عضائل لیے بیسب سے خصائل لیے بیسب سے نزیادہ خالفت میں پیش بیش ہے۔

### ابوطالب سے شکایت ان کا جواب اور رسول الله مَثَلِظَيْمٌ کا استقلال

ان اسباب کی بناپر سارا قریش اسلام اور آنخضرت مَنَافِیْنَا کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگیا۔ تاہم شروع میں انہوں نے تی کی بجائے سلے اور آشی ہے آنخضرت مَنَافِیْنَا کو بازر کھنے کی کوشش کی جب اس میں مایوی ہوئی تو معززین قریش کا ایک وفد آپ مَنَافِیْنَا کے چھا ابوطالب کے پاس گیا۔ انہوں نے سمجھا بجھا کرواپس کردیا کیکن آنخضرت مَنَافِیْنِا اپنے فریضہ سے دست کش نہیں ہو سکتے تھے۔ فریش نے جب دیکھا کہ آپ کے روبیدیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو دوبارہ ابوطالب کے پاس پنچاور قریش نے جب دیکھا کہ آپ کے روبیدیں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو دوبارہ ابوطالب کے پاس پنچاور ان سے کہا تمہارا جسیجا جارے معبودوں کو برا کہتا ہے جمارے نہ ہمارے نہ ہمارے نہ ہمارے کے بار سے کہا تمہارا جسیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے جمارے نہ ہمارے نہ ہمارے کے بار کو برا کہتا ہے جمارے کہ کو بار کہتا ہے کہارے کے بار کے بیار کی خدمت کرتا ہے کہارے کے بار کے بیار کے بار کی بار کے بار کی بار کے بار کیا ہمار کے بار کے بار کے بار کیا ہمار کے بار کیا کے بار کے بار کیا کے بار کو برا کہتا ہے کہا کہ بار کے بار کیا کے بار کو برا کہتا ہے کہا کہ کا کو برا کہتا ہے کہا کے بار کے بار کیا کے بار کے بار کیا کو برا کہتا ہے کہا کہا کے بار کے بار کے بار کے بار کیا کے بار کے بار کو برا کھتے کے بار کے بار کیا کو برا کہتا ہے بار کے بار کے بار کیا کے بار کے بار کو بار کو بار کہتا ہے کو بار کو برا کہتا ہے کہا کو بیار کے بار کیا کو بار کو با

<sup>🐞</sup> طبري جـ٣٠ص ـ ا ١١١ - 🗱 اصابية كرحارث بن ا في بالدر الطيئة -

معززین کوناسمجھ بتا تا ہے'اس لیے یا تو تم درمیان ہے ہٹ جاؤ' درنہ گھرمیدان میں آؤکہ ہم تم فیصلہ کرلیں۔ بیصورت حال دیکھ کر ابوطالب نے رسول اللہ سُکاٹٹیٹی کو بلاکر سمجھایا کہ بیٹا! بیچا پرنا قابل برداشت بار نہ ڈال اور اپنی توم کی مخالفت چھوڑ دے۔ آپ سُکٹٹیٹی کا ظاہری سہارا جو کچھ سخے ابوطالب سے ان کی زبان سے اس منم کی ہاتیں من کرآ پ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا'' پچاجان اللہ کی شم!اگر میلوگ میرے ایک ہاتھ پر آفناب اور دوسرے پر ماہتا ب لاکرر کھویں تو بھی میں اس فریضہ سے دست سے شنہ بیس ہوسکتا' تا آئکہ میں کامیاب ہوں یا اس راہ میں میرا خاتمہ ہوجائے''ابوطالب یہ جواب من کر سخت متاثر ہو ہاور کہا کہ جاؤجودل آگے کرؤمیں کی بھی حالت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ انہ میں میں ایپ ایپ اس کی ایپ اس اس تھوٹیس چھوڑ سکتا۔ انہ میں کی ایڈ ارسانی میں میں ایپ اس کی ایڈ ارسانی ا

ابوطالب سے مایوں ہونے کے بعد قریش نے رسول اللہ مظافیقیم کوطرح طرح کی اذبیتی و بنی شروع کیس آپ مظافیقیم کی رہ بنیاست کا و بنی شروع کیس آپ مظافیقیم کی راہ میں کا نئے بچھاد ہے 'نماز پڑھت میں پشت مبارک پرنجاست کا بار لاکر لا دو ہے' بدز بانیاں کرتے ۔ ایک مرتبہ آپ مظافیقیم حرم میں نماز پڑھ رہ سے تھے' عقبہ بن ابی معیط نے گردن مبارک میں اپنی چاورری کی طرح ڈال کراس زور سے تھینجی کہ آپ تھنوں کے بل گر معیل نے گئے آپ مظافیقیم ان تمام ختیوں کوخندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتے تھاورا پنافرض برابر ادا کے جاتے ہے۔

### دنياوى تزغيبات اورآ تخضرت متكافيظ كاجواب

قر لیش شخت متحرسے کہ آپ منگالیُّ کُلِم بیٹمام ختیاں کیوں جھلتے ہیں۔انہوں نے اپن محدود پرواز خیال کے مطابق خیال کیا کہ آپ کا مقصد صرف دنیاوی جاہ و دولت اور نام ونمود کا حصول ہے اس کیے انہوں نے متب بن رسید کو آپ منگالیُّ کُلِم کے پاس بھیجا۔اس نے آپ منگالیُّ کِلم ہے کہا محد (مَنَّ اللَّهُ کُلم )! کیا جا ہتے ہو؟ مدکی ریاست؟ کمی بڑے گھرانے ہیں شادی؟ دولت کا فرخیرہ؟ ان ہیں سے ہرشے تمہارے لیے مہا کر کیا جا ہم کر کیا جا ہم کر کیا ہے ہوئی بیش میں ناوی سے باز آجاؤ۔ ان تر غیبات کے جواب میں آپ مَنَّ اللَّهُ مِنْ کُلم نَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ کُلم اللَّهُ مِنْ کُلم اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ کُلم ہوا کو اس کا رنگ بدل چکا تھا۔ قریش سے جا کر کہا محد (مَنَّ اللَّهُ کُلام ) جو کلام چیش کرتے ہیں وہ نہ حر ہے نہ کہانی نہ شاعری وہ بچھاور ہی شے ہے اس سے بہتر کلام آج کیک میرے کا نول نے ہیں وہ نہ حر ہے نہ کہانی نہ شاعری وہ بچھاور ہی شے ہے اس سے بہتر کلام آج تک میرے کا نول نے ہیں وہ نہ حر ہے نہ کہانی نہ شاعری وہ بچھاور ہی شے ہے اس سے بہتر کلام آج تک میرے کا نول نے

اسرت ابن بشام ج-اس ٨٩ بخارى باب التى في مَ اللَّيْمُ من المشركين-



نہیں سنا میری رائے میں تم ان کوان کی حالت پر چھوڑ دو۔ اگر وہ کامیاب ہوئے تو بھی تہاری عزت ہے۔ اورا گرعرب کامیاب ہوئے تو بھی تہاری عزت ہے۔ اللہ لیکن قریش نے ان کی رائے منظور نہ کی۔

# حضرت حمزه اورحصرت عمر ولأثفئنا كاقبول اسلام

چندونوں کے بعد آنخضرت منگانی کے بچاحفرت جزہ وظائی اور قبیلہ عدی کے منصب دار عمر بن الخطاب وٹائیڈ اور قبیلہ عدی کے منصب دار عمر بن الخطاب وٹائیڈ دوسرے رو سائے قریش کی طرح اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشن تھے اور اپنے بہن بہنوئی کو جو مسلمان ہو چکے تھے اسلام کے جرم میں سزا دینے کے لیے گئے تھے لیکن قرآن کی سحر آفریں آبیتی سن کر مسحور ہوگئے۔ اگر چاس وقت مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو چکی تھی لیکن وہ بڑی ہے کہی کی حالت میں تھے۔ ان کے لیے علانیہ نماز بڑھنا بھی ممکن نہ تھا حضرت عمر وٹائٹھ کڑے جری اور دید بہد شکوہ کے شخص تھے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی دفعتُ حالت بدل گئی۔ انہوں نے جری اور دید بہد شکوہ کے شخص تھے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی دفعتُ حالت بدل گئی۔ انہوں نے جری اور دید بہد شکوہ کے شخص تھے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی دفعتُ حالت بدل گئی۔ انہوں نے جرے جمع میں اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ مشرکین نے اول اول اول ان پر بھی بری بختی کی لیکن ان کی ثابت قدمی نے انہیں شکست دی اور حضرت عمر وٹائٹھ کئے نے مسلمانوں کو لے کر

علانیرم مین نمازادای اوراس وقت سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیاد ورشروع ہوا۔ اللہ مسلمانوں برمشر کین کا جوروستم

جب اسلام غربا اور کمزوروں سے بڑھ کرار کان وہمائد میں پھیلنے لگا اور شرکین ان کے مقابلہ میں مجبور ہوگئے۔ اس وقت ان کا غصہ غریب اور بے حامی و مددگار مسلمانوں پرٹوٹے لگا۔ چنا نچے انہیں ستانے کے لیے نئے نئے انداز شم ایجاد کیے۔ ٹھیک نصف النہار کے وقت نیچ ہوئے شگریزوں پرلٹا تے اور اس وقت کر سینہ پر بھاری پھرر کھ دیتے کہ غریب بلنے نہ پائیس۔ و کہتے ہوئے انگاروں پرلٹاتے اور اس وقت تک جنبش نہ کرنے ویتے جب تک زخموں کی رطوبت سے آگ بھونہ جاتی۔ پائی میں غوطہ دیت کر وہ باندھ کر تھیٹتے۔ حضرت بلال خباب عمار اور صہیب بڑی گئی وغیرہ اس ستم رسیدہ جماعت کے سرگروہ ستے۔ مردتو مرد، مسلمان عورتیں تک ان ظالموں کے ظلم سے محفوظ نہ تھیں۔ حضرت بلال وغیرہ کی طرح حضرت سے نوٹ نیرہ اور لبینہ بڑی تھی مشق ستم تھیں۔ سمیہ رئی تھا کو ایوجہل نے نیزے سے چھید جھید کر ہلاک کردیا۔ پھلاک کو یہ بھاکیوں۔

پ سیرت ابن بشام ج۔ اُص ۱۵۵٬۵۵۰ کے اسلام کی تاریخ میں حضرت عمر بھائٹھ کے اسلام لانے کا واقعہ خاص ابھیت رکھتا ہے اس لیے سیرت وطبقات کی تمام کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ ویکھو ابن بشام جلد اول میں۔ ۱۸۹ و مابعد۔ کے اس ابتلا کے حالات ابن سعد وغیرہ میں ان کے ترجموں میں ذکور میں۔



جب مشرکین کی ستم رانیاں حد سے سوا ہو گئیں اور ارض حرم میں جہاں جانوروں تک کوستانے کی ممانعت ہے مسلمانوں کے لیے سانس لینے کی گئجائش باقی ندرہی۔اس وقت آنخضرت منگا ﷺ کے ممانعت ہے ان کوارض حبشہ جوان کے لیے مانوس مقام تھا' چلے جانے کا تھم دیا۔اس تھم پر ۵ نبوی بعثت میں گیارہ مردوں اور چار عورتوں کا مختصر قافلہ حبشہ روانہ ہوگیا۔ قریش کو خبر ہوئی تو انہوں نے بندرگاہ تک تھا تھے۔ ﷺ

# مسلمانوں کو حبشہ سے نکلوانے کی کوشش اوراس میں نا کامی

حبشہ کا بادشاہ نجاشی نہایت رحم دل اور منصف مزاج تھا۔ اس کی عدالت کی دور دور تک شہرت تھی۔ اس لیے حبشہ بہنی کر مسلمانوں کو اطمینان کا سانس لینے کا موقع ملائلیکن قریش اسے بھی گوارہ نہ کر سکتے تھے۔ چنا نچے عمرو بن العاص اور عبداللہ بن الی ربیعہ بدایا و تھا گف لے کر حبشہ پہنچ اور نجاشی کے در باریوں کو ہموار کر کے نجاشی سے در خواست کی کہ ہمارے چندسادہ لوح نو جوانوں نے اپنا آبائی مذہب چھوڑ کرایک نیادین جو ہمارے اور آپ کے دونوں کے مذہب کے خلاف ہے اختیار کیا ہے اور آپ کے دونوں کے مذہب کے خلاف ہے اختیار کیا ہے اور آپ کے دونوں کے ملک میں بھاگ آئے ہیں۔ اس لیے ان کو ہمارے حوالہ کیا جائے۔ امرائے در بار نے بھی تا سکی کے منب نجاشی نے نو وار دمسلمانوں کو ہلاکران سے بوچھا ''تم نے وہ کون سادین ایجاد کیا ہے جو بت تا سکی کے ۔ نجاشی نے دونوں کے خلاف ہے ؟''اس کے استفسار پر حضرت جعفر رہائشی نے حسب ذیل بھری کیا ۔ اور نصرا نیت دونوں کے خلاف ہے؟''اس کے استفسار پر حضرت جعفر رہائشی نے حسب ذیل بھری کیا ۔

<sup>🗱</sup> اس کی پوری تفصیل طبری ج ۔۳ ذکر بجرت عبشہ میں ہے۔

شرک چھوڑ کراللہ کی عبادت اختیار کی حلال وحرام کو پیچانا اور تمام اعمال بدسے باز آئے۔اس جرم میں ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی اور ہم کو طرح طرح کی اذبیتیں دیتی ہے کدان باتوں کوچھوڑ کر پھر گمراہی اختیار کرلیں''۔

یہ تقریبات کر نجاشی نے کہا اگرتم کو نچے کام البی یاد ہوتو سناؤ۔حضرت جعفر رہا تھیئے نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ سنایا' اسے من کر نجاشی اوراس کے بطریقوں پر بے اختیار دفت طاری ہوگئی اوراس نے کہا'' اللہ کی تئم اید کلام اورعیسی عالیہ آیا کا کلام ایک ہی چراغ کے دو پرتو ہیں' اور قریش کے سفیروں کو صاف جواب دے دیا کہ یہ مظلوم تمہارے حوالے نہیں کیے جا سکتے۔ اس ناکا می کے بعد عمرو بن العاص دوسری چال چلے اوردوسرے دن در بار میں جا کر کہا' ان لوگوں سے ذراعیسیٰ عالیہ آیا کے متعلق تو پوچھے' کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اس نے پھر مسلمانوں کو بلا بھیجا۔ یہ بردا آزمائش کا موقع تھا۔ قرآن کے خطرت عیسیٰ عالیہ آیا کے متعلق عیسا نیوں کے گمراہ کن عقائد کا بخت نالف تھا' لیکن حضرت جعفر رہائٹی کے خواب دیا کہ قرآن نے فیصلہ کیا کہ خواہ نتیجہ بچھ ہی ہو، وہ تھے اسلامی عقائد ہیان کر ہیں گے۔ چنانچ نجاشی نے جواب دیا کہ قرآن کی رو سے وہ اللہ کے بندے اور اس کے بیغہراور اس کی روح ہیں۔ نجاشی کی روح ہیں بیان کیا' عقیدہ ہے کہ برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہیں' نے نجاشی کی کہ ' ذبان سے نیا نظاظ سن کر اس کے بطارقہ برہم ہو گئے' لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور قریش کی نوان سے بوالفاظ سن کر اس کے بطارقہ برہم ہو گئے' لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور قریش کی نوان سے بوالفاظ سن کر اس کے بطارقہ برہم ہو گئے' لیکن اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور قریش کی مطارت ناکام لوث آئی۔ آئی

# حبشه کی دوسری ہجرت

چند دنوں حبشہ میں قیام کے بعد مسلمان اہل مکہ کے اسلام کی غلط خبریں من کر مکہ لوٹ آئے قریب پہنچ کر حقیقت معلوم ہوئی' کچھ لوگ تو پھر حبشہ لوٹ گئے' لیکن اکثر حیسپ کر مکہ چلے آئے اور کسی نہ کسی کی امان میں آگئے۔قریش اپنی سفارت کی ناکا می پر بہت جلے ہوئے تھے اس لیے اب انہوں نے ستم رانی کا فشانچہ اور زیادہ کس دیا۔اس لیے دوبارہ ۱۰۴مسلمانوں کوجن میں ۸۲مرداور ہیں عور تیں محیس ترک وطن کرنا بڑا۔

# بنى ہاشم كامقاطعه 'شعب ابی طالب میں نظر بندی اور رہائی

🐞 یه پوری تفصیل منداحمد بن حنبل ج-۱٬ ص-۲۰ اورسیرة این بشام جلداول ص-۱۸۱ و مابعد میں ند کور ہے۔



سے نکال لائے۔ 🏕 معراج اور فریضہ نماز

ای من میں معراج ہوئی اور آنخضرت منافیزیم کوعالم افلاک اور جنت دوزخ کی سیر کرائی گئی' معراج ہی میں نماز پنج گانہ فرض ہوئی \_

حمیت آئی۔انہوں نے طے کیا کہ جس طرح ہو سکے ان لوگوں کواس مصیبت سے نکالنا چاہیے۔ چنانچہ ہشام مخز وی ٔ زمعہ بن الاسودُ مطعم بن عدی اور زبیر نے معاہدہ نامہ جاک کردیا اور جا کربنی ہاشم کوقید

# ابوطالب اورحضرت خديجه وثاثفها كاانتقال

قید تنهائی سے نکلنے کے چند دنوں بعد آنخضرت مَنَّالَیْکِمْ کے چہیتے اور ظاہری پشت بناہ ابوطالب کا انتقال ہو گیا۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں بعد آپ مَنَّالِیْکِمْ کی رفیقۂ حیات حضرت خدیجہ دلی بھانے بھی سفرآ خرت کیا اور سال کے اندراندرآپ مَنْ اللّٰیْکِمْ کے دومحسن اٹھ گئے۔

# آ تخضرت مَلَّاقِيمً كى ايذارساني ميس بياكى

ابوطالب کی حمایت اور حضرت خدیجہ ڈگانٹھٹا کی مالی وجاہت رسول اللہ مَٹائٹیٹی کے دو بڑے فلاہری سہارے متھے۔ان کے بعد قریش کوکسی کا پاس ولحاظ باقی نہ رہ گیا اوران کونہایت آ زادی کے

🐞 اس کا ذکرا بن سعداین مشام اورطبری وغیره سب کتابول میں ہے۔



ساتھا ہے دل کی بھڑاس نکالنے کا موقع ملا کچنانچے انہوں نے نہایت ب باک کے ساتھ آپ کوستانا شروع کردیا۔

# تبلیغ کے لیے طائف کا سفراور واپسی

# مطعم بنعدي كي زيرهمايت فريضه تبليغ مين وسعت

اس مرتبه مطعم بن عدی نے آپ سکا فیٹے کواپنی حمایت میں لے لیا اور حرم میں جا کراعلان کر دیا کہ میں نے کہ (مُنا قائیے کا کہ اور نہ کر نے مطعم ان عدی کی انہیں ستانے کا ارادہ نہ کر نے مطعم ان عدی کی امان میں آنے کے بعد آپ مکا فیٹے نے اور زیادہ وسعت کے ساتھ اپنا فرض ادا کرنا شروع کردیا۔ عام مجمعوں میں عکا ظاور ذی المجاز کے بازاروں میں جے کے موقع پر بنی عام 'بنی فزارہ ' خسان مرہ حنیفہ' سلیم' عبس' بنونھز' کندہ' کلب' عذرہ' حضارُ مہہ وغیرہ قبائل کا دورہ کر کے لوگوں کو شمان مرہ حنیفہ سلیم' عبس' بنونھز' کندہ' کلب' عذرہ' حضارُ مہہ وغیرہ قبائل کا دورہ کر کے لوگوں کو آپیام جن سنایا۔ دھن ابولہب ہرجگہ ساتھ جاتا تھا اور کہتا تھا بید ین سے پھر گیا ہے' جموٹ کہتا ہے' اس کی آپیل نہ سنو۔ ع

# انصاری بیعت اور مدینه میں اسلام کی اشاعت

عین ان حالات میں اللہ نے قبیلہ اوس وخزرج کے بعض اشخاص کواسلام کی تو فیق عطا فر مائی۔ اس سے اسلام کی تاریخ کا ایک نیا دورشروع ہوا۔ اوس اور نزرج قحطانی نسل کے دومشہور مدنی قبیلے

🐞 حدیث کی کمابوں میں ان کے بہت ہے داقعات ہیں۔ 😢 مواہب لدنیہ میں اس کی پوری تفصیل ہے تو کیموزرقانی ج اول ص ۳۵۸ ۔ 🌣 متدرک حاکم ج اول ہے ۱۵۔ تھے۔ اگر چہ یہ بھی مشرکین مکہ کی طرح بت پرست سے لیکن یہود یوں کی ہما یکی کی وجہ سے ذہبی کتا بول سے بھی واقفیت رکھتے سے۔ ان پر یہود یوں کا بڑا اثر واقتد ارتھا' لیکن ظہور اسلام سے بچھ پہلے ان کو بڑی حد تک اس سے آزادی حاصل ہوگئی تھی۔ مدینا وراس کے جوار میں ان کے بہت سے تلاح سے ازوی حاصل ہوگئی تھی۔ مدینا وراس کے جوار میں ان کے بہت سے قلعے سے۔ یہ بھی ج کے لیے مکہ آیا کرتے سے۔ موہم ج میں تہلیغ کے سلسلہ میں آنخضرت مالیڈ پنے اسلام پیش اور قبائل عرب کے ساتھ قبلیہ فزرت کے چند آ دمیوں کے سامنے بھی جو مکہ آئے ہوئے سے اسلام پیش اور قبائل عرب کے ساتھ قبلیہ فزرت کے چند آ دمیوں کے سامنے بھی جو مکہ آئے ہوئے تھے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے جن کی تعداد چھی اسلام قبول کرلیا۔ اس کے دوسر سے سال بارہ آ دمی اس شرف میں مشرف ہوئے۔ آن کی ورخواست پر مصعب بن عمیر روائٹیڈ کو انہیں احکام مشرف ہوئے۔ آخضرت منائٹیڈ کے نہاں کہ مقبل ہوئے۔ کہ رئیس اسعد بن زرارہ دوائٹیڈ کے یہاں مقم ہوئے کہ میں اچھا خاصا اسلام کھیل گیا۔ اس سلسلہ میں قبیلہ اوس کے سروار سعد بن معافر والٹیڈ بھی مسلمان ہوئے ان کا اسلام گویا پورے قبیلہ کیا۔ اس سلسلہ میں قبیلہ اوس کے سروار سعد بن معافر والٹیڈ بھی مسلمان ہوئے ان کا اسلام گویا پورے قبیلہ کا اسلام تھا۔ دوسرے سال ج کے موقع پر معافر والٹیڈ بھی مسلمان ہوئے ان کا اسلام گویا پورے قبیلہ کا اسلام تھا۔ دوسرے سال ج کے موقع پر بہتر (۲۲) اہل مدینہ نے آخضرت منائٹیڈ کے دست جن پر بیعت کی۔ ۴

اگرچہ آفق تک پہنچ گئیں کیدی بہاڑیوں سے نکل کر مدینہ کے افق تک پہنچ گئیں کیکن خود اہل مکہ کے تمرد دسرش کا اب تک وہی حال تھا۔ گو یہاں بھی ایک معتد بہ جماعت اسلام لا چکی تھی کیکن رؤساجواسلام کی راہ کا سنگ گراں تھے اب تک صلالت پر قائم تھے بلکہ اسلام کی ترتی کے ساتھ ساتھ ان کا جنون اور زیادہ تیز ہوتا جاتا تھا اور غریب مسلمانوں پرانہوں نے مکہ کی زمین تک کررکھی تھی۔

### بهجرت كاعزم اورانصار كاعهدو بيإن

آ تخضرت من گالی کا فرض صرف چندانسانوں کوراہ راست دکھا دینے پرختم ندہوجا تا تھا' بلکہ سارے عالم کواللہ واحد کے سامنے جھکا نا اورخانہ کعبہ کوجود نیا بلس سب سے پہلا گھر اللہ کا تھا۔ بتوں کی آلائش سے پاک کرنا تھا اور بیا ہم فرض مکہ میں رہ کر پورا ہونا ممکن نہ تھا۔ آپ کی بعثت کواب تیرہ سال ہو چکے تھے۔ اس تیرہ سال کی جا تکاہ محنت اور طرح طرح کی افتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی ہو چکے تھے۔ اس لیے اللہ کے دین کو زیادہ آزادی اور وسعت کے ساتھ بہت کم اہل مکہ سلمان ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ کے دین کو زیادہ آزادی اور وسعت کے ساتھ کھیلانے کے لیے کسی پرامن مقام کی ضرورت تھی۔ اوس وخز رج کے قبول اسلام سے مدینہ میں اسلام کی شارکرنے کو تیار تھی۔ اس

🗱 زرقانی ج اول ص اسس ۲۷۲ تا ۲۷۲ میں اس کی بوری تفصیل ہے۔

الأيانا كا المنظمة الم لیے آ پ مَانَّیْنِ نے اسلام کاتبلیغی مرکز مکہ سے مدینہ مُنتقل کر دینے کا عزم فرمایا' انصار کے لیے اس سے زیادہ سعادت اور کیا ہو عتی تھی۔ وہ آ تکھیں فرش راہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آ مخضرت سَالِتُیْزِمْ کے چیا حفرت عباس رہافن نے جواگر چہاب تک اسلام نہیں لائے تھے لیکن ان میں خون کی محبت موجود تھی ان بہتر (۷۲) انصار یوں سے جنہوں نے حال میں اسلام قبول کیا تھا' فرمایا کہ گروہ خزرج! محد (مَنْ اللَّيْنِيمْ) اپنے خاندان میں معزز ومحترم ہیں ہم ان کے دشن کے مقابلہ میں سینہ سپرر ہے اب وہ تمہارے یہاں جانا چاہتے ہیں اگرتم لوگ مرتے دم تک ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہوتو بہتر ہے ورندا بھی صاف جواب دے دؤ آ مخضرت مَنَّاتَيْجَ نے فرماياتم لوگ اس پر بيعت كروكدايے الل و عیال کی طرح میری حفاظت کرو گئے مین کر براء بن معرور انصاری ڈالٹنڈ نے بیعت کے لیے ہاتھ برهايا-آب مَنَاتِيْنِ في في ان سے بيعت لى - براء را الله عن كيا يارسول الله مَنَاتَتْنِ في اجم في بيت ہا پشت سے جنگ و جدال میں پرورش یائی ہے۔ ابھی انہوں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ابوالہیثم انصاری دلاتشن بات کاٹ کر بولئے یارسول اللہ! ہم میں اور یہود میں جو تعلقات ہیں بیعت کے بعد ٹوٹ جائیں گے ابیانہ ہو کہ جب آپ (مَالْقَیْمُ ) کواقتد ارحاصل ہؤاں دنت آپ (مَالْقِیْمُ ) ہم کو حچھوڑ دیں اوراپنے وطن لوٹ آئیں۔ آپ مَالْیَنِیَم نےمسکرا کرفر مایانہیں تمہارا خون میراخون ہے تم میرے ہواور میں تنہارا ہوں۔ 🗱 اس گفتگو کے بعد آنخضرت سَالِثَیْمَ نے جماعت انصار میں ہے بارہ نقیب مقرر فرما کران ہے بیعت لی ۔اسعد بن زرارہ ڈگائٹنڈ نے کھڑے ہوکراپی جماعت سے کہا بھائیو! خبر ہے کس چیز پر بیعت کرر ہے ہو؟ یہ بیعت عرب وعجم اور جن وانس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔سب نے یک زبان ہوکر جواب دیابال!ہم ای پر بیعت کرتے ہیں۔

# صحابه فنافثهُ كي بجرت مدينه

مدینه میں جائے پناہ حاصل ہونے کے بعد آنخضرت مَنَّالَثَیْمُ نے صحابہ رُخُالِیْمُ کو جمرت کی اجازت وے دی اور ہجرت کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ قریش کو نجر ہوئی تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی کی نیکن رفتہ رفتہ اکثر صحابہ رُخُالِنُمُ لَکُلُ گئے۔ صرف آنخضرت مَنَّالِثَیْمُ مُحضرت ابو بکر صدیق رُخُالِثَیْمُ اور حضرت ابو بکر صدیق رخی تعظیم اور حضرت علی آلائی ہُ اور وہ صحابہ رُخُالِثَیْمُ جونا واری کی وجہ سے مدینہ تک جانے کی طاقت ندر کھتے تھے اور حضرت کی طاقت ندر کھتے تھے باقی رہے۔

🥸 سيرة ابن ہشام جلداول مں ٢٢٣٠\_

🗱 سيرة ابن بشام جلداول مس٢٣٧ -



# ٱتخضرت مَنْ لَيْنَا كُلِي كُلِّ كُلِّي سازش

مدینة پہنچ کرمسلمانوں کوامن وسکون نصیب ہوااوران کی تعداد نہایت تیزی کے ساتھ بڑھنے لگی۔اس کا تدارک مشرکین مکہ کے بس سے باہرتھا' وہ من کر چنج و تاب کھاتے تھے اور پچھے نہ کر سکتے تھے۔ آنخضرت مُنَافِظِمُ ابھی تک مکہ ہی میں تشریف رکھتے تھے۔اس لیے مشرکین نے اپنی ناکامی کے غصه میں (نعوذ باللہ ) آنخضرت مَنْ تَيْنِمْ ہی کا قصہ چکادینے کاعز م کرلیا۔ چنانچے عنبۂ ابوسفیان جبیر بن مطعم ابوجہل امیہ بن خلف اور حکیم بن حزام وغیرہ رؤسائے قریش نے اس بارہ میں مختلف رائیں دیں۔سرخیل اعداء ابوجہل نے تبویز پیش کی کہ سرے سے محمد (مَثَالَتِیْم ) بی کا کام تمام کردیا جائے کہ بيقصه بميشه كے ليختم ہوجائے اور ہرقبيله كا ايك ايك آ دمى اس ميں شريك ہوتا كه بني ہاشم بدله نه لے سکیں۔اں تبویز سے سب نے اتفاق کیا اور رات گز رنے کے بعد کا شانہ نبوی مَلَاثِیْتِم کا محاصرہ کر ك آب مَلْ يَنْكُمْ كِير آيد ہونے كا اتظار كرنے لگے۔

# ہجرت نبوی من<sub>اللہ</sub> علم

آ تخضرت سَلَافِیْنِم کوان کے ارادہ ہے آگاہی ہوگئی۔ آپ مَنَافِیْم کے ذمہ اہل مکہ کی کچھ امانتين تقى \_حضرت على خالتُنهُ كو بلاكريدامانتين سپردكين اور فرمايا ' مين آج مديينه روانه هوجاؤل گا'تم میرے بینگ پر چا دراوڑ ھے کرسور ہو' صبح کوسب امانتیں پہنچا دینا' اللّٰہ کواپنا دین مکمل کرنا تھا' اس لیے مشرکین کو نبیند آگئی اور انہیں غافل پا کر آنخضرت مناتیکی آم گھرے باہرنگل آئے اور ان پرحسرت کلمات کے ساتھ .....'' مکہ تو مجھے ساری دنیا ہے زیادہ عزیز ہے' لیکن تیرے فرزند مجھ کور ہے نہیں دیتے''....کعبہ کوالوداع کہہ کر حضرت ابو بکر طالفنڈ کے گھر تشریف لے گئے' یہاں سواری وغیرہ سفر کا ضروری سامان موجود تھا۔ فورا ٔ دونوں روانہ ہو گئے اور مکہ سے تین میل چل کرغار ثور میں رو پوش رہے۔ تین دن تک اس غار میں مقیم رہے۔ اس درمیان میں حضرت اپوبکر شائٹۂ کے صاحبزادے عبدالله دلاغذ برابررات کوغار میں ساتھ رہتے اور سویرے مکہ چلے جاتے اور وہاں کے حالات کا پیتہ چلا كرشام كوآ كران كي اطلاع دية \_ آپ دالنينُ كاغلام روز انه دوده پنجاجا تا\_

# تعاقب اورمشر کین کی نا کامی

ادھر مکہ میں جب محاصرہ کرنے والوں کی آئیھیں تھلیں تو آنحضرت مَثَلَثَیْزِ کی بجائے حضرت 🗱 سيرت ابن بشام ج\_اص ٢٧٥\_



علی دفاتین کو بستر پر بایا۔ بیر بہت کمس سخاس کیے معمولی تنبیہ کر کے چھوڑ دیا اور آنخضرت مَنَا اَیْنِا کَم کَلُ تلاش میں نکلے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غارثور کے دہانہ پر پہنچ گئے حضرت ابو بکر دفاتین آنخصرت مَنَّا اِیْنِا کے خیال سے گھبرا گئے۔ آپ مَنَّا اِیْنِا نے اطمینان دلایا ، گھبرا و نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے۔اس اعتاد نے دشکیری کی اور تلاش کرنے والوں کی نظر آپ پر نہ پڑی اور وہ ناکام لوٹ گئے۔ آنخضرت مَنَّا اِیْنِا مِ

#### اہل مدینہ کاانتظار

اہل مدینہ آپ مُنگاتی کِمُ کُنشریف آوری میں چھم براہ تھے۔روزانہ شہر سے نکل کرا تظار کر کے ناکام لوث جاتے۔ایک دن حسب معمول انتظار کر کے واپس ہوئے تھے کہ ایک یہودی نے اطلاع دی کہ اہل عرب جس کا انتظار کرتے تھے وہ آگیا' یہ سنتے ہی سارا شہر تکبیروں سے گونج اٹھا۔

## قبامیں وروداورمسجد قبا کی تاسیس

مدینہ سے ہاہر قبامیں چندانصاری خاندان آ باد تھے حوالی مدینہ بھنچ کر آپ مَلَاثِیَوْم نے پہلی منزل قبامیں کی اور کلثوم بن ہدم والٹینۂ کوشرف میز بانی حاصل ہوا' قبامیں آپ سَلَاثِیوِّم کے آنے کی خبر

🐞 یه پوری تفصیل بخاری باب البجرت سے ماخوذ ہے۔

سن کرجوق درجوق انصاری اسلام کے لیے حاضر ہونے گئے۔ لله یہاں آپ مَنَّ الْفِیْمُ نے چودہ دن قیام فرمایا اورایک چھوٹی کی محبدتغیر فرمائی۔ بیاسلام میں سب سے پہلی محبدتھی ، قرآن میں ﴿ لَمَسْجِدٌ اُسِسَ عَلَى السَّفُوى ﴾ [۹/التوب: ۱۰۸] سے یہی مجدمراد ہے۔ علی

مدینه میں داخلہ انصار کا جوش اور ابوایوب انصاری طالعی کے یہاں قیام

تعلیر متجد کے بعد مدینہ روانہ ہوئے راستہ میں بنی سالم کے محلّہ میں پہلی نماز جعہ ادا فرمائی۔
سارا مدینہ استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا تھا۔ قبا سے مدینہ تک دورویہ انصاریوں کی صفی تھیں۔ ہر قبیلہ
سامنے آ کرعوض کرتا 'حضور مُنَّا اُلِیْجَا اِیہ جان ہے 'یہ مال ہے 'یہ دولت ہے۔ آ پ مَنَّا اِلْیَجَا اظہار منت
کرتے اور دعائے خیر فرماتے ہوئے مدینہ پنچے۔ سارا مدینہ جوش استقبال میں امنڈ آ یا 'عورتیں گاتی ہوئی چھتوں پر چڑھ گئیں' معصوم او کیاں خوش میں دف بجا بجا کر گاتی تھیں۔ جب ہوب کوکب
نبوی مُنَّالِیَّا خِمْ حضرت الوالوب انصاری رُفَّالِیْکَ کے مکان کے پاس پہنچا 'اس وقت شرف میر بانی کے لیے
باہم شخت کی وہی میری قیام گاہ ہوگی چنانچہ یہ سعادت حضرت الوالوب انصاری رُفَالِیُکُو کے حصہ میں آئی۔
بیٹے جائے گئونی میری قیام گاہ ہوگی چنانچہ یہ سعادت حضرت الوالوب انصاری رُفَالِیُکُو کے حصہ میں آئی۔
آپ مُنَّالِیُکُولِ نے سات مہینان کے بہاں قیام فرمایا 'ای وقت سے من جمری کا آغاز ہوتا ہے۔
آپ مُنَّالِیُکُولِ نے سات مہینان کے بہاں قیام فرمایا 'ای وقت سے من جمری کا آغاز ہوتا ہے۔

تغمير مسجداورنماز بإجماعت كااهتمام

اب تک مدینہ میں مولیٹی خانہ میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ آنخضرت منگائیٹی نے تشریف لانے کے بعد متجد تقمیر کرنے کا ارادہ فر مایا۔ آپ منگائیٹی کی قیام گاہ کے قریب بی نجار کی افتادہ زمین تھی۔ انہوں نے بلا قیت نذر دین چاہی 'مگر آپ منگائیٹی نے منظور نہ فر مایا اور باصرار قیت ادا فر مائی اور صحابہ کے ساتھ لکرایک مختصر اور سادہ مجد تقیر کی جس کی دیواریں بچی اینیوں کی ستون مجبور کے تنوں کے اور چست بچوں کی تقیر فر مایا جو تاریخ اسلام میں اور چست بچوں کی تقیر فر مایا جو تاریخ اسلام میں صف کے نام سے مشہور ہے۔ معجد کی تعیر کے بعدای سے متصل از واج مطہرات کے جمرے ہے۔

تغییرمسجدسے پہلے نماز با جماعت کا اہتمام نہ تھا' جس سے اسلام کی عبادتوں کا ایک مقصد یعنی وحدت واجتماع فوت ہوتا تھا۔ تغییر مسجد کے بعد نماز با جماعت قائم ہوئی اور اعلان کے لیے حصزت

<sup>🗱</sup> بخاری ج\_ائص ۱۹۰ وطبقات این سعد حصه سیرة ص ۱۵۸\_

ال محدي تغييري تفصيل وفاءالوفاء مين مذكور ہے۔ 🥴 زرقانی جے امس ۾ سهم

<sup>🧱</sup> اس مجد کی تغییر کے حالات بخاری کے مختلف ابواب بیس ہیں پوری تفصیل ابن سعد حصہ سیرت ص-۱۲۱ میں فہ کورہے۔



عمر رطانغیز کی رائے سے اذان دینے کا طریقہ جاری ہوا۔ 🏶

### مهاجرين اورانصارمين رشته اخوت اورانصار كابيمثال ايثار

مکہ کے غریب الوطن جنہیں اسلامی اصطلاح میں ''مہاجرین''کہا جاتا ہے' بالکل بے سروسامان مدینہ آئے تھے۔ اگر چہان میں بہترے صاحب حیثیت بھی تھے'لیکن ایس حالت میں وطن چھوڑا تھا کہ کوئی شے مکہ سے لانہ سے تھے۔ اس لیے آنخضرت مُثَافِیٰ اللّٰ الله الله الله الله میں اور انصار میں رشنہ اخوت مُثَافِیٰ الله ایک ایک الله ایک مہاجر اور ان کی اجبار میں اور انصار میں رشنہ اخوت تا کم کردیا یعنی ایک ایک مہاجر کوایک ایک انصار نے جس کوایک ایک انصار کی کا بھائی بنادیا۔ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بردھ گئی۔ اس موقع پر انصار نے جس فیاضی' جس ایٹار اور جس میز بانی کا جوت دیا' تاریخ اس کی مثال نہیں چیش کر حتی ۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی حیثیت میں مہان کی نہ رہنے دی' بلکہ ان کو مال ودولت' زمین' جائیدا' کھیتی باڑی' مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمٰن رفافیٰ نے جن کی دو یہ یویاں تھیں' ایک بیوی کو طلا ق دے کر اپنے مہاجر بھائی حضرت عبد الرحمٰن رفافیٰ کے ساتھ اس سے انکار کر دیا۔ جھا اکثر مہاجرین نے صرف بقدر ضرورت نقد لے کر اپنا کاروبار علیحہ ہ شروع کر دیا' پرشنہ اتنا قوی تھا کہ جب تک آ بیت صرف بقدرض ورت نقد لے کر اپنا کاروبار علیحہ ہ شروع کر دیا' پرشنہ اتنا قوی تھا کہ جب تک آ بیت میراث نازل نہ ہوئی' اس وقت تک متونی انصار کی وراشت مہاجرین کولئی تھی۔ جب مہاجرین کی حالت منطق گئی' مہاجرین انصار کی لیانت انہیں واپس کرتے گئے۔

#### يهود مدينه سعمعامره

یہودا پے تمول اور ثروت کی وجہ سے مدینہ میں بڑے صاحب اقتدار تھے۔ مدتوں سے انسار کود باتے چلے آرہے تھے۔ گواب ان کا پہلا اقتدار باتی ندرہ گیا تھا۔ تاہم انسار کے مقابلہ میں ان کی انہا نہ ندرہ گیا تھا۔ تاہم انسار کے مقابلہ میں ان کی جانب سے آنخصرت مکا لیے گئے کو خطرات تھے چنانچہ آپ مالی قائم تھی۔ اس لیے ان کی جانب سے آنخصرت مکا لیے گئے کہ خوان بہا اور فدید کا جوطریقہ آپ مالی سے چلا آتا ہے وہ قائم رہے گا۔ یہودکو فرہ بی آزادی حاصل رہے گی اور وہ مسلمانوں کے ساتھ ووستانہ تعلقات رکھیں گئے فریقین میں سے جب کی کو تیسر فریق سے جنگ پیش آئے تو باہم ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں گئے کوئی فریق قریش کوامان ندوے گا جب کوئی ہیرونی طاقت مدینہ پر تملہ کرے تو دونوں مل کر مدافعت کریں گے۔ فریقین میں سے جب کوئی کسی تیسری طاقت مدینہ پر تملہ کرے تو دونوں مل کر مدافعت کریں گے۔ فریقین میں سے جب کوئی کسی تیسری طاقت

انسارے اس الدوان وابودا و دباب بدءالاوان۔ ﴿ ﴿ انسارے اس ایٹار وقربانی کے واقعات مختلف کتابوں میں اس و حضرت محد میں ۔ حضرت محد مین رقیع دلائشتا کا واقعہ بخاری کتاب المیا قب باب اخبارا لنبی مُثَاثِثِتِمْ میں ہے۔



ے ملح کرے گا تو دوسرے کو بھی صلح کرنی ہوگی البتہ نہ ہی الزائیاں اس ہے مشتیٰ رہیں گی 🗱 اب تک نماز کی صرف دور کعتیں تھیں۔اھیں فجر کے علاوہ ظہر عصرا ورعشاء میں چار چار ہو گئیں۔

## مكه كاقبله قراريانا

اب تک مسلمان بیت المقدس کی جانب جو یہود ونصاریٰ کا قبلہ تھا، نماز پڑھتے تھے لیکن اسلام ایک مستقل فرجب تھا۔اس کے استقلال واختصاص کے لیے ایک مستقل قبلہ کی ضرورت تھی۔ اسلام ملت ابراہیم عالیہ بیا ہی کی تجدید کے لیے آیا تھا اس لیے اس کا قبلہ خاندابراہیم عالیہ بیا ہی کی تجدید کے لیے آیا تھا اس کے اس کا قبلہ خاندابراہیم عالیہ بیت المقدس کی سمت نماز پڑھنے کے بعد اصلی اللہ نے کعبہ کو سلمانوں کا قبلہ قرار دیا۔

## يهود بول كى مخالفت كا آغاز

انصاری مالی کمزوری اور بت پرتی کی وجہ سے ان پر مدتوں سے یہود یوں کا 'جو فد بہ اور دولت و رقت دونوں میں ان سے متاز تنظ فد بھی اور مالی تفوق چلا آتا تھا۔ اسلام نے ان کی برتری کو نقصان پہنچایا تھا' اس لیے یہود کی دل سے اسلام کے خلاف تنظ کیکن ابتدا میں ان کی مخالف پردہ میں رہی اور جب تک بیت المقدس اسلام کا قبلہ رہا' اس وقت تک یہود منافقانہ مسلمانوں کے بھیس میں نمازوں میں بھی مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوجاتے تنظ کیکن بیت المقدس کووہ کسی حالت میں نہیس چھوڑ سکتے تنظ اس کیے عوالت میں منبیس چھوڑ سکتے تنظ اس کیے عوالت اور جب ان کا رہا سہا امتیاز بھی جاتا رہا' اس وقت ان کی منافقت کا راز فاش ہو گیا اور دہ علانے مسلمانوں کے خلاف ہو گئے۔

# مسلمانوں کی عام مخالفیت اور مدینه پرحمله کا خطرہ

سنداھ سے اسلام کی زندگی میں ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور اس کے پیروؤں کو وشمنوں کی
ریشہ دوانیوں سے مجبور ہوکراپٹی بقا وحفاظت کے لیے تلوار ہاتھ میں لینی پڑی اس دور پر بعض کوتاہ بین
میاعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جب تک مکہ میں سمبری کی حالت میں رہا' اس وقت تک وہ ہرضم کے
ستم سہتارہا' مدینہ بھٹی کر جب اس میں قوت پیدا ہوئی' اس وقت اس نے تلواراٹھائی' لیکن واقعہ سہ ہے
کہ مدینہ میں آنے کے بعد بھی مسلمانوں کو پورااطمینان نہیں ہوا۔ یصیح ہے کہ مکہ کی طرح ان کی زندگ
مشق سمنہیں رہی لیکن ان کی تخالفت کے اسباب اور مخالفین کی تعداد میں اضافہ ہوگیا' وہاں صرف ایک
قریش کا مقابلہ تھا' مدینہ آ کر اس میں یہود یوں اور بعض انصار کا بھی اضافہ ہوگیا۔ یہود کی مخالفت کا

🏰 تفصیل کے لیے دیکھواہن ہشام ج۔ ا'ص ۲۸۹٬۲۷۸۔

سبب تو کھلا ہوا ہے کہ اسلام ان کے صدیوں کے وقار کومٹار ہاتھا۔انصار کے خاندان میں بھی بعض وہ رؤساجن کی سیادت خطرہ میں پڑگئی تھی' گوز بان ہے پچھ نہ کہتے تھے لیکن دل سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تھے۔عبداللہ بن ابی منافق جو ہجرت ہے پہلے رئیس الانصار تھااور انصار نے اس کی تاجیوثی کی رسم ادا کرنے کے لیے تاج تیار کر رکھا تھا۔ 4 اس کے علاوہ قریش جنہیں سارے عرب میں نم ہی سیادت حاصل تھی' تمام قبائل عرب کو جن میں اہل مدینہ بھی شامل نے مسلمانوں کے خلاف بھڑ کا رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے عبداللہ بن انی کو لکھا تھا کہتم نے ہمارے آ دمی کواپنے یہاں بناہ دی ہے۔ ہم الله كی قتم كھا كركہتے ہيں كه يا توتم لوگ اسے تل كردويا اپنے يہاں سے نكال دؤورندہم مدينه پرحمله کریں گےاورتم کوفنا کر کے تمہاری عورتوں پرتصرف کریں گے۔ 🥸 آنخضرت مَنْ ﷺ کم کواس کی خبر ہو گئی۔ آپ مَنْ النَّائِيْزَم نے عبداللہ کو سمجھایا کہ کیا اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے' اکثر اہل مدینہ مسلمان ہو چکے تھے اس لیے عبداللہ قریش کے حکم کی تعمیل نہ کرسکا اور انصار کی حمایت اسلام پر قریش کا جوش غضب برابر بوهتا جاتا تھا۔ اتفاق ہے اس زمانہ میں اوس کے رئیس اعظم حضرت سعد بن معاذ افصاری دلانٹنڈ عمرہ کے لیے مکہ گئے ہوئے تتھاورا پے پرانے رفیق امیدین خلف کےمہمان ہوئے۔ قریش کے بعض افراد نے ان سے کہا کہتم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دی ہے۔اگرتم امی<u>ہ کے</u> ساتھ نہ موتے تو یبال سے فی کرنہیں جاسکتے تھے سعد ﴿اللَّهُ نَهِ كَهَا ' الرَّتم نے مجھے کو حج سے رو کا تو ہم تمہارا مدینه کا راسته بند کردیں گے'۔ 🕏 قریش نے نہ صرف مدینه پر حمله کی وهمکی دی بلکہ حمله کی تیاریاں شروع کردیں اور پیخطرہ اس قدر بڑھ گیا کہ صحابہ را توں کو ہتھیا رلگا کرسوتے تھے۔ 🗱

### حفاظت اور مدا فعت کی تدبیریں

ان حالات سے مجبور ہوکر مسلمانوں کو اپنی اور اپنے جامی انصاری حفاظت کے لیے جنہوں نے اسلام کی خاطر قریش کی دشمی فرید کی تھی مدافعانہ کا روائی کرنی پڑی۔ چنا نچر رسول اللہ منگا لیے کہ تقریش کے کا روان تجارت کی روک ٹوک شروع کردی اور حمز ہ عبیدہ بن حارث اور سعد بن ابی و قاص شخطف کو بخلف اوقات میں تھوڑی جماعت کے ساتھ مکہ کی طرف بھیجا' لیکن جنگ کی نوبت نہیں آئی ۔ اس کے بعد مدینہ کی حفاظت کے لیے آس پاس کے قبائل سے معاہدہ کیا۔ سب سے پہلے قبیلہ جہینہ سے معاہدہ کیا۔ سب سے پہلے قبیلہ جہینہ سے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد قبیلہ مزینہ سے معاہدہ کیا کہ اگر کوئی ہوا کہ وہ فریقین میں سے کسی کا ساتھ نہ دیں گے۔ اس کے بعد قبیلہ مزینہ سے معاہدہ کیا کہ اگر کوئی

<sup>🗱</sup> بخاری باب السلام علیٰ جماعة فیبهالمسلم والکافر 📗 🌣 سنن ابی دادّ دجی۲ ص ۲۷ باب خبرالنفیر 🔻

<sup>🗱</sup> صحيح بخاري كتاب المغازي - 💮 لباب النقول في اسباب النزول سيوطي ومندواري -



قوت ان پرحملیآ ورہوگی تو مسلمان ان کی مدد کریں گے اور جب مسلمانوں کو مدد کی ضرورت ہوگی تو وہ مدد کے لیے آئیں گے۔ 🏕

## مدینه کی چرا گاه برجمله

اس معاہدہ کے ایک مہینہ بعد مکہ کے ایک رئیس کرزبن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ منافیظ کے مویش چین لیے لین کرز کے رسول اللہ منافیظ کے مویش چین لیے لین کرز بی کرنگل گیا۔ اللہ ای من میں آنخضرت منافیظ نے ذوالعشیر ہ تشریف لے جا کربنی مدلج سے معاہدہ کیا۔

## سربيعبداللدبن جحش طاللين

رجب ا ہمیں آپ مُڑا ﷺ نے عبداللہ بن جِش دِلا اللہ او آ دمیوں کی مختر جماعت کے ساتھ قریش کے کاروان تجارت کی فقل وحرکت کا پید چلانے کے لیے بھیجا۔ اتفاق سے قریش کے چند آ دمی جو تجارت کا سامان لیے ہوئے شام سے واپس آ رہے تھے مل گئے ۔عبداللہ دِلا اُللہ نے اُن پر جملہ کر دیا اور ایک آ دمی قبل اور دوگر فنار کر کے مدینہ لائے ۔ آ مخضرت مُٹا ﷺ نے ان کے اس فعل پر ناپندیدگی ظاہر فرمائی کہ میں نے تم کو جنگ کی اجازت نہیں دی تھی اور فنیمت کا مال بھی قبول نہ فرمایا۔ صحابہ دِکا نظائم کے ۔ ﷺ

#### غزوهٔ بدر

سوے اتفاق سے جولوگ قتل وگرفتار ہوئے تنے وہ معززین قریش تھے۔اس لیے قریش جو پہلے سے مدینہ پر جملہ کا ارادہ کررہے تنے اس واقعہ سے اور زیادہ مشتعل ہو گئے ای دوران میں مکہ میں یہ خبر اڑکی کہ مسلمان قریش کا کاروان تجارت لوشنے کے لیے آ رہے ہیں۔اس خبر پر قریش بڑے زورشور کے ساتھ جملہ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آنخورت منگا پینے کا کو خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ رکنا گئے کا سے مشورہ طلب کیا۔ مہاجرین نے جان شارانہ تقریریں کیں کین آپ منگا پینے انسار کا عندیہ لینا چا ہے تنے۔قب قبیلہ خرزج کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رفیانٹی نے انسار کی طرف سے عرض کیا کہ آپ منگا پینے جہاں تشریف لے جائیں ہم آپ منگا پینے کا ساتھ ہیں اورجس سے چاہیں تعلق کیا کہ آپ منگا پینے اورجس سے چاہیں تعلق

<sup>🛊</sup> زرقانی جلداول ص ۷۷۷ می بخاری کتاب المغازی واصاب تذکره کرزین جابر

<sup>🗱</sup> سيرة ابن بشام ج\_ا م\_٣٣٥ ٣٣٥ وطرى س ١٣٧٥ ع

47 30 4 Jija 30 - 4 (B) B) 50 منقطع کر لیجئے جس سے حامیں قائم رکھنے آپ منافیٹی آ ہم سے جو لینا حامیں یا ہم کو دینا حامیں ہم وونوں کے لیے حاضر ہیں۔آپ من النی ہماراجس قدر مال قبول فرمائیں گاس سے ہم کوزیادہ خوشی جوگ اس مال کے مقابلہ میں جو آپ مٹائیٹی چھوڑ دیں گے۔ آپ مٹاٹیٹی جو تھم دیں گے ہم سب آپ کے تالع بیں اگر آپ مَلَا تَیْزِ اُم رک فعاد تک بھی جا کیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔اگر آپ ہم کو سمندر میں کود پڑنے کا حکم دیں گے تو ہم کود پڑیں گے۔حضرت مقداد رطانٹیڈنے نے کہا کہ ہم مولی عَالِیِّلام كى امت كى طرح نبيس بين جس نے موئى عَالِيناً اسے كہا تھا كەتم اور تبهارارب جاكراڑ ؤہم يبال بيٹھے ہیں۔ بلکہ ہم آپ مَالِیْقِیْم کے دائیں بائیں آگے پیھیے آپ مَالِیْئِم کے ساتھ اڑیں گئے '۔ بی تقریرین كرآپ مَنَافِیْتُومْ كاچېره وفورمسرت سے چیک اٹھا 🏶 اورآپ مَنَافِیْکِمْ رمضان۲ ججری ۹۲۴ء میں تین سوتیرہ مسلمانوں کو لے کرجن میں ساٹھ مہاجرین اور باقی انصار تھے۔ مدینہ سے روانہ ہوئے۔اس درمیان میں قریش کالشکر جس میں ایک ہزار پیدل سیاہ اور سوسوار تھۓ عتبہ بن رہیعہ کی قیادت میں مدینه کے قریب پہنچ گیا اور مناسب موقعوں پر قبضہ کرلیا۔ آنخضرت مَنْ النَّیْلِم کو جاہ بدر کے قریب اس کی اطلاع ملی۔ آپ مَنْ الشُّیْمُ وہیں تھبر گئے 'لیکن قریب کوئی کنواں نہ تھا' اس لیے آ کے بردھ کر ایک چشمہ پر خیمہ زن ہوئے اور رات بھر دعا و مناجات میں مصروف رہے۔ صبح کوفوج مرتب کر کے دعا فرمانیٰ البی! تونے مجھے جو وعدہ کیا ہےاہے پورا کر۔ آج اگریہ تیرے چند بندےمث گئے تو پھر قیامت تک تو پوجانہ جائے گا۔ 🤁 یہ بڑے امتحان و آ ز مائش کا موقع تھا' جب دونوں فوجیس آ منے سامنے ہوئیں تو مسلمانوں کونظر آیا کہ خودان کے ہزرگ اوران کے قلب وجگر کے کھڑے تلواروں کے سامنے ہیں کیکن اسلام کی محبت نے تمام رشتوں کو بھلا دیا تھا' چنانچید میدان جنگ میں حضرت ابو کمر و النین کی تلوار اینے لخت جگر عبدالرحمٰن والنین کے مقابلہ میں بے نیام ہوئی۔ 🗱 حضرت عمر دلائنن كى تلوارا پ مامول كے خون سے رتكين جوكى حذيف دلائن كواپ والدعت كے مقابله ين آ نابراً - 🗱 پہلے فردا فردا مقابلہ موااور دونوں فوجوں میں سے ایک ایک آ دمی میدان میں آیا۔مقتول عامرے بھائی عمر وکو حضرت عمر دلائلٹۂ کے غلام نے قتل کیا۔ قریش کے سپدسالا رعتبہ کا کا م حضرت حمزہ اور حضرت علی ڈیا ہے اس کے بھائی شیبہ کوعلی شائٹنڈ کی تلوار نے ختم کیا۔عبیدہ بن سعید کو حضرت زبیر ڈاٹٹٹٹ نے مارا۔اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگئی اور دونو ں نو جیس آپس میں تھتم گھا ہو

<sup>🐞</sup> زادالمعاد جلدادل ص۳۴۲ \_\_\_\_\_ 🕏 سيرة ابن بشام جلدادل ص ۳۶۰\_\_

<sup>🕸</sup> استیعاب ذکرعبدالرحمٰن بن ابی بکر دلالنیز - 🕻 سیرت ابن بشام ذکرغز وه کبدر ـ

کسکیں۔ دوانصاری نو جوان معو ذاور معاذی کی کھیا ہوجہل کی تاک میں سے نظر پڑتے ہی اس کا کام تمام کردیا۔ عکرمہ بن ابی جہل نے جھیٹ کرمعو ذرائی کھیا ہوا ہا تھ تلوار کیا' ہاتھ شانہ سے لنگ گیا' صرف تسمد لگا ہوا ہا تھ تلوار کیا' ہاتھ شانہ سے لنگ گیا' صرف تسمد لگا ہوا ہاتھ تلوار چلانے میں مزاحم ہوتا تھا اس لیے تعمہ کاٹ کردیا۔ ابوجہل کے تل سے قریش میں بددلی چیل گئ کی لیکن ابھی ایک اور سروار امیہ بن کاٹ کرا لگ کردیا۔ ابوجہل کے تل سے قریش میں بددلی چیل گئ کی لیکن ابھی ایک اور سروار امیہ بن خلف ہاتی تھا۔ عبد الرحمٰن بن عوف رشائٹو گئا اس کے حلیف سے ۔ اس لیے وہ مسلمانوں کی نظر بچا کرا سے نکال دینا چا ہے۔ اتفاق سے حصرت بلال بڑائٹو گئے نے جو مکہ میں اس کے مشق سم رہ چکے سے درکیے لیا۔ انہوں نے انصار کو خبر دی۔ وہ دوطرف سے ٹوٹ پڑے۔ حصرت عبد الرحمٰن وٹائٹو گئے بچانے کے لیے امیہ پر لیٹ گئے کی اور نیز رے سے امیہ پر لیٹ گئے کی فریا دے مقابلہ میں لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی اور نیز رے سے امیہ پر لیٹ گئے کہ کی فریا دے مقابلہ میں لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی اور نیز رے سے چھید چھید کرفر کی کرواں کی کرواہ نہ کی اور نیز رے سے چھید کرفر کی کرواں کی کرواہ نہ کی اور نیز رے سے چھید کرفر کی کرواں کی کرواہ نہ کی اور نیز کی جھید کرفر کی کرواں کی کرواہ نہ کی اور نیز کے مقابلہ میں لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی اور نیز رے سے چھید کرفر کی کرواں کے کرواہ نہ کی اور نیز کے مقابلہ میں لوگوں نے ان کی پرواہ نہ کی اور نیز کے سے جھید کرفر کی کرواں کی کرواہ نہ کی اور نیز کی کرواہ نہ کی اور کرواں کے کرواں کے کاٹ کی کرواہ نہ کی اور نیز کے سے کرواں کی کرواہ نہ کی اور کرواں کی کرواہ نہ کی اور کرواں کو کرواں کو کرواں کی کرواں کو کرواں کو کرواں کے کرواں کی کرواں کو کرواں کی کرواں کی کرواں کرواں کی کرواں کی کرواں کی کرواں کو کرواں کی کرواں کو کرواں کی کرواں کی کرواں کے کرواں کی کرواں کی کرواں کے کرواں کی کرواں کرواں کرواں کو کرواں کی کرواں کی کرواں کرواں کی کرواں کے کرواں کرواں کی کرواں کرواں کرواں کی کرواں کرواں کرواں کرواں کی کرواں کی کرواں کو کرواں کی کرواں کرواں کی کرواں کرواں کرواں کرواں کرواں کی کرواں کرواں

#### اسیران جنگ ہے حسن سلوک

امیہ کے تاہ سے نامور سردارشیہ عتب ابوجہل ابوالبختری نمیدین اسودامیہ بن طف وغیرہ مارے گئے اور کے بہت سے نامور سردارشیہ عتب ابوجہل ابوالبختری نمیدین اسودامیہ بن طف وغیرہ مارے گئے اور مشاہیر قریش میں حضرت عباس عقبل نوفل اسود عبد بن زمعہ وغیرہ گرفتار ہوئے۔ آنحضرت سکا النیج نے تم مشاہیر قریش میں حضابہ میں تقسیم کر کے انہیں آرام سے رکھنے کا حکم دیا۔ اس پر صحابہ نے اس شدت سے ممل کمیا کہ خود محجور کھنا کہ اس کی اس کے بارہ میں صحابہ سے مشورہ انہیں کیڑے نہ سے انہیں کیڑے نہ سے انہیں کیڑے نہ سے انہیں کیڑے دیے ہے۔ اس کے بعد آنخضرت منافیلی کے اسران جنگ کے بارہ میں صحابہ سے مشورہ کمیا۔ حضرت ابو بکر ڈائٹٹ کی رائے کی کہ فدید لے کر چھوڑ دیا جائے لیکن حضرت عمر ڈائٹٹ کی رائے تھی کہ آل کر دیا جائے اور مسلمان خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اعزہ کو آل کریں۔ آنخضرت منافیلی کے مقد بیادا حضرت ابو بکر طوائٹ کی رائے استدفر مائی اور فدید لے کرسب کور ہا کردیا۔ جولوگ ناواری سے فدیدادا منہ کہ سے تھی تو ان میں سے جولوگ لکھنا سکھا نہ کر سکتے تھی تو ان میں سے جولوگ لکھنا سکھا دیں تو وہ رہا کردیا۔ جولوگ ناواری کو لکھنا سکھا دیں تو وہ رہا کردیا۔ جولوگ کیس گرسکتے تھی تو ان کر دیئے جائیں گے۔ بی

قريش كاجوش انتقام اورغز ووكسويق

<sup>🐞</sup> بخارى كمّاب المغازى غزوهُ بدر-

<sup>🕸</sup> طبری ص ۱۳۳۸۔

<sup>🦚</sup> منداحد بن ضبل جلداول م ۲۳۶۔



اس جنگ میں بہت سے رؤسائے قریش مارے گئے تھے۔ان کے بعد ابوسفیان ابن حرب اموی قریش کی مندریاست پر بیٹھا۔عرب کی روایات کے مطابق اس وقت اس کا مقدم فرض مقتولین بدر کا انتقام لینا تھا۔ چنا نچاس نے عہد کیا کہ جب تک وہ اپنے مقتولین کا انتقام نہ لے لے گا اس وقت تک سر میں تیل نہ ڈالے گا۔ دوسوسوار دل کا دستہ لے کر خفیہ مدینہ پنچا۔ بی نفیر کے سر دارسلام بن مشکم یہودی نے پر نکلف دعوت کی اور مدینہ کے فی راز ول سے آگاہ کیا۔اس سے حالات معلوم کرنے کے بعد ابوسفیان نے عریض پر حملہ کیا اور ایک انساری کوفل کر کے مکانات اور گھاس کے ذخیرے جلا دیے۔ آئخضرت مُعَافِیْتُمُ کوطلاع ہوئی تو آپ مُعَافِیْمُ اس کے تعاقب میں نکا کیکن ابوسفان کل گیا۔ گ

#### متفرق واقعات

اس ۲ھ میں رمضان کے روزے فرض ہوئے اور پہلی مرتبہ عیدگاہ میں نماز عیدادا ہوئی اور آئی مرتبہ عیدگاہ میں نماز عیدادا ہوئی اور آخضرت مَلَّ اللَّهُ عَلَیْ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اِلللَّهُ اِلللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

#### غزوه احد

اگر چہ عریض پر جملہ سے ابوسفیان کی شم فی الجملہ پوری ہوگئ کیکن جن جن لوگوں کے اعزہ بدر میں قبل ہوئے سے وہ ابوسفیان کے پاس پہنچ اور کہا محد مثل تیا ہے نے قریش کو تباہ کر دیا ہے۔ اس کا انتقام ضروری ہے اس کے اخراجات کے لیے اس مرتبہ کا روان قریش کا منافع ہم کو دلایا جائے۔ سب نے اس ہوئو ٹی منظور کر لیا اور بڑے جوش وخروش کے ساتھ تیاریاں شروع ہوگئیں اور شوال ۱۲۲۳ء (۳ھ) میں بڑے سروسامان سے قریش مدینہ روانہ ہوئے۔ حضرت عباس دلائے نئے نے جواسلام لا چکے شھاور میں میں مقیم سے آتنی منظوم ہوا کہ قریش کو خفیہ اطلاع مجموادی۔ آپ متلی تینے چلانے کے لیے آدی بیسیخ معلوم ہوا کہ قریش کا لشکر مدینہ کے قریب عریض تک پہنچ چکا ہے۔ ا

<sup>🗱</sup> ابن سعدج ۲۰ ص ۲۰ ـ

<sup>🗱</sup> ابن سعدج۔ ۸ تذکره فاطمہ ڈی نیکٹیا وز رقانی ج۔ ۲ میں اس نکاح کی پوری تفصیل ہے۔

<sup>🕸</sup> ابن سعدج ٢٠٠٥ ص ٢٥\_

الفائلا كالمنافق المنظمة المنظ دوسرے دن صبح کوآپ مَنَالِيَّا نِے صحابہ رُنگالِيُّ ہے مشورہ کیا'اکثر مہاجرین اور تجربہ کار انصار نے رائے دی کہ عورتوں کوشہر کے باہر قلعوں میں بھیج دیا جائے اورشہر میں پناہ گیر ہوکر مقابلہ کیا جائے'لیکن پر جوث نو جوانوں کواصرار تھا کہ باہرنکل کرصف آرائی کی جائے۔ان کے اصرار پر آنخضرت سَلَّا لِيْمِ اِ ایک ہزارمسلمانوں کے ساتھ احد کی طرف جہاں مشرکین مکہ خیمہ زن تھے بڑھے عبداللہ بن الی منافق تین سوسواروں کے ساتھ معیت میں نکلالیکن پھر عذرانگ کر کے لوٹ گیاا ورمسلمانوں کی تعداد صرف سات سوره گئی۔احد پہنچ کر پہاڑ کی پشت پرصف آ رائی ہوئی' حضرت مصعب بن عمیر ولائفٹو کوعلم اور حضرت زبیر بن عوام دلالٹنڈ کوسیہ سالاری عطا ہوئی۔ پہاڑ کی پشت سے مشرکین کے حملہ کا خطرہ تھا' اس لیے بچاس آ دمیوں کا دستہ اس کی حفاظت پر متعین کر کے تاکید فرمادی کہ فتح وشکست میں تم لوگ ا پنی جگدنہ چھوڑ نا۔ قریش تعداد اور سروسامان ہرشے میں مسلمانوں سے زیادہ تھے۔انہوں نے بڑے اہتمام کےساتھ صف بندی کی میند پرخالد بن ولید میسرہ پر عکرمہ بن الی جہل سواروں پرصفوان بن امیہ تیراندازوں پرعبداللہ ابن ابی رہید تھ علم طلحہ کے ہاتھوں میں تھا۔قریش کی صف ہے پہلے ابوعامر 🆚 میدان میں آیا اور پکارا' اہل مدینہ! مجھے پہچاہتے ہومیں کون ہوں؟ انصار نے جواب دیا ''بدکارہم تحجّے خوب جانتے ہیں اللہ تیری آرز و برنہ لائے''۔اس کے بعد قریش کاعلمبر دار طلحہ بردھا اورطنزیه پیارا''کون ہے جو مجھے چہنم بھیج دے یا میں اسے جنت میں پہنچا دوں؟''حضرت علی ڈکائٹ نے بڑھ کرایک ہی وارمیں اس کا کام تمام کر دیا۔اس کے بعد عام جنگ شروع ہوگئی' حضرت علیٰ حمزہ اور ابودجانہ انصاری ڈٹائٹٹر نے اپنے بے بناہ حملوں سے مشرکین کی صفیں درہم برہم کر دیں۔ حمزہ رہالغی جوش شجاعت میں دورتک وشمنوں کی صفوں میں گھتے چلے گئے جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے جوآپ کی تاک میں تھا'نیز ہ مار کرشہید کرویا۔

قریش ہوی شجاعت سے لڑر ہے تھان کے علمبر دار پیہم قتل ہور ہے تھے لین علم سرگوں نہیں ہونے پایا تھا، گر حضرت علی اور ابود جانہ انصاری ڈاٹٹھ کے بے پناہ حملوں نے آخر میں پاؤں اکھاڑ دیئے۔ ان کے پاؤں اکھڑ تے ہی مسلمان مال غنیمت کی طرف متوجہ ہوگئے۔ پہاڑ کی پشت پر جودستہ متعین تھا اس نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس کے مٹتے ہی خالد بن ولیدنے پشت سے حملہ کردیا یے عبد اللّٰہ بن جبیر بن مطعم مٹائٹھ نے 'جواب تک اپنی جگہ پر تھے' چند جانباز وں کے ساتھ دوکا' گرسب شہید

<sup>🗱</sup> بید مدینه کا باشنده تضااور کیجه دنول سے مکد میں متوطن ہو گیا تصااوراس کی زاہدا نہ زندگی کی وجہ سے اہل مدینہ پر اس کا ہز الرُّر تصابہ علی بخاری ہائی تتر جزہ ویڑائیڈنی ۔ ائص ۳۸۵۔

ہوئے اور خالد نے بڑھ کرلو شنے والے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ بیلوگ بالکل غافل تھے اس لیے اس نا گہانی حملہ کی تاب نہ لا سکے۔ 🏶 اور ایسے بدعواس ہوئے کہ اپنے اور بیگانے کی تمیز باقی نہ رہی۔ آپ ہی میں ایک دوسرے کو مارنے لگے۔مصعب بن عمیر طالعین جوآ مخضرت سَالطَیْمُ کے مشابہ ہے شہید ہو گئے اور شبہ میں پیخبراڑ گئی کہ رسول اللہ مَنْافِیْنِم نے شہادت پائی' اس خبر نے مسلمانوں کے رہے سیے اوسان اور خطا کر دیتے اور بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے' آ مخضرت منگاللینظ کے گردصرف بارہ جان نثار باقی رہ گئے ۔ 🗱 لیکن ذ والفقار حیدری اس وقت بھی بجل کی طرح چیک ر ہی تھی' حضرت عمر ڈلائٹنڈ نے دل شکتہ ہو کر تلوار پھینک دی کہ اب لڑنے ہے کیا حاصل' ابن نضر انصاری دانشن نے کہااب زندہ رہ کر کیا کریں گے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ 🤁 بہت ہے جان شاراس حالت میں بھی لڑتے جاتے تھے عین اس وقت کعب بن ما لک ڈٹائٹنڈ کی نظررسول اللہ سَرَالْیُمْ اِ يرير من انہوں نے بہجیان کر پکارا مسلمانو! رسول الله سَخَاتِیْتِمُ ادھر ہیں میآ واز سفتے ہی ٹوٹی ہوئی ہمت پھر بندھ گئی اورمسلمان اس ست آ گئے ۔ کفار نے بھی ہرطرف سے سمٹ کراپٹا پوراز ورصرف کر دیا۔ ان كاريلاد مكه كررسول الله مَنَا لِيَتَا إِلَيْهِ فِي وَازِدِي كُون مجھ يرجان ديتا ہے اس آواز پرسات انصاري بزھے اور ایک ایک کرے نثار ہو گئے۔ 🎝 عبداللہ بن قمیہ بڑھتے بڑھتے رسول اللہ منگالینی کا تک بھنے گیااور چېرهٔ انور پړتکوار ماری' مغفر کی دوکژیاں پیوست ہوگئیں' بید مکچر حبان نثاروں نے ہرطرف سے حصار میں لے لیا۔ ابود جاند رہائٹیڈ آپ مُلیٹیڈ کے سامنے جھک کرسید سپر ہو گئے جو تیرآتا تا تھا اسے پیٹیم پرروکتے تھے۔حضرت طلحہ ڈٹائٹنڈ تکوار کے وار ہاتھ پرروکتے تھے۔ایک ہاتھ کاٹ کرالگ ہوگیا۔ أبوطلحه والغيُّه نے تين كما نيس تو رسي اورسينه سامنے كرديا كه رسول الله مَثَالِيَّةِ كوزخم نه يہنچنے يائے۔ ٱنخضرت مَنَّاتِيْتُهُمْ پر تيروں کی بارش ہورہی تھی ليکن رحمت عالم کی زبان پر اس وقت بھی پيالفاظ تخے' اے اللہ! میری قوم کو بخش دے کہ وہ جانتے نہیں''۔ 🌣 چېرہ انور سے خون جاری تھا۔ حضرت علی زانشی اور حضرت فاطمہ ڈائٹیٹا نے زخم کو دھویا اور چٹائی کائکڑا جلا کرا سے زخم میں بھرا' اس سے خون تھا۔ 🏶 مشرکین کا ریلا رکا تو آپ منگائیا چند جان نثاروں کے ساتھ بہاڑی کے اوپر چڑھ گئے' مشرکین کی فوج میں بھی آنخضرت مَثَاثِینَا کی شہادت کی خبر پھیل گئ تھی۔ ابوسفیان نے اس کی تصدیق ك لي بهارى يرجره حراة وازدى محد (مَا يَعْيَمُ ) يبال بي؟ "أخضرت مَا يَعْيَمُ في مسلمانون كو 🗱 بخارىُ غزوهَ احدة ٢-ص ٩٥٩ 🔅 بخارىُ غزوهَ احدج ٢ص ٩٥٩ و كتاب النفير باب الرسول يدعوكم \_ 🦚 سيرة ابن بشام - 🏻 مسلم باب غز د وَاحد - 🍇 مسلم باب غز د وَاحد جلدا ول ص ٩٠ \_ 🏚 بخاری غز وهٔ احدج ۲۰ ص ۵۸۱ 🌲 بخاری غز وهٔ احدج ۲۰ ص ۵۸۲ \_ مشرکین کے حملہ کے دفت جب آنخضرت منگائیڈیم کے ساتھ صرف چند جان نثار ہاتی رہ گئے تھے۔
آپ کی حفاظت کے لیے حضرت اُم عمارہ ڈاٹھٹیڈا آپ منگائیڈیم کے پاس پہنچ گئیں' جومشرک آپ کی طرف
بڑھتا تھااس کو تیراورتلوار کے ذریعہ روتی تھیں۔ابن قمیہ جب آپ کے پاس پہنچ گیا تو ام عمارہ ڈیلٹنٹا نے
بڑھ کراس کوروکا' اس رو کئے میں ان کا شانہ زخی ہوا۔انہوں نے بھی تلوار چلائی' لیکن ابن قمیہ دو ہری
زرہ پہنے ہوئے تھا' اس لیے وارکارگرنہ ہوا۔ ﷺ

حضرت حمزہ و النفیائی کی بہن اور رسول اللہ مگالی پیوپھی حضرت صفیہ فالنفیائی سلمانوں کی محصرت صفیہ فالنفیائی سلمانوں کی محصرت کی خبرس کر مدینہ نے کلیں مشرکین نے حضرت حمزہ و النفیائی کی لاش کو مشلہ کردیا تھا۔ اس لیے آئی خضرت من النفیائی نے حضرت صفیہ و النفیائی کے صاحبزاوے حضرت زبیر بن عوام و النفیائی کو بلا کر حکم دیا کہ صفیہ بھائی کی لاش ندد کیھنے پائے انہوں نے ماں ہے کہا۔ وہ بولیس میں بھائی کا ما براس چکی بول کی کہا نے مان کے کہا۔ وہ بولیس میں بھائی کا ما براس چکی بول کی کہا نے مان کی کہا جو اس چکی کہ اجازت لے کر لاش پر گئیں۔ کیکن راہ للہ میں بدی قرب کی کہا ہے وہ بولیس میں کو ایک کو ایک کے بدن کے کماڑے وہ کھر کر 'دِنا اللہ وَ إِنا الله وَ إِنا الله وَ اِن کا واقعہ ہے۔ جن کے باب بھائی مغفرت کی دعا مان کی خبر کی جبر کی کی جبر کی حکم کی جبر کی

يلاتى تھيں۔ 🥰

<sup>🐞</sup> بخارى غزوهٔ احدج ۲، گریم ۱۹۸۳ 🍇 بخاری ج-۲ می ۱۹۸۳

<sup>🕸</sup> سيرة ابن بشام ج\_ائص ٢٦٠ 🏻 🍇 طبرى ص ١٣٦١\_



ہر مرتب یہی پوچھتی تھیں کدرسول اللہ مُٹاٹیٹی کیسے ہیں؟ لوگوں نے کہا بخیریت انہوں نے پاس جا کر جسمہ ایک کردیک اور میں اخترار میں تھیں۔

چېرهٔ مبارک کود یکھااور بےاختیار پکاراٹھیں:

﴿ كُلُّ مُصِيْبَةٌ بَعُدَكَ جَلَلٌ ﴾

"ترے ہوتے سبمصبتیں بھی ہیں"

قریش کے واپس جانے کے بعد مسلمان بھی مدینہ لوٹ آئے۔اس وفت مدینہ ماتم کدہ بنا ہوا تھا۔ ہرگھر میں کہرام بیا تھا۔ آنخضرت مَالینیَّا کا دل جرآیا کہ سب کا ماتم ہور ہاہے۔لیکن آپ مَالیٰلیُّا کِمَا ت کے پچا حمزہ ڈالٹیڈ کا کوئی رونے والانہیں۔ بیانسانی فطرت تھی۔ چنا نچہ انسار نے آپ مَالیُّلِیْمُ کا تاثر د کیے کرا پی عورتوں کو حمزہ ڈلٹیُٹیڈ کا سوگ منانے کے لیے بھیجا' لیکن آپ مَالیُّلِیْمُ نے شکر بیہ کے ساتھ واپس کردیا کہ مردوں پرنوحہ کرنا جا ترنہیں۔

### متفرق واقعات

ای سال حضرت مشافینی پیدا ہوئے مضرت حفصہ طلیبی آنخضرت مثالیبی کے عقد میں آئیں اور حضرت عثان رفیانی کے ساتھ آپ مگالیبی کی صاحبز ادی حضرت ام کلثوم و کالیبی کی شادی ہوئی وراثت کا قانون نازل ہوااور مشرکہ عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح حرام قراریایا۔

## مختلف سراياته ھ

غزوہ احد کے بعد سرایا یعنی چھوٹی چھوٹی فوج کشیوں اور لڑا ئیوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔اس کے مختلف اسباب سے سب سے بڑا سبب تو بیتھا کہ عرب کا ہر قبیلہ بت پرست تھا اور اسلام اس کو مختلف اسباب سے سب سے بڑا سبب تو بیتھا کہ عرب کا ہر قبیلہ بت پرست تھا اور اسلام اس کو مخاف کے موقع پر ہر حصہ کوٹ کہ بن جمع ہوتے سے قریش ان کو اسلام اور اسمانوں کے خواب برا گئیتہ کہ رہے ہیں۔ تھیں اور جم کے معاش کا ذریعہ لوٹ اور غارت گری تھا۔اسلام اس کو بھی روک تا تھیں اسب بیتھا کہ اگر اسلام اس کو بھی روک تا تھا کہ اگر اسلام عالب آگیا تھا اور وہ خاموش ہوگئے سے لیکن احد کی کے بدر کی کامیا بی سے قبائل عرب پر مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا تھا اور وہ خاموش ہوگئے سے لیکن احد کی کھیں سے اول محرم ہم ھیک شکست نے انکا حوصلہ بر حادیا اور و فعظ میں آباد تھا مدینہ پر حملہ کرنے کیلئے تیار کیا کہ میں میں قباد تھا مدینہ پر حملہ کرنے کیلئے تیار کیا کہ میں سے میں طبحہ بن خویلد نے اپنے تیار کیا کہ میں سے میں سے میں سے دو اور سب سے اول محرم ہم ھیں سے میں سے دو اور سب سے اور کیا کہ میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے دو اور سب سے اور کیا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کیلئے تیار کیا کہ میں سے می

🍇 طبری ص ۱۳۲۵ 🌣 منداحد بن طنبل ج-۲ ص ۸۲

و الفائل المحال ٱتخضرت مَا لَيْنِيْمُ كواس كى اطلاع ہوئى تو آپ مَا لِيْنَامُ نے ابوسلمہ کوا میک سو پچاس سواروں كے ساتھ مقابلہ کے لئے بھیجا کیکن حملہ آ ورمنتشر ہو گئے 🗱 ای سال بنی کھیان کے سردار سفیان بن خالد نے مدینه پرحمله کاعزم کیا' آنخضرت مُنَاتِیْنِمْ نے عبداللہ بن انیس کو بھیجاانہوں نے بلطا کف الحیل سفیان کو فنل کردیا۔ 🧱 صفر 🛪 ہیں بنی کلاب کے سردار ابو براء نے آنخضرت مٹالٹیٹیم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ میری قوم میں تبلیغ اسلام کے لئے کچھ آ دمی بھیج دیجئے۔ آپ مَالْفَیْجُم نے ستر (٤٠) آ دمى ساتھ كرديئے۔انہوں نے بيرمعوند ميں قيام كيا اورحرام بن ملحان كوآ مخضرت مَالْفِيْرُ کا خط دے کر قبیلہ کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس بھیجا' اس بنے ان کو قل کر دیا اور عصیہ' رعل اور ذ کوان کے قبائل کو لے کرمسلمانوں کی طرف بڑھا' مسلمان حرام کی واپسی کا انتظار کر ہے ان کی حلاش میں نکلے آ گے بڑھ کرعام کامقابلہ ہوا۔اس نے گھیر کرکل مسلمانوں کوفل کردیا صرف عمروین امیہ کو چھوڑ دیا' آنخضرت مُنَّ الْفِیْلِم کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ مَنَّ الْفِیْلِم کو سخت صدمه ہوا۔ 🗱 اس زمانہ میں قبیل عضل و قارہ کے چنداشخاص نے مدینه حاضر ہوکر درخواست کی کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول كرليا ہے ان كى تعليم كے لئے پچھ آ دمى جيج و يجيح ' آپ مَلَا تَلْيَغَ نے دس معلم بھيج و يئے مقام عسفان میں پہنچ کرغداروں نے بی لعیان کواشارہ کردیا' انہوں نے دوسوآ دمیوں کے ساتھ مسلمانوں کو کھیرلیا اوران سے کہاہارے پاس چلے آ و' ہمتم کوامان دیتے ہیں ٔ سات مسلمانوں نے ان کی امان میں جانا پیند نہ کیا اورلؤ کر جان دیدی ٔ خبیب والٹنو اور زید دلائٹو ئیدومسلمان اعتماد کر کے چلے گئے کا فروں نے انہیں پکڑلیااور مکہ لے جا کرفر وخت کردیا۔ بیدونوں مشرکین مکہ کے ہاتھوں قتل ہوئے ۔ 🧱

متفرق واقعات

ای سال حضرت حسین و الله نظیم پیدا ہوئے ام المونین زینب و الله نها کا انتقال ہوا آ تخضرت منگالیا کیا نے حضرت ام سلمہ و الله نها کے ساتھ عقد کیا ' بعض مؤرخوں کے نز دیک شراب بھی اسی سنہ میں حرام ہوئی۔

یہود بوں کی مخالفت اوراس کے اسباب

انصار بت پرست اور یہوداہل کتاب نیخ اس لئے انصار کے مقابلہ میں ان کوخاص تفوق اور

🥸 طبقات ابن سعدج ۴ ش اول ص ۲۳۳ به

📫 طبقات ابن سعدج ۲ کق اول ص ۳۵\_

🥻 زرقالی جهم ۸۸۸۸ میں پیواقعی کی کیورے۔ 🏕 بخاری تو دور مجت وطبقات ابین سعد تر وو کداور۔

التیاز حاصل تھا، لیکن مسلمانوں کے مدید آنے کے بعدان کا قدیم وقار گھٹتا جاتا تھا، انساریوں کی میبودیت رک گئ تھی اور وہ ان کے قرضوں سے چھوٹے جاتے سے قرآن علیحدہ اکے اخلاق و مید کی میبودیت رک گئ تھی اور وہ ان کے قرضوں سے چھوٹے جاتے سے قرآن علیحدہ اکے اخلاق و مید کی پردہ دری کرتا تھا، اس لئے اب یہود علانیہ اسلام کے مقابلہ میں آگئے اور آنخضرت منافیلی کوستانا شروع کر دیا، ان کا معمول تھا کہ آنخضرت منافیلی کو ''اکسلام کے مقابلہ کئی۔'' کی بجائے ''اکسلام علیٰ میک '' کی بجائے ''اکسلام علیٰ کے '' کے منافیل کے دوران معاشر تی امور میں، علیہ اور تی اوران معاشر تی امور میں، اور تی الامکان یہودیوں کو تھی پہلے نے سے بچے 'بلکہ ان کی دلجوئی کرتے اوران معاشر تی امور میں، اور تی الامکان یہودیوں کو تھی نہوتا' یہودی موافقت فرماتے' لیکن یہودیوں کو نظر آر ہا تھا کہ اسلام کے مقابلہ میں ان کی جسی قائم نہیں رہ کئی اس لئے وہ اسلام کی نئے گئی پر کمر بستہ ہوگئے۔

مشرکین کی نگاہوں میں اسلام کے وقار کو گھٹانے کے لئے ان سے کہتے کہ مسلمانوں سے تو تم ایجھے ہوا درخود جھوٹا اسلام تجو ل کر کے مرتد ہوجائے 'تا کہ اسلام کی حقانیت لوگوں کے دلوں میں جمنے نہ پاکے ﷺ اوک وخررج میں جو باہم پرانے حریف اور اسلام کے دست و باز و تصاور اسلام نے انہیں ملا دیا تھا' چھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے' ایک آ دھ مرتبہ دونوں میں تلواریں نکل آ کیں ایکن عین موقع پر آ مخضرت منگالیو کی کے شخص کردیا' کا ان کی دشمنی یہاں تک بڑھ گئی کہ مخفی آ مخضرت منگالیو کے اور ان کی جان لینے کے در یے ہوئے اور ان کی جانب سے برابر خطرہ لگار ہتا تھا۔ ﷺ کی جان لینے کے در یے ہوئے اور ان کی جانب سے برابر خطرہ لگار ہتا تھا۔ ﷺ

#### غزوهٔ بنی قبیقاع

اگرچہ یہود یوں نے اسلام کی مخالفت کو شعار بنا لیا تھا اوروہ کسی موقع پر اپنی دشنی سے نہ چوکتے تھے تاہم اب تک علانہ تصادم کی نوبت نہ آئی تھی ایک اتفاقی واقعہ نے اس کے اسباب پیدا کر دیئے ۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری عورت کی ہے حرتی کی ایک انصاری نے جوش حیت میں یہودی کو تم روئی کو ایک انصاری کو مارڈ الا آئے خضرت منا اللہ تا کہ کو پی جربوئی تو آپ منا لین تا کہ اور ان سے کہا ' اللہ تعالیٰ سے ڈرڈ ایسانہ ہوکہ بدروالوں کی مرح تم پر بھی عذاب نازل ہوجائے'' کو یہود مدینہ سے آئے ضرت منا اللہ تی کا مواہدہ ہو چکا تھا 'جواو پر گزر چکا ہے' کین اس کے باوجود انہوں نے جواب دیا ''ہم قرلیش نہیں ہیں۔ ہم سے معاملہ پڑے گا تو ہم بنا ویں گے کیرائی کس کانا م ہے' یفض عہدا کے طرح کا اعلان جنگ تھا اس لئے آئے ضرت منا لینے کے اس

🗱 قرآن پاک کی اس آیت ﴿ وَیَقُولُونَ لِلَّذِینَ کَفَرُواْ هَوْلَاءِ اَهُدَٰی مِنَ الّْذِیْنَ امْنُواْ﴾[۴/النسآء: ۵۱] میں اس کی تصریح موجود ہے۔ 🔑 اصابہ ن اص ۱۸۸۔ 🌣 تفسیل کے لئے دیکھواصابہ تذکرہ طلحہ بن براء۔ کی آئے دن کی ریشہ دوانیوں کا سدباب کرنے کا فیصلہ کرلیا' یہود قلعہ بند ہو گئے' آنحضرت مُنالَّیْظِم نے محاصرہ کرلیا' پندرہ دن کے بعد یہودی آنحضرت مُنالِّیْظِم نے عبداللہ بن ابی کی تجویز پرسات سویہودیوں کوجلا وطن کر دیا اور پہلوگ شام کے علاقہ اذراعات جا کر آنا دہوئے۔ \*

# كعب بن اشرف كي فتنه انگيزياں اوراس كافتل

مدینہ کے یہود یوں میں کعب بن اشرف بڑا ہا اثر یہودی تھا۔ اس کو ابتدا ہی سے اسلام کے ساتھ پر خاش تھی بدر میں قریش کی شکست کا اس کو بڑا تم ہوا تھا، چنا نچہ اظہار تعزیت کے لئے مکہ گیا تھا اور مقتولین بدر کا نہایت پر زور مرثیہ لکھا تھا اور اس کو پڑھ کر لوگوں کو انقام پر ابھارتا تھا۔ جہ رسول الله مثالیقی کی جو کہہ کر قریش کو آپ مثالیق کی جو کہہ کر سناتا تھا، آپ کو خفیہ نقصان کر انتقام کا حلف دلوا یا تھا، بھ مدینہ میں آنخضرت مثالیق کی جو کہہ کر سناتا تھا، آپ کو خفیہ نقصان کہنچانے یا شہید کرنے کی سازش کی جا اس کی ان فتنہ انگیز یوں پر آنخضرت مثالیق کی سے صحابہ نے شکایت کی روسائے اوس نے تی کی رائے دی، چنانچہ بیضد مت محمد بن مسلمہ انصاری و گائو کے سپر و جو کی۔ انہوں نے اس کے گھر جا کر بلطائف الحیل اس کوئل کر ڈالا۔ بھ

# ٱنخضرت مَثَاثِينَا كُوْلِ كَرْنِ كَيْ سازش

عمرہ بن امیہ نے قبیلہ عامر کے دوآ دمیوں گول کر دیا تھا'اس کا خون بہا یہودی قبیلہ بن نضیر کے ذمہ قدا۔ آنخضرت مَنَّ لِلْیَٰ اِس کے مطالبہ کے لئے تشریف لے گئے' بنی نضیر نے خون بہا ادا کرنے کا وعدہ کیا' لیکن ایک یہودی نے او پرسے پھر لڑھکا کر ہلاک کر دینے کا ارادہ کیا' آپ مَنَّ اللَّیٰ ہِمَ کواس کا علم ہو گیا اس لئے آپ مَنْ اللَّیٰ ہِمَ کُر اوٹ آئے۔ ﷺ چند دنوں کے بعد آپ مَنْ اللَّیٰ ہُمَ کُر اوٹ آئے۔ ﷺ چند دنوں کے بعد آپ مَنْ اللَّهُ عَلَیْ کُر اوٹ آئے۔ ہود یول سے معاہدہ کی تجدید کی بی نضیر سے بھی تجدید کرنی جاہی' مگروہ راضی نہ ہوئے گا اور کے بیادہ بھیجا کہ اگر یہ لوگ آپ مَنْ اَوْرُون کے لئے بلا بھیجا کہ اگر یہ لوگ

<sup>🐞</sup> تفصیل کے لئے دیکھوسیرت ابن ہشام دابن سعدغز وہ بی قبیقاع۔ 😻 سیرت ابن ہشام حالات غز وہ بدر۔

ابوداؤد باب كيف كان اخراج اليبود.

<sup>🗱</sup> ابن واضح كا تب عباسي كالفاظ به بين ارادان بمكر برسول الله مَثَاثِينِمُ تاريخ ليقو بي جهم ٢٥٥ \_

<sup>🦚</sup> بخاری میں اس واقعہ کی تفصیل ہے۔ 🔻 زرقانی جسم 🗝 ر

<sup>🗗</sup> ابوداؤ د كتاب الخراج والامارة خبرالنفير 🕳

# غزوه بني مصطلق

غزوه بني كضير

خزاعہ کا قبیلہ قریش کا حلیف تھا'ان دونوں میں باہم قرابت داریاں بھی تھیں'اس لئے خزاعہ کو قریش کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا'اں قبیلہ کی ایک شاخ بنی مصطلق مدینہ سے تھوڑی مسافت پر مقام مریسیج میں آبادتھی'اس کے رئیس حارث بن ابی ضرار نے مدینہ پرحملہ کا ارادہ کیا۔ الله اس لئے آخضرت مَثَّلَ اللهِ تُعَان مریسیج کی آبادی آخضرت مَثَّل اللهُ تعان ۵ ھیں مدافعت کے لئے نکا حارث بھاگ گیا لیکن مریسیج کی آبادی نے مقابلہ کیا' مسلمانوں نے شکست دی اور دس اہل مریسیج مقتول اور چھ سوزندہ گرفتار ہوئے اور بہت سامال نمیست ہاتھ آبا۔ ﷺ

مریسیع کے معرکہ میں مال غنیمت کے لا کچ میں بہت سے منافقین بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوگئے جو ہرموقع پرفتنہ ہر پاکرنے کی کوشش کرتے تھے ایک دن چشمہ سے پانی لینے میں ایک مہاجراور انصاری میں جھگڑا ہو گیا' دونوں نے اپنی اپنی جماعت کوآ واز دی' فریفین کی تکواریں نکل

<sup>🏶</sup> فخالبارى چەس ٢٥٥ - 🏚 طبرى ١٣٥٠ - 🐧 اين سعدفز دۇ دات الرقاع -

<sup>🗱</sup> این سعد حصد مغازی ص ۲۹۱۳۵ 🍇 این سعد حصد مغازی می ۲۹،۳۵ س

آ کیں چندآ دمیول نے درمیان میں پڑکر تے بچاؤ کردیا اس واقعہ سے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کو ہم نے اتنا کو مول نے مہاجرین کو ہم نے اتنا ہم کو کا نے کا موقع مل گیا اس نے انصار سے کہا'' ہم نے یہ بلاخو دمول لی ہے مہاجرین کو ہم نے اتنا مرچ ھا دیا ہے کہ اب وہ تمہار سے مقابلہ میں کھڑ ہے ہوجاتے ہیں اگر اب بھی ہم ان کی دھیری چھوڑ دوتو یہاں سے چلے جا کیں گے ' حضرت عمر دھافیڈ کوخر ہوئی تو وہ غصہ سے بے تاب ہو گئے ہم تے خوا میں گئے ' حضرت میں گئے کہ کے دون اڑا دون ، آپ میں گئے ہے خوا مایا'' ہم یہ چھوڑ دوتو یہاں سے جلے جا کیں اجازت ہوتو اس کی گردن اڑا دون ، آپ میں گئے گئے کہ نے فرمایا'' ہم یہ چرچا پیند کرتے ہوگئے گئے اجازت ہوتو اس کی گردن اڑا دون ، آپ میں گئے گئے کہ نے فرمایا ' ہم سے چھے سے اور اسلام کے سے شیدائی تھے۔ انہیں خبر ہوئی تو آئے خضرت میں اللہ کا کہ خدمت میں آ کرعرض کیا۔'' دنیا جانتی ہے کہ میں والد کا کتنا اطاعت گذار ہوں ' کین اگر آپ کی بیر مرضی ہے تو مجھی کو تھم ملے کیا۔'' دنیا جانتی ہے کہ میں والد کا کتنا اطاعت گذار ہوں ' کین اگر آپ کی بیر مرضی ہے تو مجھی کو تھم میں جو تو میں جو تو میں کہ بین وار میں محبت اور غیرت کے میں جو تی میں قاتل کو قبل کردن گا بلکہ ان کے ساتھ مہر بانی سے چیش آ وں گا۔ چیش میں قاتل کو قبل کردن گا بلکہ ان کے ساتھ مہر بانی سے چیش آ وں گا۔ چیش میں قاتل کو تا وال گا۔ چیش میں اور میں محبت اور غیرت کے میں میں تا تا کی گئے آئے اور اس کی گئے ہیں تا تا کی گئے آئی کو تا کہ بین آئی کے چیش آ وں گا۔ چیش آ وں گا کہ کی دو سے چیش آ وں گا کہ دون کی دون کی کھور کی کو کی گئے گئے کہ کی دون کی دون کر کے چیش آ وں گا کہ کی دون کی کو کی کی دون کی کھور کی کی دون کی کی دون کی کی دون کی کھور کی کھور کی گئے گئے گئے گئے گئے کہ کی دون کی کھور کی کی کی دون کی کھور کی کی کھور کی کھور

ا فك

#### غزوهُ احزاب

او پرگزر چکا ہے کہ معاہدہ کی بنا پر بنی قریظ مسلمانوں کی مخالفت میں بنی نضیر سے الگ سخے

الیکن پھر چند دنوں کے بعدرو سائے بنی نضیر کی کوششوں سے وہ ان سے ال گئے اور ۵ ھ میں انہوں نے

بنی نضیر بنی قریظ و لیش اور بہت سے قبائل کو جمع کر کے دس ہزار کی تعداد میں مدینہ پر چڑھائی کی بھی

آ مخضرت من الیکی صحابہ کے مشورہ سے مدینہ کے گرد خند تی کھود کر شہر میں قلعہ بند ہو گئے اتحاد ہوں نے

مدینہ بھنچ کر ہر طرف سے محاصرہ کر لیا اور ایک مہینہ تک اس شدت کے ساتھ محاصرہ قائم رہا کہ مسلمانوں

پر کئی فاقے گزر گئے ایک دن بے تا ہوکر انہوں نے آنخضرت منا الیکی ہوئے دو پھر بند سے ہوئے تھے۔

پر کئی فاقے گزر گئے ایک دن بے تا ہوکر انھایا تو ایک کی بجائے دو پھر بند سے ہوئے تھے۔

\*\*\*

<sup>🗱</sup> بخاری ج۲،ص ۲۸ 🍇 طبری ص ۱۵۱۵\_

<sup>🗱</sup> تفصیل کے لئے دیکھوطبقات ابن سعدج ہی اص ۲۷ وفتح الباری جے یص ۳۰۱

جب محاصره کی شدت خطرناک حد تک پہنچ گئی تو آپ نے جماعت صحابہ وخطاب فرمایا کہ' کوئی ہے جو محاصرہ کرنے والوں کی خبر لائے اس کے جواب میں صرف حضرت زبیر وظائفیٰ کی آ واز آئی اس جانبازی کےصلہ میں ان کوحواری کامعزز لقب عطا ہوا۔ چند دنوں تک کفار خندق کے پار سے تیراور پقر برساتے رہے جب اس سے کوئی متیجہ نہ نکلا تو عرب کے نامور بہا در ضرار 'جبیرہ' نوفل اور عمروین عبدودا کیک مقام سے جہاں خندق نسبتاً کم چوڑی تھی گھوڑ ہے کوا پڑلگا کریار کر گئے خندق کے یار پہنچ کر عمرو بن عبدود نے مبارز طبلی کی ٔ حضرت علی خالفتائی نے بڑھ کراس کا کام تمام کر دیا 🗱 اس کے بعد ضرار اورجبیرہ ہمت کر کے آ گے بڑھے لیکن پھرڈ ر کے بیچھے ہٹ گئے 'نوفل خندق میں گر پڑا' حضرت علی خالفتہ' نے کود کراس کو بھی ختم کردیا' دن بھرلڑائی رہی' آنخضرت منگاٹیٹیٹم کی کئی نمازیں قضا ہو گئیں لیکن جنگ كاكوئى فيصله ندموا جول جول محاصره بردهتا جاتا تھا اہل مديندے زياده كفار كے لئے مصيبت بردهتي جاتی تھی اس لئے کہ دس ہزار کی فوج کی رسد کا سامان آ سان نہ تھا' اسی درمیان میں ایک دن اس زور کی آندهی آئی که خیموں کی طنابیں اکھڑا کھڑ گئیں عین اس موقع پرنعیم بن مسعود ثقفی وٹائٹؤ نے 'جوور پرده مسلمان ہو گئے تھے قریش اور یہودیوں میں چھوٹ ڈلوادی 🏶 کفار چندور چندوشواریوں میں مچینس گئےاور قریش آپس کی نااتفاقی موسم کی ناسازگاری اور سامان رسد کی قلت کی وجہ ہے ہمت ہار كئے بینانچدا بوسفیان نے بيكهدكر كەسامان رسدختم ہو چكا ہے بہود نے ساتھ چھوڑ دیا ہے موسم ناخوشگوار ہے ان حالات میں محاصرہ بے کار ہے محاصرہ اٹھا کراوٹ گیا قریش کے بعد بنی قریظ نے بھی ميدان چھوڑ ديا' 🇱 اس جنگ ميں مسلمانوں کا کم نقصان ہوا' صرف ايک صحابی حضرت سعد ريافننيُّ بن معاذ زخی ہوئے جوزخم کےصدمہ سے جانبر نہ ہو سکے اورغز وؤ بنی قریظہ کے بعد انتقال کر گئے اس جنگ کا نام غز وهٔ خندق یااحزاب ہے۔

### بنى قريظه كاخاتمه

بنی قریظہ نے معاہدہ کے خلاف جنگ احزاب میں شرکت کی تھی'اس میں شکست اور واپسی کے وقت مسلمانوں کے سب سے بڑے دخمن حی بن اخطب کواپنے بیباں لیتے گئے تھے۔ اللہ اس لئے غزوۂ احزاب کے بعد آنخضرت مُنافِیْتِم بن قریظہ کی طرف بڑھے'اگراس وقت بھی بنی قریظہ اپنی خلطی پرنادم ہوکرمصالحت کا ہاتھ بڑھا تے توممکن تھا صلح ہوجاتی' لیکن اس کے برعکس جب مسلمان قریب

<sup>🛊</sup> این سعدج ۱۳ ق۲ ص ۲۰،۱۹ 🏕 تفصیل کے لئے دیکھتے ابن سعدج ۱۳ ق۲ ص ۲۰۱۴۔

<sup>🗱</sup> ابن سعدج ۴ ق۲ حالات خندق 🕳 🗱 سیرت ابن بشام ج ۴ ص ۲۹ وطبری ج ۳ ص ۸۸۷ 🗱

کی اسلام کی کا محاصره کا محاصره کا محاصره کا محاصره کا محاصره کا محاصره کی معالی کی محاصر کی کا محاصر کی کا محاصر کی کا با تو ریت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ تمام الرنے والے قل کر دیں وہ ہم کو منظور ہے آ مخضرت منا الله کی کا باتوریت کے مطابق یہ فیصلہ کیا کہ تمام الرنے والے قل کر دیک و میا بی دین عورتیں اور نجے گرفتار کر لئے جا کیں اور ان کا مال واسباب مال غنیمت مجھا جائے۔ یہ فیصلہ توریت کے تھم کے مطابق تھا اس لئے یہود یول کو چارونا چارتول کرنا پڑا۔ بی اور اس کا میں مورتیں کی گئے۔

#### حضرت زينب طلعبنا سے نكاح

ای سند میں آنخضرت سَکَالَیْکُمْ نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رِ رُلِیْکُمْ اَبِ نَکاح کیا ' آنخضرت سَکَالِیْکُمْ نے آتا وغلام کی تمیزا ٹھانے کیلئے زینب رِلیْکُمْنُ کا عقدا پنے غلام اور متبنی حضرت زید رہی تھی اس لئے زید رہی تھی اس لئے زید رہی تھی نے خید سے نہ نبھ تکی اس لئے زید رہی تھی نے طلاق دینے کا ارادہ کیا 'آنخضرت سَکُلِیْکُمْ نے روکا مگر ناخوشگواری برابر بردھتی گئی اس لئے زید نے آخر میں طلاق دے دی عرب میں متبنی بیٹوں کی بیوی کے ساتھ تکاح معیوب سمجھا جاتا تھا 'آنخضرت سَکُلِیُکُمْ میں طلاق دے دی عرب میں متبنی بیٹوں کی بیوی کے ساتھ تکاح معیوب سمجھا جاتا تھا 'آنخضرت سَکُلِیُکُمْ میں اس کے اس خیال کومٹانے اور زینب کی دلجو کی کیلئے خودان کے ساتھ تکاح کرلیا۔

برده كاحكم

اس وقت تک عورتیں جاہلیت کے طریقہ پر بے پردہ نکلتی تھیں اور بے باکا نہ چلتی تھیں اس مال یہ چکم نازل ہوا کہ شریف عورتیں گھروں نے نکلیں تو چاوراوڑھ کرمنہ چھپا کرسینہ پر آنچل ڈال کر نکلیں، چلنے میں آنکھیلیاں نہ کریں، پردے کی اوٹ سے بولیں آواز میں بناوٹ نہ پیدا کریں از واج مطہرات نامحرموں کے سامنے نہ آئیں اسی سال عورتوں پر تہمت لگانے والوں پر حد جاری کرنے کا تھم اور لعان کا طریقہ جاری ہوا پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کی اجازت اور صلو تا خوف کا تھم نازل ہوا۔ جیں

🐞 طبری ص ۱۲۸۵ – 😻 طبری ص ۱۲۸۵ و ۱۳۴۲ اتوریت کاتھم بیہے کہ اگر دشمن سلح ندکریں توان کا محاصرہ کراور جب تیراخدا ان پر چھے کو قبضہ دلا دے توجس قدر مرد ہوں سب کولل کردئے باقی سیچے عورتیں جانو راور جوچیزیں

> شہر میں موجود ہوں سب جیرے لئے مال غنیمت ہوں گی ۔ کتاب تثنیہ انصحاح ۲۰ آیت • ا۔ مرد :

اس کی تفصیل صدیث کی قریب قریب تمام کتابوں میں ہے۔ ایک بیداد کام سور ، نور میں واقعہ افک کے سلمہ میں نازل ہوئے الباری جمع میں ۲ ما۔ سلسلہ میں نازل ہوئے الباری جمع ۲۵ میں ۲ ما۔



فمره

چھ برس سے جب سے مسلمان مکہ سے نکالے گئے انہوں نے کعبہ کو غلط انداز نظر سے بھی نہ
د یکھا تھا اس لئے ذوالقعدہ ۲ ھیں آنخضرت مَنَّ لِنْیَا چودہ سومسلمانوں کے ساتھ عمرہ کی نبیت سے مکہ
روانہ ہوئے اوراس خیال سے کہ قریش کو جنگ وغیرہ کاشبہ نہ ہو بیاحتیاط فرمائی تھی کہ احرام باندھ کر
قربانی کے اونٹ ساتھ لے لئے للے اور مسلمانوں کو تکم ویا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کرنہ چلئ صرف
تلوارساتھ ساتھ ہو وہ بھی نیام کے اندر و الحلیقہ پہنچ کرقربانی کی ابتدائی رئیس اوا کیں قریش کو فبر
ہوئی تو انہوں نے آپ کورو کئے کیلئے بردی زبردست تیاریاں کیس اور پیغام بھیج کرتمام متحدہ قبائل کو
جنگ کے لئے جمع کیا اور خالد بن ولیدکو جو ابھی تک اسلام نہیں لائے شے تھوڑی کی فوخ کے ساتھ پت
لگانے کیلئے بھیجا انہوں نے جاکر قریش کو فبرکردی کہ مسلمان کراغ میم تک پہنچ چکے ہیں ان کے جانے
لگانے کیلئے بھیجا انہوں نے جاکر قریش کو فبرکردی کہ مسلمان کراغ میم تک پہنچ چکے ہیں ان کے جانے

# صلح حديدبياور بيعت رضوان

قبیلہ فزاعہ سلمانوں کا حلیف تھا'اس کے رئیس بدیل نے جاکر رسول اللہ مُٹاٹیڈیم کوفیردی کہ قریش سلمانوں کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں گئ آپ مُٹاٹیڈیم نے فرمایا قریش سے جاکر کہدو کہ ہم کونے نے لئے کئی میں اس کے بین بلکہ عمرہ کی غرض سے آئے ہیں۔ جا بہتر یہ ہے کہ قریش ہم سے ایک مدت معینہ کے لئے معاہدہ کرلیں اوراگروہ اس پر راضی نہیں ہیں تو اس اللہ کی شم جس کے ہاتھوں میں میری جان ہے ہیں اس وقت تک لڑوں گا جب تک میری گرون الگ نہ ہوجائے اوراللہ اپنا فیصلہ پورا نہ کرد ہے بدیل نے مکہ جا کر قریش کو یہ بیغام سنانا چاہا' نا آزمودہ کارنو جوان اس قدر جوش سے لبرین سے کہ سننے کے لئے بھی تیار نہ ہوئے 'لیکن تجربہ کاروں نے آمادگی ظاہر کی' بدیل نے آنکہ منت کے لئے بھی تیار نہ ہوئے کے شرائط سنائے پیشرائط من کران کی جماعت کے ایک معمر آنے ہیں گئی ہیں ہی ہوگو آن کر بوگری معقول شرطیں پیش کی ہیں' بھی کو اور تجربہ کارفوری نے برائے میں کہ جو کہ اور کہا'' محمد (مُٹاٹیڈیم) نے بڑی معقول شرطیں پیش کی ہیں' بھی کو اجازت دو میں خود جاکر معاملہ طے کر آئی ہوگئی کے اور کہا تو کہ کون کر اور کر من قریش کا استیصال کر دیا تو ہیں تو سے لوچھتا ہوں کہ اس کئے اور کہا'' محمد (مُٹاٹیڈیم) افرض کروتم نے قریش کا استیصال کر دیا تو ہیں تم لیے لوچھتا ہوں کہ اس دیا ہیں کوئی مثال ماس سے تا کہ کہ شخص نے اپنی قوم کوخود اپنے ہاتھوں پر باد کر سے لوچھتا ہوں کہ اس دیا ہیں کوئی مثال ماس سے تھوں کے اپنی قوم کوخود اپنے ہاتھوں پر باد کر سے لوچھتا ہوں کہ اس دیا ہیں کوئی مثال ماس سے تا کہ کی شخص نے اپنی قوم کوخود اپنے ہاتھوں پر باد کر

🗱 سیرت این بشام ج ۲ ص ۱۷۰ 😻 این سعد حصد مفازی ص ۲۰ ک

دیا ہو۔''عردہ ضروری گفتگو کر کے لوٹ گئے ، اور آنخضرت منگافیائی کے ساتھ صحابہ کی جو جیرت اِنگیز عقیدت دیکھی تھی ، وہ قریش کوسنا کی۔

#### بيعت رضوان

- 🛈 مسلمان اس سال بغیر عمره کئے لوٹ جائیں گے۔
- 🛭 ا گلےسال آئیں گۓ اور تین دن سے زیادہ نہ تھبریں گے۔
- 🕃 ہتھیارلگا کرندآ کیں گئے صرف تلواریں ساتھ ہوں وہ بھی نیام میں ۔
- کمدیس جومسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان کومسلمان اپنے ساتھ نہ لے جائیں گے اور جومسلمان مکہ میں رہ جومسلمان مکہ میں رہ کیا ہے۔
- © اہل مکدمیں یا مکہ کے مسلمانوں میں ہے اگر کو کی شخص مدینہ چلا جائے گا تو مسلمان اے واپس کر دیں گے اوراگر کوئی مسلمان مدینہ ہے مکہ چلا آئے گا تو اسے نہ واپس کیا جائے گا۔
  - @ قبائل عرب کواختیار ہوگا کے فریقین میں ہے جس کے چاہیں ساتھ ہوجا ئیں۔

ابھی اس معاہدہ کی کتابت ہورہی تھی کہ مہیل کے لڑے ابوجندل جومسلمان ہو چکے تھے اور اس

🗱 ابن سعد حصه مغازي ص 🕰

<sup>🗱</sup> بخارى كتاب الشروط والمصالحة مع الل الحرب مين ان واقعات كى يورى تفصيل بـــ

جرم میں طرح طرح کے مصائب جیل رہے سے کسی طرح چھوٹ کرمسلمانوں کی فرودگاہ پہنچ گئے ۔
جرم میں طرح طرح کے مصائب جیل رہے سے کسی طرح چھوٹ کرمسلمانوں کی فرودگاہ پہنچ گئے ۔
انہیں دیکھ کران کے باپ نے کہا محمد (مُنَا اِنْدِیْم) با پابندی عہد کا سے پہلاموقع ہے آپ مُنَا اِنْدِیْم نے فور اسلوبی معاہدہ ابھی کمکم نہیں ہوا ہے سہیل نے کہا تو پھر ہمیں صلح منظونہیں آئے خضرت مَنا اُنْدِیْم نے فور ابوجندل کو حوالہ کر کے ساتھ سہیل کو سمجھانے کی کوشش کی مگروہ نہ مانا آئے خضرت مَنا اِنْدِیْم نے جمور ہوکر ابوجندل کو حوالہ کر دیا انہوں نے جسم کے نیل دکھا کر جومشر کیون کے طلم سے پڑ گئے سے مسلمانوں سے فریاد کی کہ کیا پھر اس عذاب کے لئے کفار کے حوالہ کرتے ہو؟ مسلمان ان کی درد انگیز فریادس کر ترثب الحظی کیکن آئے خضرت مُنا اِنْدِیْم نے اپنا فیصلہ قائم رکھا، صلح کے بعد آنخضرت مُنا اِنْدِیْم نے اپنا فیصلہ قائم رکھا، صلح کے بعد آنخضرت مُنا اِنْدِیْم نے اپنا فیصلہ قائم رکھا، صلح کے بعد آنخضرت مُنا اِنْدِیْم نے اپنا فیصلہ قائم رکھا، صلح کے بعد آنخضرت مُنا اِنْدِیْم نے اپنا فیصلہ قائم رکھا، صلح کے بعد آنخضرت مُنا اِنْدِیم کے اپنا فیصلہ قائم رکھا، صلح کے بعد آنخضرت مُنا اِنْدِیم کے اپنا کے اورٹ ذراح ام کھولا۔ ایک

گوسلے حدیبیہ بظاہر دب کر ہوئی تھی کیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتے سے تعبیر کیا اور سورہ ﴿إِنَّا فَتَعُمْنَا لَکُ کَ مَنْ اَلَٰہِ کَ اعتبار سے بیسلے در حقیقت فتح کا ویباچ تھی صلح سے پہلے مسلمان کا فروں سے الگ تعلگ رہتے تھے اس کے بعد دونوں میں میل جول اور آمد در فت شروع ہوئی ہر مسلمان اسلام کی کچی تصویر تھا' اس تصویر کو دکھ کر اور تبادلہ خیالات سے اور آمد در فت شروع ہوئی ہر مسلمان اسلام کی کچی تصویر تھا' اس تصویر کو دکھ کر اور تبادلہ خیالات سے کفار کے دل خود بخو داسلام کی طرف تھنچنے لگے اور اسلام نبایت سرعت کے ساتھ تھیلنے لگا' چنا نچ سلم حدید بیسے سے کر فتح کمہ تک جس کثرت سے کفار اسلام میں داخل ہوئے اسنے اس سے پہلے بھی نہ حدید بیسے سے کھی نہ

اس مصالحت کی رو سے مکد کے سم رسیدہ مسلمانوں کی گلوخلاصی کی کوئی صورت باقی ندرہ گئی تھی،
لیکن اللہ نے بلاشرطان کے لیے راستہ کھول دیا۔ اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ ایک مشق ستم مسلمان ابو بصیر
مکہ سے مدینہ بھاگ آئے ' قریش نے ان کی واپسی کے لیے دوآ دمی بھیجے۔ آنخضرت مَنَّا اللَّهُ عَلَیْ مُر دیا۔ دوسراؤر کر معاہدہ کے مطابق انہیں حوالہ کر دیا۔ راستہ بیس ابو بصیر نے ان میں سے ایک کوئٹل کر دیا۔ دوسراؤر کر مدینہ بھاگ آیا۔ اس کے عقب سے ابو بصیر بھی مدینہ بھنچ گئے اور آنخضرت مَنَّا اللَّهُ مِنْ مَنَّا اللَّهُ مَنْ مَنْ بَعْنَا ہُوں کے دو استحال گیا۔ چنا نچہ وہ سب بھاگ علاقے کی طرف نکل گئے۔ اس سے دوسرے مسلمانوں کے لیے راست کھل گیا۔ چنا نچہ وہ سب بھاگ بھاگ کرایک جگہ جمع ہوگئے اور جب ان کا اچھا خاصا جتھا بن گیا اس وقت انہوں نے قریش کے بھاگ کرایک جگہ جمع ہوگئے اور جب ان کا اچھا خاصا جتھا بن گیا اس وقت انہوں نے قریش کے کاروان تجارت پر جوان کے قریب سے ہوکرگز رتا تھا' چھاپہ مارنا شروع کر دیا۔ اس سے ان ک

🗱 بخاری کتاب الشروط والمصالحة مع الل الحرب ـ

🗱 بخارى كتاب الشروط والمصالح مع الل الحرب.

و این استان که دوران که دوران این که دوران ک

تجارت خطرہ میں پڑگئی۔ آخر میں قریش نے مجبور ہوکرلکھ بھیجا کہ ہم گزشتہ شرط سے باز آئے 'جو مسلمان مدینہ میں رہنا چاہے وہ جاسکتا ہے اس شرط کی تنتیخ کے بعد آپ نے آوارہ وطن مسلمانوں کو مدینہ دالیں بلالیا۔

# سلاطین کودعوت اسلام اوران کے نتائج

صلح حدیدیے بعد آنخصٰرت مُنَا اللّٰهِ کوکسی قدراطمینان حاصل ہوا تو آپ مُنَا اللّٰهِ الله ایران عزیز مصر نجاشی شاہ جبش روساتے بمامہ والی حدود شام ٔ حارث عنسانی میں قیصر روم کج کلاہ ایران عزیز مصر نجاشی شاہ جبش روساتے بمامہ والی حدود شام ٔ حارث عنسانی شرحبیل بن عروالی بھری کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجا ورعلی التر تیب بیضد مت حضرت دھیے کبی عبداللہ بن حذافہ بھی عمر و بن امیضم کی سلیط بن عمرو شجاع بن وہب اور حارث بن عمیر رشکا اللّٰه کا سپر دہوئی ۔ قیصر وم نے خط پاکر حکم دیا کہ اگر اس کے حدود سلطنت بیں عرب کا کوئی مخص مل جائے تو اسے حاضر کیا جائے انتقاق سے اس وقت ابوسفیان جو تجارت کے سلسلہ بیں شام آئے ہوئے تھے موجود تھے ۔ چنانچ انہیں لے جا کر چش کیا گیا۔ قیصر نے ان سے اسلام اور آنخصرت مُنَا اللّٰیٰ کیا۔ قیصر نے ان سے اسلام اور آنخصرت مُنا اللّٰیٰ کے جوابات متعلق چندسوالات کیے ۔ ان میں جھوٹ ہولئے کی گئج اکش نہ تھی اس لیے ابوسفیان نے سیح جوابات متعلق چندسوالات کے ۔ ان میں جھوٹ ہولئے کی گئج اکش نہ تھی اس لیے ابوسفیان نے سیح جوابات کے دیا ہو تھا کہ اس کے بیاں تو میں سے کہا گئے ہوگا کی کہ کے دوسال نے قالہ ہوگا ۔ کہ کہ کومعلوم تھا کہ ایک تیفہ ہوجائے اس کے والا ہے کیاں نہ تھا کہ وہ عرب میں ظاہر ہوگا۔ اگر میں ان تک بہنی سکتاتوان کے قدم دھوتا۔ "قیصر کے ان خیالات کون کراس کے بطارقہ سخت برہم اگر میں ان تک بہنی سکتاتوان کے باوجود وہ تحت وہ ان خیالات کون کراس کے بطارقہ سخت برہم والے ہوئی کی سے اسلام کی دعوت سے محروم رہ گیا۔ اللہ ہوگی سے اسلام کی دعوت سے محروم رہ گیا۔ اللہ ہوگی سے اسلام کی دعوت سے محروم رہ گیا۔ اللہ ہوگی سے اسلام کی دعوت سے محروم رہ گیا۔ اللہ ہوگی سلطان کی کون سے محروم رہ گیا۔ اللہ ہوگی سے کہ کی سے اسلام کی دعوت سے محروم رہ گیا۔ اللہ ہوگی سلطان کی کی سالن کی دوروہ کون وہ کے باوجود وہ گئے تو دان کی طبی میں اسلام کی دعوت سے محروم رہ گیا۔ اللہ موروم کی سلطان کی کی سلطان کی دوروہ کیا۔ اس میں کی سلطان کی کون سلطان کی دوروہ کی سلطان کی کی سلطان کی دوروہ کی کی سلطان کی دوروہ کی سلطان کی مورون کی سلطان کی دوروہ کی سلطان کی کی سلطان کی سلطان کی کون کی سلطان کی کھور کی کھور کی سلطان کی کی سلطان کی کی سلطان کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کی کھور کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کون کی کی کون کی کون کی کون کی کو

ہوسے یہ ان تہدینی خطوط میں عرب کے طرز تحریر کے مطابق اللہ کے نام کے بعد اور مرسل الیہ کے نام سے پہلے فریسندہ کا نام تھا' خسر و پرویز کج کلاہ ایران اس طرز تحریر ہے آشنا نہ تھا' اس لیے اسے اپنی خور سخت برہم ہوا اور کہا'' میرا غلام جھے یوں لکھتا ہے' اور نامہ مبارک چاک کر ڈ الا اور ایران کے بمنی گورز کو لکھا کہ'' عرب کے مدی نبوت کو میرے پاس جھنج دو' ۔ اس نے دو آ دمی مدینہ بھیج انہوں نے آشخصرت مثل تھنے کے میں بوت کو میرے پاس جھنج دو' ۔ اس نے دو آ دمی مدینہ بھیج کے میں نہوں نے آخواں سے کھم کی انہوں نے آخواں سے کہ کو بر بادکر ڈ الے گا' ۔ شہنشاہ دو عالم مثل تیزیم کے جواب دیا'' جا کہ ایس سے کہدو کہ اسلام کی حکومت کسرگ کے پایسخت تک پہنچے گی۔'' چھا ابھی یہ دونوں سفیروا پس

🗱 بیواقعه بخاری کی مختلف ابواب میں مذکور ہے۔ 🇱 این سعدج۔ اق اول ص-۱۱ اطری ج-۴ ص-۱۵۷۔

محی نہ ہوئے سے کہ خود خسر و پرویز کے لئے باپ کا کام تمام کردیا۔ مقوض عزیز مصر نے جواب دیا کہ جھے کومعلوم تھا کہ ایک پیغیر آنے والا ہے لیکن میں سجھتا تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا میں نے آپ (منافیڈیٹر) کے قاصد کوعزت واحز ام کے ساتھ کھرایا آپ کے لیے قبطی دولا کیاں لباس اور فچر تحذیق ہوں۔ ایک شاہ جبش نجاشی کے پاس نامہ مبارک پہنچا تو اس کے احترام میں تخت سے نیچا تر آ بااور اس کو آئے تھوں سے لگا کر حضرت جعفر والنظی کے باتھوں پر جو ہجرت اولی میں جبشہ گئے تھے اور آ بات کو بین مقیم سے اسلام قبول کر لیا اور آئے ضرت منافیڈیٹر کو کھر بھیجا کہ میں گواہی و بتا ہوں کہ آپ اللہ کے بیغیر اور اس کے رسول میں بی شرصیل والی بھر کی نے آپ منافیڈیٹر کے قاصد حارث بن اللہ کے بیغیر راور اس کے رسول میں اس میں قریش کے نامور اشخاص خالد بن ولید فاتے عراق وشام اور عمر وہن اور شام اور عمر وہن کے عاصد حارث بن عمر وہن کو شام دیں ولید فاتے عراق وشام اور عمر وہن العاص فاتے مصراسلام لائے۔

#### غزوهٔ خيبر ۷ھ

عرب میں یہودیوں کی قوت کا سب سے بڑا مرکز خیبرتھا۔ یہوداہتداہی سے اسلام کے ظاف کا میں نہودیوں کو بھڑکا نا شروع کیا' قریب ہی عرب کا ممتاز قبیلہ غطفان آبادتھا' جو یہود خیبر کا حلیف وہم عہد تھا۔ سلام بن ابی احقیق نے جو جی بن افطلب کے بعد یہودیوں کی مندریاست پر بیٹھا تھا' بڑا بااثر تھا۔ اس نے غطفان اوراس کے آس افطلب کے بعد یہودیوں کی مندریاست پر بیٹھا تھا' بڑا بااثر تھا۔ اس نے غطفان اوراس کے آس پاس کے قبائل کومسلمانوں کے خلاف جنگ پر آبادہ کیا اوراکی عظیم الثان فوج لے کرمدینہ پر جملہ کی بیاریاں کیس۔ ﷺ آنخضرت مَثَّلَیْتُوْم کواس کی فتنہ انگیزی کی خبر ہوئی تو آپ مَثَّلِیْتُوم کے ایما پر ایک انساری عبداللہ بن علیک رفاقی نے خیبر جا کرخاص سلام بن ابی احقیق کوئل کردیا۔ سلام بن ابی احقیق کے بعد اسیر بن رزام مندریاست پر بیٹھا' اس نے یہودیوں کو جع کر کے ان سے کہا کہ میر کے پیٹر ووک نے محد اللہ بن جو تذہیر بی اختیار کی تھیں وہ غلواتسیں' خودمحہ مُثَالِیَّنِیُم کے دارالریاست پر براہ راست جملہ کرنا چاہیے۔ ﷺ چنا نچے غطفان وغیرہ کا دورہ کر کے مسلمانوں کے مقابلہ سے لئے لئکر تیار کیا' آن خضرت مُثَالِیُّنِیُم کواس کی خبر ہوئی تو آپ مَثَالِیُّنِیم نے عبداللہ بن راہ دواحہ رائٹینُیم نے عبداللہ بن کیا تھیدین کی تحضرت مُثَالِیم کواس کی خبر ہوئی تو آپ مَثَالِیم کے اس کی تصدیق کی معالم بن کی تحضرت مُثَالِیم کی اس کی تصدیق کی محضرت مُثَالِیم کی اس کی تصدیق کی محضرت مُثَالِیم کے اس کی تصدیق کی کوشش کی اور عبداللہ بن کی محضرت مُثَالِیم کی کوشش کی اور عبداللہ بن

🕸 طبقات ابن سعدج - ائل - اول ص ٢٦ -

<sup>🕸</sup> ابن سعدج۔ ائن اول صوار

<sup>🏕</sup> طبقات ابن معدج \_ائق ٢٠٠٥ س١٢ ١٤ ا

<sup>🏩</sup> زرقانی ج مص ۱۹۹\_

واحہ رفاق کے اس عرض سے اسر کو لانے کے لئے بھیجا کہ مدینہ بلوا کر خیبر میں اس کی حکومت کی تصدیق فرماوین جانچہ اسر عبداللہ کے ساتھ دوانہ ہوا' راستہ میں اس کو بدگمانی پیدا ہوئی اس نے عبداللہ بن رواحہ رفاق نے کے ایک ہمراہی مسلمان عبداللہ بن انیس کی تلوار چھیننا چاہی عبداللہ نے اس کی بد نیتی پراسے قل کر دیا' اس کے قل پر فریقین میں تلواریں نکل آ کیں اسر کے سب ساتھی مارے گئی صرف ایک زندہ بچا۔ یہودی پہلے سے تیاریاں کر رہے سے اسیر کے قل سے انہیں ایک بہانہ ہاتھ مرف ایک زندہ بچا۔ یہودی پہلے سے تیاریاں کر رہے سے اسیر کے قل سے انہیں ایک بہانہ ہاتھ آ گیا اوروہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے بالکل آ مادہ ہوگئے۔ سب سے پہلے ان کے علیف بن فزارہ محرم سے میں ذی قر دکی چراگہ و پرجس میں آ مخضرت منا گھڑ کے مویش چرا کرتے سے حملہ کر کے چند اونٹیاں جھیں لیں۔ بی

اس واقعہ کے بعد آنخسرت منافیۃ کم کوبھی ان کے مقابلہ میں آنا پڑا۔ چنانچہ آپ منافیۃ کم محصل مورسوسلمانوں کے ساتھ خیبر کی طرف ہو ہے مقام رجیج میں عورتوں اور ہار برداری کا سامان چھوڑ کر خیبرروانہ ہوئے راستہ میں عطفان ہتھیا رلگا کر نگا کیکن بید دیکھ کر کہ خود ان کا گھر خطرہ میں ہے 'لوٹ گئے۔ مجلا خیبر میں بہود یوں کے چھقے تھے ان میں ہیں ہزار آزمودہ کارساہی موجود تھے' عرب کا نامور بہا درمرحب بھی بہیں رہتا تھا' مسلمانوں کی نقل وحرکت دیکھ کر بہود یوں نے سامان رسد قلعہ ناعم میں جمع کیا تھا' اور فوجیس نطا ۃ اور قوص میں تھیں اس لئے مسلمانوں نے خیبر پہنچ کر سب سے رسد قلعہ ناعم میں جمع کیا تھا' اور فوجیس نطا ۃ اور قوص میں تھیں اس لئے آسانی کے ساتھ وقتے کرلیا۔ پہلے اور چھوٹے قباد ہا تھی برحساسی میں رہتا تھا' اس کے آسانی کے ساتھ وقتے کرلیا۔ پہلے اور چھوٹے قباد کی برحساسی میں رہتا تھا' اس لئے آسمانی کے بعد دیگر سے حضرت منافی گئی نے خاص اہتمام فر مایا اور پہلے کیے بعد دیگر سے حضرت ابو بکرو اس لئے آسمانی کواس مہم پر مامور فر مایا' لئین قلعہ فتے خاص اہتمام فر مایا اور پہلے کے بعد دیگر ہوتے ہی بہود یوں عرصہ رہز پڑ ھتا ہوامقا بلہ میں آیا' حضرت علی رہائٹ نے اسے کی کردیا۔ اسلمانی موستے ہی بہود یوں کی ہمت چھوٹ گئی اور ہیں دن کے عاصرہ کے بعد قوص کا قلعہ فتے ہوگیا۔ پہلے اس معرکہ میں ۱۳ کی ہمت چھوٹ گئی اور ہیں دن کے عاصرہ کے بعد قوص کا قلعہ فتے ہوگیا۔ پھوٹ اس معرکہ میں ۱۳ کی ہمت چھوٹ گئی اور ہیں دن کے عاصرہ کے بعد قوص کا قلعہ فتے ہوگیا۔ پھوٹ اس معرکہ میں ۱۳ کیود کی ادر ہیں مسلمان متول ہوئے۔

خیبر فتح ہونے کے بعد مسلمانوں نے زمینوں پر قبضہ کرلیا' یہودیوں نے درخواست کی کہ زمینیں جمارے قبضہ میں رہنے دی جائیں' ہم اسکے معاوضہ میں نصف پیداوار دیا کریں گئے آتخضرت مَثَّلَ اللّٰهِمُ مِمْ

<sup>🛊</sup> ابن سعد حصد مغازی ص ٦٦٠ 🍇 بخاری غزو و ذی قرد ۔ 🐞 طبری ص ١٥٧٥ ـ

<sup>🗱</sup> سیرت این هشام غز دهٔ خیبر - 🐞 بخاری غز دهٔ خیبر داین سعدغز وهٔ خیبر ـ

و الفاق المحادث المحاد

نے منظور فرمالیا' جب بٹائی کا وقت آتا تو رسول الله منگالیُّیَا مضرت عبدالله بن رواحه رطالفی کو جیجے' وہ غلامود وصول میں تقسیم کر کے کہتے کہ جو حصہ چاہے لیاؤ بہود یوں پر اسکا بیا اثر پڑا کہ وہ کہتے تھے کہ زمین و آسان ایسے ہی عدل پر قائم ہیں۔ ﷺ اس جنگ میں رئیس خیبر کی لڑکی صفیہ قید ہوئی تھیں اور حضرت دھیے کہی رڈالفیڈ کے حصہ میں پڑی تھیں کیکن لوگوں نے اعتراض کیا کہ قریظہ اور نفیمر کی رئیسہ دھیہ حصہ میں نہیں جات کے اللہ منگالیُوکِم کے علاوہ اور کوئی اس کا اہل نہیں ہے' ان کے اعتراض برآپ منگالیہ کیا ہے۔ اللہ جسل کے علاوہ اور کوئی اس کا اہل نہیں ہے' ان کے اعتراض برآپ منگالیہ کیا ہے۔ اللہ کیا ہی کیا ہے۔ اللہ کیا ہے۔ اللہ کیا ہے۔ اللہ کیا ہے۔ اللہ کیا ہی کیا ہے۔ اللہ کیا ہی کیا ہے۔ اللہ کیا ہے

خیبر فی ہونے کے بعد بھی یہود یوں کی مخفی شرار تیں جاری رہیں سلام بن مشکم یہودی کی بیوی نیب نے آخضرت مثل اللہ علیہ کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ آپ مثل اللہ علیہ کم نوش فرمایا تھا'اس لئے آپ پرزہر کا اثر نہ ہوا'لیکن ایک دوسرے صحابی بشر بن براء وہا تھا گا اللہ ہو گئے اس لئے آپ مثل اللہ میں متعدد احکام لئے آپ مثل اللہ میں متعدد احکام جاری ہوئے درندے جانور نبجہ والے پرندے گدھا اور خچر حرام قرار پائے کوئٹر یوں سے متع کے لئے استہراء یعنی چند دنوں تک تو قف کی قید ہوگئ جاندی سونے کا تباولہ بر تفاضل حرام قرار دیا گیا۔

### وادى القرئ

خیبر کے بعد مسلمان وادی القریٰ کی سمت روانہ ہوئے میہودی اس وقت بھی شرارت سے باز نہ آئے اور تیر برسا کر آنخضرت مُثَاثِیْنِ کے غلام مدعم ڈلاٹٹیُز کوشہید کر دیا' اس لئے جنگ ہوئی' کیکن میہودیوں نے معمولی مقابلہ کے بعد سپر ڈال دی اور خیبر کے شرائط پرصلح کرلی۔ ﷺ

#### ادائے عمرہ

اس سال آنخضرت من الله عمره كيك كمة تشريف لائ اور سلح حديبيك شرائط كے مطابق بغير اسلح حديبيك شرائط كے مطابق بغير اسلح كے مكم بين داخل ہوئ كفار مكم تين دن كے لئے شہر خالى كر كے پہاڑوں پر چلے گئے أست تخضرت من الله عمره نوراكر كے مدينه والى تشريف لائے۔ "رمل" كى سنت اس عمره بين جارى ہوئى۔

#### غ وهٔ مونه ۸ ه

ن فتوح البلدان بلاذري ص ٢٢ وطبرى ص ١٥٨٩ من التزوج البلدان بلاذري ص ٢٤ وطبرى ص ١٥٨٩ من التزوج

بها دا بوداؤ دُباب ما جاه في سهم الصفي \_ بيان باب الجيها وذكر غلول \_

اویر گزر چکا ہے کہ آنخضرت مَنْاتِیْتِلِم کے قاصد حارث بن عمیر ڈاٹٹٹی کوشر حبیل والی بھریٰ نے قتل کردیا تھا' آپ کواس کا بہت صدمہ تھا' کیکن یہودیوں کی مخالفانہ روش کی وجہ ہے ادھر توجہ کرنے کا موقع نہ ملاً ان کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد زید بن حارثہ والفی کو تین ہزار کی جعیت کے ساتھ حارث بن عمیر ڈالٹنڈ کے انقام کے لئے بھیجااور ہدایت فر مائی کہا گرزید شہید ہوں تو جعفر طالفنة امیر ہول' وہ شہید ہول تو عبداللہ بن رواحۂ شرحبیل کے جاسوسوں نے اسے مسلما نوں کی پیش قدمی کی خبر دی وہ ایک لاکھ فوج لے کر مقابلہ کے لئے بڑھا ازید بن حارثہ والنفیائے ٱ تخضرت مَا لَيْنَيْزُم كواطلاع وين كا قصد كياليكن عبدالله بن رواحه ﴿ لِلنَّفَيُّ فِي روك ديا كه بهارامقصد فتح نہیں بلکہ شہادت ہے اور وہ ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے ؛ چنانچہ جوش شہادت میں تین ہزار مسلمانوں کا گروہ ایک لاکھ شکر کے مقابلہ میں آیا' اس تناسب کے باوجود مسلمانوں نے بردی بہا دری اور جا نبازی سے مقابلہ کیا' لیکن نین ہزار اور ایک لاکھ کا مقابلہ ہی کیا ، زید ڈاکٹٹے اور تے لڑتے شہید ہوئے ان کے بعد حضرت جعفر رہائٹی نے علم سنجالا انہوں نے بھی جام شہادت پیا ان کے بعد عبدالله بن رواحہ رہالینئ نے علم لیا' بیہ بھی مرتبہ شہاوت پر سرفراز ہوئے' سب سے آخر میں خالد بن ولیدر والفند کے ہاتھوں میں علم آیا ، یہ بری بہاوری اور خوش تدبیری سے باقی ماندہ فوج کو دشمنوں کے نرفع سے نکال لائے۔ آنخضرت مَنافِيْتِم كوحضرت جعفر وظالمَنْ كى شہادت كاسخت قلق ہوا ان كى شہادت کی خبرین کرآ محصول سے باختیار آنسوجاری ہو گئے۔

فتتح مكه٨ھ

اب تک جو واقعات پیش آئے وہ در حقیقت اصل مقصد کا دیباچہ سے آئے خضرت مَنَّ الْنَیْنِ کا سب سے مقدم فرض خانہ کعبہ کو جو دنیا میں تو حید کا سب سے مقدم فرض خانہ کعبہ کو جو دنیا میں تو حید کا سب سے مبلا اور واحد مرکز تھا' بتوں کی آلائش سے پاک کرنا تھا' کیکن قریش کی دشمی اور قبائل عرب کی عام مخالفت نے اب تک اس کا موقع نہ دیا تھا' صلح حد بیسی کا بدولت ایک مرتبہ سلمان یا دگار ابرا ہیسی کو نگاہ غلط انداز سے دیکھ آئے سے کئی قریش نیادہ وفول تک صلح حد بیسی پر بھی قائم نہ رہ سکے حد بیسی کی صلح کے مطابق قبیلہ بنی نزاعہ سلمانوں کا حلیف ہوگیا تھا اور اسکے حریف بنی برقر ایش کے معاہد ہوگئے سے مگر اور ان کی تعاہدہ فریقین میں ہے کہی کو دوسرے کے حلیف پر ہاتھا گھانے کا حق حاصل نہ تھا' لیکن بنی بکر اور ان کی تعاہد میں قریش نے اس کے خلاف عین حرم میں بنی خزاعہ کو تل کیا' بیٹ بنی خزاعہ آئے گھانے کا اس فریا دیے کر آئے' کے خلاف عین حرم میں بنی خزاعہ کو تل کیا' بیٹ بنی خزاعہ آئے کھارے میں میں جو این مقام کے دارے کے خلاف عین حرم میں بنی خزاعہ کو تل کیا' بیٹ بنی خزاعہ آئے کھر سے میں خراعہ کو تا کہ آئے کے خلاف عین حرم میں بنی خزاعہ کو تل کیا' بیٹ بنی خزاعہ آئے کھر سے مقام کیا۔ ایک بنی مقدر میں میں خوزاعہ کو تل کیا' بیٹ بنی خزاعہ آئے کے خلاف عین حرم میں بنی خزاعہ کو تا کی ان کا میں میں کا خوالف عین حرم میں بنی خزاعہ کو تا کی ان میں میں خوالف عین حرم میں بنی خزاعہ کو تا کی ان میں میں کا خوالک کیا گھانے کی دور میں بنی خزاعہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کہ کا خوالف عین حرم میں بنی خزاعہ کو تا کہ سے کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کی کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کو تالی کو تا کی تو تا کو تا کی تو تا کو تا کی تو تا کو تا کی تا کو تا کو

آپ منگانی آخ نقریش کے پاس قاصد بھیجا کہ یاوہ مقتولین کا خون بہااداکر بی یا بی بکر کی جہا ہت چھوٹر دیں ورنہ اعلان کردیں کہ صدیعبیکا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ بیشر طیس کن کرقریش کی جانب سے قرطہ بن عمر نے کہا بم کو تیسر کی شرطہ منظور ہے۔ ﷺ لیکن پھرآ تخضرت منگانی آئے کے قاصد کے واپس آنے کے بعد قریش کو خدامت ہوئی انہوں نے ابوسفیان کونورا تجدید معاہدہ کیلئے مدیندور ایا کیکن اب تخضرت منگانی آئے کا پیانہ صبر لہرین ہوچکا تھا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا آپ منگانی آئے کا ضروری فرض تھا اسلئے آپ نے معاہدہ کی تجدید نہ فرمانی ابوسفیان نے آپ منگانی آئے ہے مایوس ہوکر ابوبکر وعمر خلائی کا کورمیان میں ڈالنا معاہدہ کی تجدید مصارہ کی ان کے انکار کرنے پر حضرت علی ڈائٹن کے مشورہ سے م میں تجدید معاہدہ کا اعلان کر کے لوٹ گیا۔ ﷺ

ابوسفیان کے واپس جانے کے بعد آنخضرت منگائی م نے تطبیر حرم کی تیاریاں شروع کردیں اور رمضان ۸ھ میں دس ہزار فوج کے ساتھ مکہ روانہ ہوئے راستہ میں معاہد قبائل ساتھ ہوتے جاتے تھے۔ قریب پہنی کر مکہ سے ایک منزل ادھر مظھر ان میں مسلمانوں نے منزل کی اوران کے دستے دور وورتک پھیل گئے قریش مسلمانوں کی روائل کی خبرس چکے تیے انہوں نے تحقیقات کے لئے ابوسفیان محصر میں ہی تھے میں ہوائنگئ کی نظر پڑی 'وہ اس کے رفیق تھے اس کی جان بچائے کے لئے اسے لے کر عباس دلائنگئ کی نظر پڑی 'وہ اس کے رفیق تھے اس کی جان بچائے کے لئے اسے لے کر قطر ہی ہوگئے کی خدمت میں پہنچ لیکن خیمہ نبوی کے افراد سے نے کر قطر ہی پڑی کی فدمت میں جہنچ لیکن خیمہ نبوی کے افراد مخت نے دیکھ لیا 'معزت عرد اللہ کا وقت آگیا کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ ایکٹر کے استے ال کا وقت آگیا 'لیکن حضرت عباس ڈالٹی کی خدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا یا رسول اللہ ایکٹر کے استیصال کا وقت آگیا 'لیکن حضرت عباس ڈالٹی آٹرے آٹے اور آخضرت میں شائی گئے سے ابوسفیان کی جان بخش کرادی۔

اس وقت ابوسفیان کے تمام پیچھےا عمال سامنے تھے اسلام کی عدادت مدینہ پر بار بار تملہ قبائل عرب کا اشتعال آئے تخصرت مَنْ اللّٰهِيَّمُ کُوْلَ کرنے کی سازش ان میں سے ہرعمل اس کے خون کا دعویدار تھا 'کین دحمۃ اللعالمین مَنْ اللّٰهِیِّمُ کی شان کچھاس ہے بھی بالاتر تھی تمام گناہوں پر خط عفو پھیردیا ' پھر بھی ابوسفیان بدستور کفروضلالت پرقائم رہا' لیکن حضرت عباس والنّفیُّ کے ڈرانے سے کلمہ تو حید پڑھ لیا اور وہ مر پرغرور جوخدا کے سامنے بھی نہ جھکا تھا۔ آستان نبوی مَنَا اللّٰهِیُّ مِرْمُ ہوگیا۔ ﷺ

ברשול בדישר איים ברשול ברישול ברישול ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב ברישול ברישול ברישוב ברישום ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב ברישוב

<sup>🗱</sup> بخارى كتاب المغازى غزوة فتح مكه وابن بشام جاص ٢٣٥ يين اس كى پورى تفصيل ہے۔

رون المالية ال المالية المالي

اس کے بعد افواج اسلامی کا سیلاب مکہ کی طرف بڑھا' ہر قبیلہ کا دستہ الگ الگ تھا'
آنخضرت مَنْ ﷺ نے ابوسفیان کوافواج الہی کا نظارہ کرانے کے لئے ایک بلند مقام پر بھیج دیا' تمام
قبائل کے پرچم کیے بعد دیگر کے گزرتے تھے' ابوسفیان افواج اسلامی کی ہیبت سے سہاجا تا تھا' سب
سے آخر میں کو کہ ' نبوی نمودار ہوا اور ٹھیک آٹھ برس کے بعد آنخضرت مَنَّ ﷺ مسلمانوں کے ساتھ
اس سرز مین میں فاتحانہ داخل ہوئے' جس سے انتہائی ہے کسی کی حالت میں محروم کے گئے تھے۔
قریش میں دس ہزار فوج کے مقابلہ کی تاب نہ تھی' ان کو جانوں کے لالے پڑ گئے' لیکن
رہمۃ للعالمین مُنَّا ﷺ نر نہا میں داخلہ کے وقت ہی مسلمانوں کے تھے۔

رحمة للعالمين مَنَّا ﷺ نے مکہ میں داخلہ کے وقت ہی مسلمانوں کو تھم دے دیا تھا کہ جب تک کوئی شخص خودان پر حملہ آ در نہ ہووہ کی پر تلوار نہ اٹھا کیں اور مکہ میں داخلہ کے بعد اعلان عام کر دیا کہ جوشخص حرم میں جلا جائے گایا دروازہ بند کردے گایا ابوسفیان کے گھر میں چلا جائے گائوہ مامون ہے۔ 4 صرف

چندخیره سرول نے معمولی مزاحت کی جن میں دومسلمان شهیداور ۱۳ کفار مقتول ہوئے۔

اس کے بعد آنخضرت مُنَالِیْمُ '' حرم کعب' میں گئے' اس وقت یہاں تین سوسا کھ بت نصب سے آنکو کے بعد آنخضرت مُنَالِیْمُ '' حرم کعب' میں گئے' اس وقت یہاں تین سوسا کھ بت نصب سے آنکو کی آنکو کی اور زبان مبارک نے فرماتے تھے۔ ﴿جَآءَ الْمُحتَّ وَ وَهَمَى الْبُاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ کَانَ وَهُو گَا ﴾ [۱/ الاسرآء: ۱۸] ﷺ خاص خانہ کعبہ کے اندر جس قدر بت تھے سب نکال وسیے گئے حضرت عمر دی الله وظیم رہی تھوری منا کیں' شرک کی آلائثوں سے تطبیر کے بعد آنخضرت مَنالِیْمُ حضرت بلال وظیم رہی تھا کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور نمازشکرانداوافر مائی' اسکے بعد جبابرانِ قریش کے روبروتو حیدورسالت پرحسب ذیل خطبہار شاوفر مایا گئی جس کا خطاب نصرف عرب بلکہ سارے عالم سے تھا۔

''ایک خدا کے سواکوئی معبود نہیں اسکا کوئی شریک نہیں'اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا اس نے اپنے عاجز بندے کی مدد کی اور تمام جھوں کو تنہا تو ڑدیا' ہاں آج تمام مفاخر' سارے انتقابات وخون بہائے قدیم سب میرے قدموں کے نیچے ہیں۔

اے قوم قریش! اب جاہلیت کا غرور اور نسب کا افتخار خدانے منادیا' تمام انسان آ دم عَلَیْمِیاً کی نسل سے ہیں اور آ دم عَلَیْمِیاً مٹی سے بنے تھے''۔

اس کے بعد کلام مجید کی بیآیت تلاوت فرمائی:

🗱 سیرت ابن ہشام ج ۲س ۴۳۵٬ ۲۳۵ دوسری کتابوں میں ان کے علاوہ بعض اور صورتوں کو بھی امن و جان بخشی کا ذریعہ بنایا۔ 🤻 بخاری باب فتح کمہ۔ 🗱 سیرت ابن ہشام ج ۲۴س۳۔ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمُ مِنُ ذَكْرٍ وَ أَنْفَى وَجَعَلْنَا كُمُ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ اَكُومَكُمُ عِنْدَا اللهِ اَتَقَاكُمُ إِنَّ اللهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ [ ٢٩] الحِرات ١٣] 

''لوگو! ميں نے تم كومر و اور عورت سے پيدا كيا اور تمہارے قبيلے اور خاندان بنائے تاكہ ايك ووسرے كو پېچان سكو ليكن الله تعالى كنز ديك شريف وه ہے جو زياوه پر بيزگار ہے ، الله تعالى جانے والا اور واقف كارہے ۔''

﴿ اللهُ وَ رَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحَمْرِ ﴾ \* '' الله تعالى اوراس كے رسول (مَثَلَّقَيْمِ ) نے شراب كی خرید وفر وخت حرام كردى ہے۔''

خطبہ کے بعد آپ مُنافِیکِم نے نظراٹھا کر دیکھا تو جبارانِ قریش سامنے تھے ان میں وہ حوصلہ مندبھی تھے جواسلام کومٹانے میں سب کے سرکر دہ تھے وہ بھی تھے جو پیکراقدی کے سامنے طرح طرح کی گستاخیاں کر بیکے بیچے وہ بھی تھے جو ہرطرح کی اذبیتی پہنچاتے بیچے وہ بھی تھے جنہوں نے غریب مسلمانوں کومشق ستم بنایا تھا' وہ بھی تھے جنہوں نے آنخضرت مَنْ ﷺ کِقْلَ کی سازشیں کی تھیں' آ تخضرت مَاليَّيْمُ فَ إِن كَي طرف و كَيوكر يوچها ( كي يحمعلوم ب مين تبهار بساته كيامعا مله كرني والا بول' اگرچہ بیسرکش تھے مگراہ تھے اسلام کے دشمن تھے لیکن مزاج شناس تھے بول امھے "اخ كريم و ابن آخ كريم " توشريف بحائى اورشريف برادرزاده بحفرمايا(( لَا تَشْرِيُبَ عَلَيْكُمُ الْيُومَ إِذْهَبُو فَأَنْتُمُ طُلَقَاءً) الله " تم يركوني مواخذه نبين جاؤتم سب آزاد مو وكاشتهاري مجرموں کےعلاوہ سب کوامان دے دی۔نماز کا وقت آیا تو حضرت بلال طالٹھنڈ نے بام کعبہ پر چڑھ کر اذان دی ٔ قریش کی قوت اور رعونت اگر چه خاک میں مل چکی تھی 'کیکن اب بھی جا ہلی عصبیت باقی تھی ' چنانچہاذان کی آوازس کران کی غیرت مشتعل ہوگئی اورعمّاب بن اسید کی زبان سے بےساختہ نکل گیا'' خدانے میرے باپ کی عزت رکھ لی کداس آواز کو سننے کے لئے ونیامیں باقی نہ رکھا۔'' 🌣 تاہم ان کے لئے دامن رحمت کے علاوہ کوئی جائے پناہ باتی نہرہ گئی تھی اور آ مخضرت مَلَّاتِيَّتُم کے عفو عام نے اکثروں کے دلوں ہے اسلام کی نفرت دور کردی تھی اس لئے صد ہار غرور سرآ ستان اسلام پر خم بو گئے آنخضرت منالطیم مقام صفامیں ایک بلندمقام پرتشریف فرما تھے اور کفار جوق درجوق آ کر بیعت اسلام سےمشرف ہوتے تھے بندرہ ہوم قیام کرنے کے بعدمعاذ بن جبل ڈالٹنز کونومسلموں کی تعلیم کے لئے چھوڑ کرمدینہ داپس تشریف لائے۔

🗱 بخاری - 🤨 سیرت این بشام ج ۲ س ۲۳۳ - 🏶 جاری 👼 کمه باب مقام النبی مُنَافِیْزُ بمکه -



فتح مکہ کے بعد غز وہ حنین ہوا اگر چہ فتح مکہ نے جہابرانِ قریش کی قوت تو ژدی تھی اوراس کے بعد قبائل عرب نے عام طور پرخود پیش قدمی کر کے اسلام قبول کرنا شروع کردیا 'کین بعض سر مش قبائل پراس کا الٹا اثر پڑا ان بیس ہوازن اور تقیف عرب کے بڑے ممتاز اور جنگہ وقیلے سے اسلام کے اقتد ار سے ان کا امتیاز ختم ہور ہا تھا 'اس لئے دونوں قبیلوں کے اشراف نے جمع ہوکر طے کیا کہ مسلمانوں سے جنگ کی جائے مسلمانوں کو اب تک جن قبائل سے واسطہ پڑا ہے وہ اس میدان کے مرد نہ سے اور قبل کی جائے مسلمانوں کے مرد نہ سے اور قبل کی جائے مسلمانوں کو اب تک جن قبائل سے واسطہ پڑا ہے وہ اس میدان کے مرد نہ سے اور قبل کی جائے مسلمانوں کو مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوگر وہ کا رہے الم تھا کہ ان کی ساتھ لے لیا کہ ان کی لئے اٹھ کھڑے ہوگر نے پاکس آ تخضرت منگا شیابی کو ان کی تیار یوں کی خبر ملی تو آ ہے منگا شیابی کیا تو واقعہ تھے نکلا کہ ان کی ساتھ حیان کو ان کی تیار یوں کی خبر ملی تو آ ہے منگا شیابی کو ان کی تیار یوں کی خبر ملی تو آ ہے منگا شیابی کو ان کی تیار یوں کی خبر ملی تو آ ہے منگا شیابی کو ان کی تیار یوں کی خبر ملی تو آ ہے منگا تھی کہ واقعہ تی نکل کہ کے جائم ان اتنی بڑی تعداد میں دغمن کے مقابلہ میں نکل چنا نچہ بعضوں کی دبان سے بساخت نکل گیا کہ آج ہم پرکون غالب آ سکتا ہے؟

حنین پہنچ کر فریقین میں مقابلہ ہوا بعض روایتوں میں ہے کہ پہلے ہی تملہ میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے الیکن سے یہ ہے کہ پہلے تملہ میں مشرکین پہپا ہوئ مگر ابھی پوری طرح ان کوشکست نہیں ہوئی تھی 'کرمسلم بھی تھے'جودل سے شریک نہیں ہوئی تھی' کردی۔ چھ مسلمانوں کی فوج میں بہت سے ملہ کے مولفۃ القلوب نومسلم بھی تھے'جودل سے شریک نہیں تھے انہوں نے میں موقع پردھو کہ دیا' تھا اس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اوروہ اس بری طرح سے منتشر ہوئے کہ آنخضرت مگا تھے' کہا اس سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اوروہ اس بری طرح سے منتشر ہوئے کہ آنخضرت مگا تھے' کے پاس بھی صرف چند جان نثار باقی رہ گئے' لیکن پیکر اقد س اپنی جگہ رہا اور انصار کو آواز دی' جواب میں آواز آئی'' ہم حاضر ہیں'' اس نازک حالت میں آب منگھ نے اور جال نہوت کے لہد میں فرمایا'' میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا پیغیم ہوں' کے حضرت عباس ڈاٹھ نے آپ مگا تھے' کے حضم سے مہاجر میں اور انصار کو پکارا' ان کی آواز سے سنتے ہی مسلمان بلیٹ پڑے اور اس جانبازی کے ساتھ لڑے کہ د کھتے د کھتے د کھتے لاائی کا رنگ بدل گیا'

<sup>🕸</sup> زرقانی جسم ۲۰ 😸 بخاری غزوه خنین ـ

<sup>🗱</sup> طبری ج ۱۳۳۰ و بخاری غزوة النساء مع الرجال \_ 🐧 بخاری غزوهٔ طا كف ص ۱۲۱ \_

کفاران کے بے پناہ حملوں کی تاب نہ لا سکے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے بنی مالک نے استقلال دکھایا لیک نے استقلال دکھایالیکن ان کے سردارعثان بن عبداللہ کے قل کے بعد انہیں بھی میدان چھوڑ دینا پڑا' جو باتی رہ گئے وہ زندہ گرفتار ہوئے اور بے شار مال نمنیمت مسلمانوں کے ہاتھو آیا۔

#### اوطاس

حنین کے شکست خوردہ کفار کچھ اوطاس اور کچھ طائف میں جمع ہوئے۔ ہوازن کا رکیس اعظم در ید بن صمہ بھی گئی ہزار فوج لے کر اوطاس پہنچ گیا' اس لئے حنین سے واپسی میں آنخضرت سُوَّ اللَّهُ عَلَیْ اس لئے حنین سے واپسی میں آنخضرت سُوَّ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهِ اللهِ عامر اشعری کو تھوڑی فوج کے ساتھ اس کے مقابلہ کے لئے بھیجا' درید کے لڑکے نے ابو عامر کو قتل کر کے علم اسلام پر قبضہ کر لیا' یہ حالت و کھے کر ابوم وی اشعری ڈیا تھوڈ نے جھیٹ کر اسکا کا م تمام کر دیا اور علم واپس لے لیا۔ ﷺ

### طا كف كامحاصره

بنی ثقیف کی ایک شاخ طاکف میں آباد تھی جواپی شجاعت و بہادری کے لحاظ سے سارے عرب میں متاز تھی طاکف کے گردفصیل نما چہار دیواری اور قلعہ تھا'اس لئے حنین کی شکست خور دہ فوج کا ایک حصه طاکف چلاآیا تھا'اورائل شہرے لل کرسامان رسداور مقابلہ کے ضروری سامان جمع کر کے قلعہ بند ہو گیا۔ گل اس لئے حنین سے فراغت کے بعد آنخضرت مَلَّ الْفِیْجُمِ نے جنگ کا مال غنیمت بعرانہ مجموا دیا' اور خود طاکف تشریف لے گئے' اور اس کا محاصرہ کرلیا' ہیں دن محاصرہ قائم رہا' لیکن کا ممیالی نہ ہوئی' چونکہ صرف مدافعت مقصود تھی اسلئے ہیں دن کے بعد محاصرہ اٹھالیا۔

## تقسيم غنائم

طائف سے جوانہ تشریف لائے منین کے مال غنیمت میں ہیں ہزار اونٹ چالیس ہزار کریاں جار ہزار اونٹ کے ابعد قیدیوں کے بحریان چار ہزاراہ قیہ چاندی اور چھ ہزار قیدی بھی سے جوانہ تشریف لانے کے بعد قیدیوں کے بارے میں کئی دن تک فدید کا تظار کیا جب کوئی چھڑا نے نہیں آیا تو آپ مٹی پینے نے شرعی اصول کے مطابق کل مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور تالیف قلب کے خیال سے اس کا زیادہ حصہ جدید الاسلام مسلمانوں کو جن میں زیادہ ترشر فائے مکہ سے عطافر مایا اس سے بعض انصاریوں کو شکایت پیدا ہوگئی اور انہوں نے عائبانہ کہا کہ قریش کو مال غنیمت ملتا ہے اور ہم جن کی تلواروں سے قریش کا خون

🐞 منداحدج ١٩٥٣ - 🍇 تارخ خيس ٢٥م١١١٥١ن سعدغز وواوطاس

حنین کے مال غنیمت کے سلسلہ میں سیداقعة ابل ذکر ہے کہ قید یوں میں رسول اللہ مثالیۃ کیا۔
رضا می بہن (عالبًا حضرت علیمہ رفی ٹیٹینًا کی لڑکی ٹیما) بھی تھیں نیہ جب گرفتار ہو کیں توانہوں نے کہا میں تمہار سے پیغیمر کی رضا می بہن ہوں لوگ تصدیق کے لئے آپ مثالیۃ کیا ہے اس لائے شیماء نے بین تمہار سے پیغیم کول کردکھائی کہ ایک مرتبہ بجین میں آپ مثالیۃ کیا ہے ان کے بیٹے کا ٹاتھا نیاس کا نشان ہے نیین کر فرط محبت میں آپ مثالیۃ کیا گھڑ کی آتھوں میں آنسو بحرا کے ان کے بیٹے نے خودردائے مبارک فرط محبت کی باتیں کیں 'چنداونٹ اور بکریاں عطا کیں اور ارشاد فرمایا جی جا ہے تو میر ہے گھر جانا ہے ہوتو وہاں بہنچا ویا جائے ، شیمانے گھر جانا پیند کیا 'آپ مثالیۃ کی ہے ہوتو وہاں بہنچا ویا جائے ، شیمانے گھر جانا پیند کیا 'آپ مثالیۃ کی ہے اس سال آتح ضرب مثالیۃ کی کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رفائٹھ پیدا احترام کے ساتھ بجوادیا۔

<sup>🐞</sup> بخارى غزوهُ طا كف 📗 🥸 بخارى غزوهُ طا كف \_

<sup>🗱</sup> پیواقعات بخاری میں مجمل اور فتح الباری میں پینصیل ہیں۔ 🔻 طبقات این سعد وطبری ج ۴س ۱۹۲۸\_



ہوئے اور آپ کی صاحبز ادی حضرت زینب بڑی جُنا کا انتقال ہوا۔

## غزوهٔ تبوک

رجب 9 ھ ( ۲۳۰ء ) میں غزوۂ تبوک پیش آیا ، تبوک عرب اور شام کی سرحد پر ایک مقام ہے ً یدرومیوں کی حکومت میں تھا'روم اور عرب کے سرحدی علاقے پررومی حکومت کی جانب سے عرب سردارحکومت کرتے تنفے شرحبیل والی بھر کی بھی انہی سرداروں میں تھا، جنگ مونڈ کے بعد ہی رومیوں نے عرب برحملہ کا ارادہ کرلیا تھا'اورشام کے غسانی خاندان کو جونسلاً عرب اور ند ہباً عیسائی تھا'اوررومی حکومت کے ماتحت حاکم تھا' اس مہم پر مامور کیا تھا' اس دفت سے عرب پران کے حملہ کی افوامیں برابر تھیلتی رہتی تھیں اس زماند میں شام نے بطی سوداگروں نے جومدینہ آیا کرتے تھے اطلاع وی کرشام میں رومیوں نے بہت بڑی فوج جمع کی ہے اور اس کا مقدمہ انجیش بلقاء تک پہنچ چکا ہے 🗱 یہ بھی افواہ پھیل سن کے عیسائی عربوں کی درخواست پر ہرقل نے جالیس ہزارفوج بھیج دی ہے۔ چوککہ رومیوں کی جانب ے عرصہ سے حملہ کا خطرہ تھا اسلئے ان خبروں کے یقین کرنے میں تامل نہ ہوااور آ مخضرت مَثَّا لَیْتُیْمُ رجب 9 ه میں حضرت علی رفائغذ کو مدینہ چھوڑ کرتمیں ہزار مسلمانوں کے ساتھ جس میں دس ہزار سوار تنظ شام روانہ ہوئے توک پہنچ کرمعلوم ہوا کہ حملہ کی افواہیں غلط تھیں تا ہم آپ مَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ م میں قیام فرمایا' ایلہ کے سردار بوحنا نے حاضر ہو کر جزید دینا قبول کیا اور ایک خچر مدید میں کیا' آب مَا الله عَلَيْ مَنْ اس كواكِ روا عطا فرماني 🍪 جرباء اور اذرح كي عيسايون في بحى آكر جزيه پر رضامندی ظاہر کی دومۃ الجندل کا حاکم اکیدر قیصرے ماتحت تھا،اس کی جانب سے خطرہ تھا اس لئے آب مَا لَيْنِيْم نے خالد بن وليد ر اللّٰفيُّ كو چارسوآ دميوں كےساتھ دومة الجندل بھيجا خالدنے اسے مرفاركر ليا اكيدر مصالحت كيك آماده موكيا خالد في اسے اس شرط پر رہاكر ديا كه وه آ تخضرت مَا لَيْنَا لِمَ كَ خدمت ميں حاضر موكر شرا لَطُ صلى پيش كرے بيں دن تبوك ميں قيام كے بعد آس پاس کے حکمرانوں کوجن کی جانب ہے خطرات تقص طبیع بنا کر مدینہ واپس تشریف لائے' پہیں ا كيدرها ضرخدمت جوااوراورآپ مَنْ لَيْنِيَّمْ نے اسے امان نامه عطافر ماكرواپس كرديا۔ 🤁

## حج اوراعلان برأت

غروہ ہوک ہے والیسی کے بعد ذیقعدہ و ھیں آنخضرت منافین کے منزت ابو کر رفائین کی امارت میں ہیں ہوا جو کر منافین کی امارت میں ہیں ہوا جو کا ایک قافلہ جج کے لئے روانہ فر مایا اور حضرت علی رفائین کو منصب نقابت کے تقویض ہوا قر آن نے اس جج کو جج اکبر کہا ہے اسلئے یہ پہلاموقع تھا کہ جب سنت ابراہیسی کے مطابق جج کے ارکان اوا ہوئے اور خانہ خدا میں عہد جا ہلیت کے اختام اور دور حکومت اسلام کے آغاز کا اعلان کیا گیا اور زمانہ جاہلیت کی تمام رسیس باطل قرار پائیں کہ پہنچ کر حضرت ابو بکر رفائین نے لوگوں کو مناسک جج کی تعلیم دی قربانی کے دن خطبہ میں مسائل جج بیان کئے حضرت علی رفائین نے سورة براکت کی چالیس آئیس پڑھرکرسنا ئیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں واخل نہ ہوسکے برات کی چالیس آئیت پڑھرکر سنا نیں اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی مشرک خانہ کعبہ میں ان کے فض عہد کے بیں ان کے فض عہد کے بی ان کے قاور موجرام قرار پایا۔

مختلف اغراض کے لئے چھوٹے چھوٹے سرائے

ندکورہ بالاغز وات کےعلاوہ آنخضرت مَنْ اللَّيْرَا نے مختلف اوقات ميں بکثرت جھوٹے جھوٹے مسلح دستے عرب کے مختلف حصول ميں جھیج انہیں اصطلاح میں'' سرایا'' کہا جاتا ہے' ان سرایا کوعمو ما لوگ جنگی دستوں سے تعبیر کرتے ہیں' جو صحح نہیں ہے' یہ دستے مختلف ضروریات کے لئے جمیع جاتے سے مشال:

- 🛈 وشمنوں کی نقل وحرکت کی سراغ رسانی کے لئے
- ② دشمنوں کے حملے کی خبر من کر مدافعت کے لئے۔
  - 🕲 امن وامان قائم کرنے کے لئے۔
- اشاعت اسلام کے لئے انہیں تا کید کردی جاتی تھی کہ وہ تلوار سے کام نہ لیں ۔
- (۱) پہلی قتم کے سرایا میں عبداللہ بن جحش کا سریہ تھا' جے آپ سُلَّ اللّٰیِمُ نے ۲ھ میں مکہ کی طرف بھیجا تھا' اس میں صرف بارہ آ دمی تھے' اور ایک خط دے کر ہدایت فرمادی تھی کہ دو دن بعد اسے کھولنا۔ وو دن بعد عبداللہ نے اسے کھولا تو اس میں لکھا تھا' کہ برابر بڑھتے چلے جاؤ اور مکہ اور طاکف کے درمیان مقام نخلہ میں تھبر کے قریش کی دیکھ بھال کرتے رہواوران کی خبریں معلوم کرو۔ اللہ
  - 🛊 بخاری کتاب المناسک باب لا یطوف عربان ۔
    - 🗱 زرقانی جسم ۱۰۱\_ 😻 طبری جلداص ۱۲۷\_

و المالية الما

(۲) دوسری قتم مینی مدافعت کے سرایا میں سریے طفان ۳ھ اسکاسب بیتھا کہ آنخضرت منگا اللّیم کو معلوم ہوا تھا کہ قبیلہ بنی تعلبہ اور محارب کی ایک جماعت ذی امر میں حملہ کرنے کے قصد سے جمع ہوئی ہے اسلے آپ منگا اللّیم نے ایک مختصر جماعت مدافعت کیلئے روانہ فرمائی۔ الله

سرید ابوسلمہ ۲ ھ طلیحہ بن خویلد کے مقابلہ کے لئے جن کے متعلق معلوم ہوا تھا کہ آخفرت سَالیۃ ہے۔ بیک سریہ عبداللہ بن انیس اسھ میں اس خوردہ سالیۃ ہے۔ بیک سریہ عبداللہ بن انیس سعھ میں اس کے جھے کو جو مخالفانہ جمع ہوا تھا منتشر کرنے کے لئے بھیجا گیا تھا ' بیک غزوہ وات الرقاع ۵ ھ بیں اس لئے ہوا تھا کہ ایک جاسوس نے اطلاع دی تھی کہ انمار و لغلبہ کے قبیلے مسلمانوں کے مقابلہ کیلئے فوج جمع کررہے ہیں سریہ دومۃ الجندل ۵ ھ بین اس لئے کیا گیا تھا کہ آخفرت سَالیۃ ہے ہوا ہے بیک مردار حادث بن ابی ضرار نے اپ قسالہ اوران مخضرت سَالیۃ ہوا کہ دومۃ الجندل میں ایک بڑا گردہ مدینہ پر تملہ کے لئے جمع ہوا ہے بیک غزوہ مریسیج ۵ ھکا سبب بیتھا کہ قبیلہ بی مصطلق کے سروار حادث بن ابی ضرار نے اپ قبیلہ اوران کو کو اس کے قابلہ کے لئے جو یہود خیبر کی مدو کے لئے قدک میں جمع ہوئے ہے۔ بیک طالب ۲ ھ یہ بن سعد کے مقابلہ کے لئے جو یہود خیبر کی مدو کے لئے قدک میں جمع ہوئے ہے۔ بیک غطفان کا ایک گردہ مقام جناب میں جمع ہوا ہے اور عبینہ بن صن ان سے ل کرمسلمانوں پرحملہ کرنے غطفان کا ایک گردہ مقام جناب میں جمع ہوا ہے اور عبینہ بن صن ان سے ل کرمسلمانوں پرحملہ کرنے خور یہ بین کا ادادہ رکھتا ہے۔ سریہ ذات السلاسل ۸ ھ عمرو بن العاص ' یہ قضاعہ کے مقابلہ کے لئے جو مدیند کی کا ادادہ رکھتا ہے۔ سریہ ذات السلاسل ۸ ھ عمرو بن العاص ' یہ قضاعہ کے مقابلہ کے لئے جو مدیند کی کا ادادہ رکھتا ہے۔ سریہ ذات السلاسل ۸ ھ عمرو بن العاص ' یہ قضاعہ کے مقابلہ کے لئے جو مدیند کی کا ادادہ در کھتا ہے۔ سریہ ذات السلاسل ۸ ھ عمرو بن العاص ' یہ قضاعہ کے مقابلہ کے لئے 'جو مدیند کی کا ادادہ در کھتا ہے۔ سریہ ذات السلاسل ۸ ھ عمرو بن العاص ' یہ قضاعہ کے مقابلہ کے لئے 'جو مدیند کی کا ادادہ در کھتے تھ' بینے اگرا تھا۔

(٣) تیسری شم کے سرایا کا سبب بیتھا کہ قریش نے مسلمانوں کو جج اور عمرہ سے روک دیا تھا، قریش کا ما بیغ خرور ان کی تجارت تھی اس کے رک جانے سے ان کو سخت نقصان پہنچتا تھا، اس لئے آنخضرت مُن اللہ تھے ان کے کاروان تجارت کی روک ٹوک شروع کی تھی، تاکہ قریش مجبور ہوکر مسلمانوں کو کعبہ جانے کی اجازت دے دیں ہی وجہ ہے کہ اس قسم کے سرایا صلح حدیدیہ سے پہلے بیسج جاتے تھے چنانچہ کے حدیدیہ کے بعد جب قریش نے چندشرا لکا کے ساتھ عمرہ کی اجازت دیدی تو ان

🏘 طبقات ابن سعدج ۳ ق اول ص ۳۵ \_

🏕 طبقات ابن سعدج ۱۳ ق اول ص ۲۸۸\_

🗗 طبقات ابن سعدج ۳ ق اول م ۲۲ په

🕸 طبقات ابن سعدج ٣ ق اول ص ٩٥ \_

🎁 طبقات این سعدج ۱۳ ق اول ۲۳\_

🏘 طبقات ابن سعدج ۳ ق اول ص ۳۵\_

🤣 طبقات ابن سعدج ۳ ق اول ص ۲۵م ـ

🏘 طبقات ابن سعدج ۱۳ آن اول ص ۸۷ \_

و الفائل المحرود الم

سرایا کاسلسله بند ہو گیا۔اگر چہان سے مقصو دصرف قرلیش کو دھمکا نا تھالیکن اس سلسلہ میں بھی مجھی تصادم بھی ہوجا تاتھا۔

(٣) چوتھی فتم کے سرایا کا سبب بیتھا کہ قبائل عرب میں ہمیشہ جنگ وجدال کا سلسلہ ہرپار ہا'ان کی وجہ سے راستے بالکل غیر محفوظ ہوگئے تھے' تجارتی قافے دن وہاڑے لوٹ لیے جاتے تھے' اسلام کا ایک اہم فرض امن عام قائم کرنا تھا'اس لئے آنخصرت مکاٹیڈیٹر بدامنی کی خبرس کران کے انسداد کے لئے سرایارواندفر ماتے تھے' ان سرایا میں پہلاسریہ اسلاس بدین حارثہ وٹیٹنڈ کی سرکردگی میں بھیجا گیا تھا'اس کا سبب بدہوا کہ حضرت زید وٹائٹنڈ سامان تجارت لے کرشام گئے ہوئے تھے' واپسی میں مقام وادی القری میں بنی فرارہ نے مار پیپ کرکل سامان چھین لیا' آنخضرت مکاٹیڈیٹر نے ان لئیروں کی تنبیہ وادی لئے ایک دستہ دوانہ فرمایا' جس نے ان لوگوں کو سرادی۔ ﷺ

سربیزید بن حارثہ (ڈائٹھڈ کا س) کا باعث بیرتھا کہ ایک شخص ہبید نے آنخضرت مُٹائٹیڈ کے قاصد دھیہ کلیں گا'جو قیصر روم کے پاس خط لے کر گئے تھے' کل سامان چیمن لیا تھا' آنخضرت مُٹائٹیڈ کو ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ ﷺ اس تنم کے سربیدومۃ الجندل بھی ای تنم سربیا کو خانہ بدوش اور پیشہ ورغارت گرقبائل کی طرف بھیجے جاتے تھے' سربیدومۃ الجندل بھی ای تنم کا سربی ہوا۔ ﷺ

(۵) پانچویں فتم اشاعت اسلام کے سرایا' قبائل سارے عرب میں پھیلے ہوئے تھے'ان سب کے کا فول تک اسلام کی کا فول تک اسلام کی کا فول تک اسلام کی اسلام کی آواز پہنچانا' آنحضرت مکا ٹیڈیٹر کا فرض تھا' اس لئے آپ وقا فوقا است پر دعاۃ اور اشاعت کے لئے ان میں مسلمانوں کی جماعتیں جھیجتہ تھے'یا بھی بھی خودقبائل کی درخواست پر دعاۃ اور معلمین روانہ فرماتے تھے' اور چونکہ بدامنی عام تھی اس لیے بیلوگ مسلح جھیجے جاتے تھے' بھی بھی ان میں اور خالفین اسلام میں جنگ کی نوبت آجاتی تھی' اس سلسلے کی بعض سرائے یہ ہیں:

سریه بیر معونه ۳ ه قبیله کلاب کے رئیس عام بن مالک نے آنخضرت مَثَالِثَیْمُ سے اپنے یہاں دعا قاسلام سیجنے کی درخواست کی تھی اس درخواست پر آپ مَثَالِثَیْمُ نے منذر بن عمر وساعدی کی ماتحق میں ستر (۷۰) قراء کی جماعت بیجی نبیر معونہ کے قریب بیسب کے سب قبائل رعل اور ذکوان کے بیاتھوں شہید ہوئے صرف ایک شخص ہے گیا 'جس نے مدینہ آکرا طلاع دی۔ ایک سریہ مرجد بن ابی

🗱 طبقات ابن سعدج ۳ ق اول ص ٦٥ 🔻 🍇 طبقات ابن سعدج ۳ ق اول ص ٦٣ \_

🗱 ابن سعدج ۲ ق اول ۱۳۲۰ تا ۱۳۸ ـ

🕸 طبقات ابن سعد خ ۳ ق اول ص ۱۹۳

مر شرعنوی سا میروس مسلمانوں کی جماعت بھی 'جوقبیلہ عکل اور قارہ کی درخواست پرارشاد و تعلیم کے لئے بھیجی گئی تھی مقام رجیع میں بنی لیمیان نے حملہ کر کے ایک کے سواسب کوشہید کر دیا۔ اس میں ابن ابی العوجاء کی ماتحق میں پچاس مبلغین بنی سلیم کے پاس بھیجے گئے سے بنی ملیم نے ان کی دعوت کا جواب تیروں اور پھروں ہے دیا 'مسلمانوں نے بھی مجبوراً مقابلہ کیا لیکن ابن ابی العوجاء کے سوابا تی سب شہید ہوئے۔ یہ سرید کعب بن عمر و کر کھ میں یہ پندرہ مبلغین کی الی العوجاء کی ماتحق میں ذات اطلاح اشاعت اسلام کے لئے بھیجی گئی تھی کہاں ہماندوں نے بھی بنوٹیلم کی طرح تیرونفنگ سے جواب دیا اور ایک کے سواکل شہید ہوئے۔ ابی سے باشندوں نے بھی بنوٹیلم کی طرح تیرونفنگ سے جواب دیا اور ایک کے سواکل شہید ہوئے۔ ابی اگر چہ بیبلیغی سرایا اپنی تفاظت کے لئے مسلم بھیجے جاتے سے کیکن آئیس فاص طور سے تاکید کر دی جاتی تھی کہاں نافید واقعات پیش آ جاتے سے اگر چہ میں فاصلور سے تاکید کر دی جاتی تھی کہا تھی تھی تھی سرایا اپنی تفاظت کے لئے مسلم بھیجے جاتے تھے کئیس آ جاتے سے اگر چہ وہا تی تھی کہا کہ دی جاتی تھی کہا کہ میں دی جو باتے تھے کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا ت

پوری تلافی فرماتے تھے فتح کد کے بعد آپ مالیٹیئم نے حضرت خالد بن ولید رٹالٹھٹ کوئیس آ دمیوں کے ساتھ دعوت اسلام کی دعوت کے ساتھ دعوت اسلام کی دعوت دینا جنگ مقصود نہیں ہے۔'' کے لئی جذبے ناکید رٹائٹٹٹ نے خلطی سے آلوارا ٹھا دی اور بہت سے آ دی تل ہو دینا جنگ مقصود نہیں ہے۔'' کے لئی نالد رٹائٹٹٹ نے خلطی سے آلوارا ٹھا دی اور بہت سے آ دی تل ہو گئے ہوئی اور قبلہ رو کھڑ ہے ہوئی آئٹٹٹ کو اس کی اطلاع ہوئی اور قبلہ رو کھڑ ہے ہوئی کر فرایا'' خدا! میں خالد کے اس فعل سے بری ہوں۔'' پھر حضرت علی بڑائٹٹٹ کو بھیج کرتمام مقتولین حتی کہتوں تک خون بہا اوا کیا۔

ای سلسله کی کڑی وہ سرایا بھی ہیں جو مختلف اطراف میں بت شکنی کے لئے بھیجے گئے سادے عرب میں صنم کدوں کا ایک جال بھیلا ہوا تھا ہر ہر قبیلہ کا بت جدا تھا اس لئے کوئی خطہ بت کدوں سے خالی نہ تھا افتح کہ کے بعدا کٹر قبائل مسلمان ہو چکے تھا اور انہوں نے بت پرتی جھوڑ دی تھی کئین صدیوں کی پیت نہ تی تھی اور وہ ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے ورت تھی خال نف کے باشندوں نے اسلام قبول کرتے وقت یہ طرط پیش کی تھی کہ ان کا بت خانہ ایک سال تک نہ تو ڈا جائے کئین آئے خضرت مُنا اللّٰ تُحکّم نے مستر وفر ما دی اس وقت انہوں نے کہا اچھا ہم سال تک نہ تو ڈا جائے کئین آئے خضرت مُنا اللّٰ تھی ہم کے خوف و ہراس کو منانے کے لئے رائ العقیدہ مسلمان بت کہ وں کو تو ٹر یہ کو کو سریہ کا دوں کو تو ڈر نے کے لئے دائی کے تھیج جاتے تھے۔ چنا نچ پسر بیخالہ بن ولید ڈرانٹی عزی کی کے صنم کدہ کو سریہ

<sup>🕸</sup> ابن سعدج ۴ ق اول ص ۸۹\_

<sup>🐞</sup> ابن سعدج ۲ ق اول ص ۲۰٬۳۹ ـ

<sup>🗱</sup> ابن سعدج ۲ ق اول ص ۲۰۱٬ ۵۰ اوطبري ص ۱۲۵ ـ

<sup>🕸</sup> ابن سعدج ۲ ق اول ص۹۲\_

عمرو بن العاص والله الموارع كي بت خانے كؤسرية سعيد بن زيد والله أن منا قريصتم خانے كؤسرية الو

# جنگ میں اسلام کی اصلاحات

ان غزوات وسرایا سے ظاہر بینوں کو بید حقوکہ ہوا یا دہ عمداً بیغاط نتیجہ نگالتے ہیں کہ ان کا مقصد قل و غارت گری اور اسلام کی جری اشاعت تھا ' حالا تکہ بیتمام لڑا ئیاں تبلیغ اسلام کی راہ میں کفار کی مزاحت کی بنا پر پیش آئیں اور دوسری قوم کی لڑائیوں میں بڑا فرق ہے خود حرب میں جنگ سفا کی اور درندگی کا نمون تھی ' اس کا مقصد دوسر ول کے ملک ' زمین اور مال و متاع پر قبضہ یا جذب انقام کی تسکین ہوتی تھی اورلڑ ائی میں فریقین انسانیت کی حدود سے گزرجاتے تھے' اسیران جنگ جومردوں کے ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی قبل کر ڈالتے' بلکہ آگ میں زندہ جلا دیتے تھے' غفلت کی حالت میں دفعہ و شمنوں پر ٹوٹ پڑتے' بچول کو نشانہ بنا کر تیروں سے مارتے' زندہ آ دمیوں کے اعضاء کا ہے ڈالتے کہ مامہ عورتوں کے پیٹ بیٹ پیٹ کرمرے ۔ جذبہ انتقام میں مردہ لاشوں کے اعضاء کا ہے ڈالتے' حالمہ عورتوں کے پیٹ چاکہ کرا ہے کے سر بزکھیتوں کو اجار ڈالتے' آباد یوں کو ویران کرڈالتے' حالمہ عورتوں کو اجارتے تھا کے اس کو ایوں کو ایران کرڈالتے' مرسز کھیتوں کو اجار ڈالتے' آباد یوں کو ویران کرڈالتے۔

اسلام نے خاص حالات میں جنگ کی اجازت ہی نہیں بلکہ اس کا تھم تک دیا ہے نیکن اس کو تمام دیا ہے نیکن اس کو تمام د نیاوی اغراض اور وحشیا ندافعال سے پاک کر کے بلند مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنادیا 'اور ندکورہ بالا امور بلکہ تمام خلاف انسانیت باتوں سے روک دیا 'چنانچیہ آنخضرت مُثَاثِیْتِ نے بچول' عورتوں اور بولا موں کو تشروں کا نشانہ بنانے کا عرب میں عام دستور تھا' بختی سے روک دیا۔ بھالا امیوں میں عہد کی یا بندی کی کوئی قیمت ندتھی' آنخضرت مُثَاثِیْتِ نے بابندی عہد کی عام دستور بابندی عہد کی سے روک دیا۔ بھالا الا اس میں اس کے صرت کا حکام میں' قاصدوں کے تمل اور ان کو بابندی عہد کی سخت تا کید فرمائی' خود قرآن میں اس کے صرت کا حکام میں' قاصدوں کے تمل اور ان کو

<sup>🗱</sup> ابن سعدج ۲ ق اول میں ان سب کے حالات ہیں۔

<sup>🤹</sup> ابوداؤد کتاب الجهاد باب فی دعاءالمشر کین ۔

<sup>🗱</sup> ابوداؤد كتاب الجهاد باب في دعاء المشر كين باب قل الاسير بالنبل \_

فقصان پہنچانے سے منع فرمایا حتی کہ ان قاصدوں سے بھی نارواسلوک نہیں فرمایا ، جنہوں نے افسان پہنچانے کے ساتھ گتا فی کی۔ اسپران جنگ کو ہرقتم کی تکلیف پہنچانے کی ممانعت فرمادی جنگ برکے قید یوں کو جب صحابہ رفح اُلڈی کے حوالہ کیا تو تاکید کردی کہ ان کو سی تمکیف نہ چہنچنے پائے ، چنانچے صحابہ خود کھور کھا کر پیٹ بھرتے تھے اوران کو شکم سر ہوکر کھا ناکھلاتے تھے غز وہ حنین میں چھ ہزار

قیدیوں کور ہا کرویا اوران کے پہننے کے لئے اسی قدر جوڑے مرحت فرمائے۔

اس زمانہ میں عام دستورتھا کہ فوج کشی کے وقت جن جن مقامات اور راستوں سے فوجیس گزرتی خبیں ان میں عام لوٹ مارکرتی تھیں' آنخضرت مَالیّٰتِیْم نے اس ہے بھی منع فرمایا' ایک غزوہ میں مسلمانوں کوسامان رسد کی کی وجہ ہے دشواری چیش آگئ اتفاق سے بمریوں کا ایک گلفظر آیا۔ مسلمانوں نے اسے لوٹ لیا اور بکریاں ذیح کر کے گوشت یکایا ؟ تخضرت مَانَّ اَنْتِیْم کواسکی اطلاع ہوئی تو جا کراینے ہاتھوں سے کپتی ہوئی ہانڈیاں چو لہے پر سے الٹ دیں اور فر مایا لوٹ کا مال مردار کے گوشت کے برابر ہے۔ 🗱 ایک مرتبہ اور مسلمانوں نے کچھتا خت وتاراج کی' آ مخضرت مَالْفِیْظِم کو خبر ہوئی تو آ پ مَنَائِینیِکم نے عام منادی کرادی کہ جھنف دوسروں کوان کے گھروں میں تنگ کرے گایا غارت گری کرےگا'اس کا جہاد جہاد نہیں ہوگا۔ 🗱 مال غنیمت ہرقوم کے فاتحین کا جائز حق ہےاس لئے اسلام نے بھی اس کو قائم رکھالیکن اسکی حرص وطمع کواورا سے جنگ کا مقصد قرار دینے کی نہ صرف ممانعت فرمانی کیک حصول اجرو اثواب کے منانی قرار دیا ایک مرتبه ایک محض نے آپ مَلَا اللَّهُ اِسْتُ یو چھا کہ کوئی شخص غنیمت کے لئے جہاد کرتا ہے کوئی اظہار شجاعت کے لئے ان میں ہے کس کا جہاد الله تعالیٰ کی راہ میں ہے فر مایا جو محض اس لئے لڑتا ہے کہ الله تعالیٰ کا بول بالا ہو۔ 🧱 خود قرآن پاک میں جن جن صورتوں میں جنگ کی اجازت اور اس کا حکم دیا گیا ہے اس کی رو سے اسلامی جہاد خدا شناس اور كمزورول برظلم وزيادتي اورملك مين فتندونساد كاستيصال كاذر يعد ہے اوراس كامقصد صرف اعلائے کلمۃ اللہ روئے زمین پراللہ تعالی کی حکومت کا قیام اوراس کی تحمید وتقتریس ہے کلام مجید میں اس کی متعدد آیات ہیں' اس طرح اس نے جنگ کو جوصرف سفاکی وخون ریزی سے عبارت تھی

عبادت بناديا

<sup>🐞</sup> تفصیل کے لئے دیکھواین سعدج تا ق اول حالات غز و کابدر ٔ حنین ۔

<sup>🤹</sup> ابودا وُ دَكتَابِ الجبهاد باب في النهي عن النب اذ ا كان في الطبعام قلة \_

<sup>🗱</sup> ابوداؤ د كتاب الجهاد باب مايومرس الصمام العسكر -

<sup>🗱</sup> بخاري كماب الجهاد من قاتل لمكون كلمة الله بى العليا-



# مدنهبى انتظامات

تبليغ ودعوت اسلام

آ تخضرت مَنَّاثِيَّتِم كَا اصلَى كام نه صرف عرب بلك سارى مُنلوق كوتو حيد البي كي دعوت دينااور سارے عالم میں اسلام کی تبلیغ واشاعت تھا کیکن کفارعرب کی مسلسل مزاحت اس راہ میں سنگ گراں بنی رہی اس مزاحمت کی مدافعت نے جنگ کی شکل اختیار کر کی جس کے حالات او پر گز ریکے ہیں ور ند بیلزائیاں مقصود بالذات نتھیں' لیکن ان مزاحمتوں کے باوجود تبلیغ اسلام کا کام برابر جاری رہا اور آ ہستہ آ ہستہ اسلام پھیلتا رہااور جس قدر مراحمتیں دور ہوتی تئیس اسلام کی اشاعت کی رفتار بردھتی گئ تا آ ککہ فتح کمہ کے بعد جب قریش کی قوت کا خاتمہ ہو گیا اور عربوں کا نہ ہبی مرکز کعبۃ اللہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیا اس وقت سارے عرب میں اسلام کی روشنی پھیل گی اور یہی رسالت کا تقیقی کا رنامہ ہے۔ آ تخضرت مَنْ النَّيْمُ نَهِ تبليغ اسلام ك مِنتلف طريق اختيار فرمائ \_ابتدامين تن تنها اشخاص مے اس کرمجمعول میلوں اور قبائل میں جا کر الله تعالی کا پیغام پہنچاتے تھے۔اس راہ میں آپ مَلَى اللَّهُ غَرِيمَ نے جوجو تکلیفیں اور صعوبتیں اٹھا کیں اس کے حالات او پرگز ریچکے ہیں سابقین اولین اور انصار کی ابتدائی جماعت کااسلام جو درحقیقت تبلیخ اسلام کاسنگ بنیاد ہے'اسی دور کےمساعی کا نتیجہ ہے۔اس کے بعد اسلام میں جوں جوں تقویت آتی گئی اس فریضہ کی ادائیگی میں ادر زیادہ وسعت ہوتی گئی تربیت یافتہ مبلغین اورچھوٹی چھوٹی تبلیغی جماعتیں مختلف قبائل اور مقامات میں بھیجی جانے لگیں 'جس قبیلہ کا کوئی آ دمی مسلمان ہوجاتا تھا' وہ خود جا کراپنے قبیلہ میں اسلام کی اشاعت کرتا تھا' امرااور فر مانرواؤں کے نام دعوت اسلام کے جوخطوط بھیج ان کا ذکراو پر ہوچکا ہے۔ان مساعی کے ساتھ ساتھ ایسے قدرتی اسباب بھی پیدا ہوتے گئے جوتبلغ اسلام کا ذریعہ بن گئے اگر چدسارا عرب کفروبت پرسی میں مبتلاتھا' ليكن بعثت نبوى مَنَالِيَّةُ إِلَى عَبْل بى سيه ان مين كِير خدا پرست ما كم متلاثى حِنّ موجود تيخ ورقه بن نوفل' عبدالله بن جحش' عثان بن الحوريث اور زيد بن عمرو بن نفيل وغيره \_انہي متلاشيان حق ميس \_\_ تھے۔ 🗱 اس جماعت میں سے جنہوں نے اسلام کا زمانہ پایاوہ خوداس دولت سے سرفراز ہوئے اور اسینے ساتھ اپنی زیر اثر جماعت کو بھی اس سے نوازا امثلاً حضرت ابوذ رغفاری ڈلٹٹنڈ خودمسلمان ہوئے اور ائے قبیلہ کومسلمان بنایا۔ 🧱 پھر قبیلہ غفار کے اثر ہے اس کا ہم جوار قبیلہ بنواسلم مسلمان ہوا۔ 🤃

البادون میں ان بزرگوں کے حالات میں اس کی تفصیل ہے۔

<sup>🥰</sup> بخاری و کراسلم وغفار 📗 🚯 مسلم باب اسلام ابی ور 🔻

طفیل بن عمرودوی عرب کامشہور شاعر تھا، قبائل پر شعرا کا بڑا اثر تھا، اس لئے قریش نے عمروکو

آنحضرت منگالی کے سلنے سے رو کئے کی بڑی کوشش کی کیکن ایک مرتبہ اتفاقیہ آپ منگالی کے کور آن

پڑھتے من لیا اور اسکے اثر سے مسلمان ہوگیا، اسکے قبیلہ پراس کے اسلام کا اثر پڑا، گھرآ نحضرت منگالی کے کہ دعا سے پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا۔ چھ بعض لوگ آپ منگالی کے وعویٰ نبوت کے حالات من کر آپ منگالی کے وعویٰ نبوت کے حالات من کر آپ منگالی کے عمرو بن عبسہ آپ منگالی کے وعویٰ نبوت کے حالات من کر مکہ آ کے اور آنحضرت منگالی کی میں اوگ تھے کے دعویٰ نبوت کے حالات من کر مکہ آ کے اور آنخضرت منگالی کی کی میں دی پرا مادہ ہوگئے کی میں اس کے منطق کی کی میں دی پرا مادہ ہوگئے کی میں اس کے واپس کر دیا کہ '' اس حالت کے میں کر نبوت اور اسلام کے منطق وہ ایس چھے گئے اور جمرت کے بعد دوبارہ حاضر خدمت بدلنے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت بدلنے کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے۔ منگانوں نے قراب کا از کر کے اسلام آ ہتہ آ ہتہ چھیا اور ان کہ ہے کہ بعد دوبارہ حاضر خدمت مسلمانوں نے قراب کا خوف سے اس کے واپس کے واپس کے وقت ان قبائل کے نبوت کے اور تربی کا اور کم کو اسلام کی طرف مائل سے کیکن قریش کے خوف سے اس کے اظہار کی ہمت نہ وقت ان قبائل نے جواسلام کی طرف مائل سے کیکن قریش کے خوف سے اس کے اظہار کی ہمت نہ پڑتی تھی دو دوبات کے اظہار کی ہمت نہ کو تھی کے شکور کو کہا تھے کے ساتھ آ کر مشرف پڑتی تھی دو دوبات کے اظہار کی ہمت نہ کو تھی کے دور دوبات کے ساتھ آ کر مشرف پڑتی تھی دوبات کے ساتھ آ کر مشرف

<sup>🐞</sup> منلم باب تخفیف الصلو ة والخطبه . 💮 🔅 زرقانی وسلم کتاب الایمان و بخاری و باب قصه دوس ـ

<sup>🦚</sup> مسيح مسلم بإب الأوقات النهي عن الصلوة فيها .



ای زمانہ میں قبیلد انتجع کے سوآ دمی مدیندآئے اور آنخضرت مَالِیَّنِظُ سے کہا کہ ہم از نانہیں حاسبتے بلکہ جاہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ منا کھیٹی کے درمیان معاہدہ ہوجائے۔ آنخضرت منا کٹیٹی کے قبول فر ماما' پھرصلح کے بعد بہلوگ خود بخو دسلمان ہو گئے ۔ 🔁

قبیلہ جہیندان ہی قبائل کے آس یاس آ باد تھا' وہ بھی آ تخضرت مَثَلَّ ثِیْلِم کی دعوت برمسلمان ہو گیااورا کثرغز وات میں مسلمانوں کاشریک حال رہا۔ 🥸

کیکن صلح حدیببیتک اشاعت اسلام کی رفتارست رہی صلح حدیبیہ کے بعد جب مسلمانوں اور غیرمسلموں کو آ زادی کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے جلنے اور گفتگو کا موقع ملا اس وقت مسلمانوں کے اخلاق وعمل اوراسلام کے زندہ پیکر کود مکھ کراوران سے اسلام کو مجھ کر بکٹر ت کفارمسلمان ہوئے' طبری کا بیان ہے کہ'' کوئی سمجھ دار آ دمی ایسا نہ تھا'جس نے اسلام بر گفتگو کے بعداس کو قبول نہ کیا ہو' جتنے لوگ شروع ہے اس وقت تک مسلمان ہوئے تھے'صرف دو برسوں کے اندران کے برابر ہاان ہے زیادہ تعداد میں مسلمان ہوئے ۔'' 🗱 پھر بھی فنخ مکہ تک بیر فآر مقابلۂ ست رہی فنخ مکہ کے بعد ہر طرف اوگ قبول اسلام کی جانب پیش قدمی کرنے گئاس کا سبب یہ تھا کہ تولیت کعبہ کی وجہ سے قریش سارے عرب کے مقتدااور پیٹوانتھ اورسب کی نگاہیں ان کی طرف گئی ہوئی تھیں' فتح مکہ کے بعد جب کعیہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گیااور قریش کی قوت ختم ہوگئی اس وقت قبائل اسلام کی طرف ٹوٹ پڑے۔ بخاری کی روایت ہے کہ عرب قریش کے اسلام کا انتظار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ محد (مَثَالِيَّةِ مُ) كوان كي قوم قريش پر چھوڑ دو اگر محمد (مَثَالِيَّةِ مُ) ان پر غالب آ گئے تو بے شبہ وہ سيح پیغیبر(سَالِتَّیَامُ) ہیں ۔ پس جب مکہ فتح ہوا تو ہرفتیلہ نے اسلام کی طرف پیش دسی کی۔ 🥵 فتح مکہ کے بعدا یک طرف قبائل نے خود قبول اسلام کی جانب سبقت کی دوسری طرف قریش کی قوت ختم ہونے کے بعد آنخضرت منَّ النَّيْظِ كوزياده آزادى اوروسعت كے ساتھ تبليغ اسلام كاموقع ملا اور آپ مَنَّ النَّيْظِ نے ہرطرف دعا ۃ اورمبلغین روانہ فرمائے۔ان میں ہے بعض مبلغین اور مقامات کے نام یہ ہیں:

> قبيله بهدان حذيمها درندحج اطراف مكه

حضرت على طالتير؛ حصرت خالد بن وليد شالتُه؛

🗗 طبقات ابن سعد جز اول تتم ۲ص ۴۸\_

🗱 طبقات ابن سعد جزاول قسم اص ۱۳۸\_

🗱 طبری ص ۱۵۵۱۔

🗱 اصابه تذكره بشربن عرفطه ج اول ص ۱۵۳

🤁 بخارى ماك فقح مكه 🛚

حضرت مغيره بن شعبه والتنفئ بحرين مضرت عمره بن العاص والتنفئ عمان حضرت عمره بن العاص والتنفئ المنائ المنائ فارس حضرت دبر بن محسنس والتنفئ حارث بن عبد كلال شنراده يمن حضرت مبها جربن الى اميه ولي تنفئ المنائل من المنائل المن

عرب کے تمام صوبوں میں یمن سب سے زیادہ زرخیز دسیر حاصل اور تدن و تہذیب کا نہایت قدیم مرکز تھا جمیر اور سبا کی عظیم الشان حکومتیں یہیں تھیں 'جمرت سے پہلے یہاں اسلام کی دعوت پہنے تھی اور قبیلہ دوس میں اسلام تھیل چکا تھا' کئین یہاں کا سب سے متاز اور بڑا قبیلہ ہمدان تھا' کہ ھی چکی تھی اور قبیلہ دوس میں اسلام تھیل چکا تھا' کئین یہاں کا سب سے متاز اور بڑا قبیلہ ہمدان تھا' کہ ھمینے تک دعوت و سے تاریخ نے خالد بن ولید در گانگنڈ کو ہمدان میں دعوت اسلام کے لئے بھیجا' یہ چھیے اور حضرت علی دی تاثیق کو ان کی جگہ بھیجا' آ پ رڈائٹنڈ کی کوششوں سے پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا۔ گائی میں اور حضرت علی دی تاثیق کو ان کی جگہ بھیجا' آ پ رڈائٹنڈ کی کوششوں سے پورا قبیلہ مسلمان ہوگیا۔ گائی میں آئی خصرت منا اللہ تائیق کے اسلام کی خدمت بھی حضرت علی دی تاثیق کو اسلام کی خدمت بھی حضرت علی دی تاثیق کے سپر دکی انہوں نے جا کر اسلام کی دعوت دی لیکن اس کا جواب تیراور پھروں سے کہ بعد خود روسا سے قبائل نے حاضر ہو کر اسلام تجول کر لیا' اور دوسروں کی طرف سے اسلام کا اعلان کی جدخود روسا نے قبائل نے حاضر ہو کر اسلام تجول کر لیا' اور دوسروں کی طرف سے اسلام کا اعلان کیا۔ گا حضرت علی دی تائی تھا گا وہ حضرت علی دی تائی تھا گا گئے۔ کا متاسلام کی خشرت ابوموی اشعری دی تائی تھی کئے۔ گا

نجران میں ایک قبیلہ حارث بن زیادتھا' • اھ میں آنخضرت مَثَّلَثَیْظِ نے خالد بن ولید ڈلاٹٹٹو کو نجران بھیجا' ان کی کوششوں سے سارا قبیلہ مسلمان ہوگیا۔ ﷺ

بحرین ایران کے حدود حکومت میں داخل تھا' یہاں عرب قبائل بھی آباد بھے ان میں عبرانقیس' کمرین وائل اور تمیم مشہور خاندان سے عبدانقیس کے قبیلہ کے ایک شخص معقذ بن حبان ایک مرتبہ تجارت کے سلسلہ میں مدینہ آئے اور آنخضرت مَنَّ اللَّیْنِلَم کی دعوت پرمسلمان ہو گئے آپ نے ان کوایک فرمان عطا کیا' وطن واپس جانے کے بعد منقذ نے اسلام کوخفی رکھا' کیکن ان کی بیوی نے ایک دن ان کونماز پڑھتے و کھے لیا اور اپنے باپ منذر سے شکایت کی' انہوں نے منقذ سے دریا فت کیا اور فور سلمان ہو گئے اور آنخضرت مَنَّ اللَّهُ کافر مان لوگوں کو پڑھ کرسنایا، اسے من کر پور نے قبیلہ نے اسلام اور خود مسلمان ہو گئے اور آنخضرت مَنَّ اللَّهُ کافر مان لوگوں کو پڑھ کرسنایا، اسے من کر پور نے قبیلہ نے اسلام

🛊 زرقاني چسم ۱۲۳ 🍇 ابن معدج ۲ ق اول م ۱۲۱ 🍇 بخاري كتاب المغازي درقاني چسم ۱۲۱ ـ

قبول کرلیا۔ اللہ ۸ھ میں آنخضرت منافیز کے غلاء حضری کو بحرین بھیجا اس زمانہ میں یہاں حکومت

قبول کرلیا۔ اللہ ۸ مع میں آن محضرت منظ النظام نے علاء حضری کو بحرین بھیجا اس زمانہ میں یہاں حکومت ایران کی جانب سے منذر بن ساور کی گور فرتھا اس نے اسلام قبول کیااور اس کے ساتھ تمام عرب اور پھے تجم جو یہاں مقیم سخصہ ساتھ تمان ہوگئے۔ جگ بحرین کے علاقہ جمر کا حاکم سخصہ سخصت منظ النظام کی دعوت پر ایمان لایا۔ گا ممان میں قبیلداز دتھا۔ عبیداور جعفر یہاں کے حاکم شخصہ میں میں آئے خضرت منا النظام نے ابو زیرانساری دلائے اس دعوت پر دونوں زیرانساری دلائے اس دعوت پر دونوں

سرداروں نے اسلام قبول کرلیااوران کی ترغیب سے یہاں کے تمام عرب مشرف باسلام ہوئے۔ اللہ ان مقامات کے علاوہ عرب کے مختلف حصوں میں آنخضرت منگی ہے اللہ نین روانہ فرمائے۔ جنہوں نے عرب کے گوشہ کیس اسلام کی روشی کھیلائی کیکن ان سب کا استقصام تفصود خبیں ہے۔ مبلغین کے علاوہ بعض آدمیوں نے دور دراز مقامات سے آکر خود اسلام قبول کیا اور واپس جاکرا ہے قبیلہ میں اسلام کی اشاعت کی ان میں سے بعضوں کے واقعات او پر گزر ہے جیں ان میں جاکرا ہے قبیلہ میں اسلام کی اشاعت کی ان میں سے بعضوں کے واقعات او پر گزر ہے جیں ان میں

جا تراپ مبینہ یں اسلامی اسلامی مان یں سے بسلوں نے واقعات اوپر تر رہیے ہیں ان یک طفیل بن عمرودوی عروہ بن مسعود تقفی عامر بن شہر ہمدانی 'صام بن تعلبہ سعدی معقد بن حبان اور ثمامہ بن آ ٹال ڈوَالْکُنْزُ کے نام لاکق ذکر ہیں عرب کے جومقامات اسلام کے زیرا تر آتے تھے وہاں زکو ق'

عشرِ اور جزیہ وصول کر نے کے لئے جو ممال بھیج جاتے تھے وہ تحصیل مال کے ساتھ تبلیغ وارشاد کے

فرائض بھی انجام دیتے تھے ان میں سے بعضوں کے نام یہ ہیں:

عها جربن البي المبيد وظائفتُهُ عامل صنعاء يمن زياد بن لبييد وظائفتُهُ عامل حضر موت خالد بن سعيد وظائفتُهُ عامل صنعاء يمن عدى بن حاتم وظائفتُهُ قبيلد هي (اوران كاوطن بهي يمن تقا) علاء حضري والتنفيهُ عامل بحرين علاء حضر مي والتنفيهُ عامل زيد وعدن

حضرت ابوموی اشعری خالفین عامل زبید وعد ا حضرت معاذبین جبل ڈالفین عامل جند جب بریری کی هالفین میں بریر عجر پر

جربرين عبدالله بجلي دفافظ

وفؤد

群 زرقانی جس ۱۱۱ 🛊 زرقانی جس ۱۱۱

<sup>🐯</sup> فقرح البلدان بلاذرى ذكر بحرين 📗 🍪 فقرح البلدان بلاذرى ذكر ثمان

آ تخضرت مَنَّ الْقِيْمُ كَى جانب سے اسلام كاتبليغى نظام تھا'اس كے علاوہ فتح كمہ كے بعد جب قبائل نے خود قبول اسلام كى جانب سبقت كى تو بہت سے قبائل كے دفود نے مدينة كراسلام تبول كيا'يا اپنے اپنے مقامات پر قبول كر بچكے ہے' پھر آ تخضرت مَنَّ اللَّهِ أَمِنَ سَعَا بِهِ وَكَ بِعد مسلمان ہوجاتے تھے۔ يا محض معاہدہ كر كے واپس جلے جاتے ہے'اس قتم كے دفودكى تعداد باختلاف روايت پندرہ سے لے كر سوے اوپر تك ہے' يہ دفود مختلف اوقات ميں آتے رہے كيكن زيادہ تعداد بلكدو جارك سواہا تى كل فقح كمہ كے بعدة كے ان ميں بعض كنام يہ ہيں:۔

مزنیهٔ اسد تمیم عبس 'فزاره 'مره 'ثقلبهٔ محارب ٔ سعد بن بکر' کلاب عقیل بن کعب 'بنی بکا ' کنانهٔ اهجی 'بایلهٔ سلیم' ہلال بن عامر' عامر بن صعصعهٔ 'ثقیف' رہید ' عبدقیس' بکر ابن واکل 'ثعلب' حنیفهٔ شیبان طے مراد زبید' کنده' صدف 'سعد نبزیل' بلی بہرا' عذره ٔ سلا مان چہینه' کلب' جرم' از دُ خسان ٔ حارث بن کعب 'بمدان' نخع ' بحیله 'شعم 'اشعر بین' از دُدوس' اسلم' جذام' مهره اور حمیر وغیره -

ان میں سے چند کے سواا کثر دولت اسلام سے مشرف ہوئے ابن سعد نے طبقات میں ان کے نفصیلی حالات لکھے ہیں۔ ﷺ غرض چند برسوں کے اندراندرسارے عرب میں اسلام پھیل گیا۔

دعاة اورمعلمين كي تعليم

دنیا کے بیشتر ندا ہب میں ندہی فرائض کی ادائیگی کے لئے خاندان اور طبقات مخصوص ہیں ،
یہود یوں میں اس خدمت کے لئے ایک مخصوص خاندان تھا اس کے علاوہ دوسراا سے انجام ندد سے سکتا
تھا عیسایوں میں اگر چہ خاندان کی شخصیص نکھی لیکن ایک طبقہ نے ان خدمات کوا پنے لیے خاص کرلیا
تھا ہندوؤں میں برہمن کے علاوہ دوسرا اس کا مجاز نہیں دوسری قوموں میں بھی کم و بیش یہی حال
ہے لیکن اسلام میں ہرسلمان داعی ند ہب مبلغ ، معلم واعظا ورمختسب ہے ، مگر ند ہی تعلیم اور شریعت
کے اوامر و نو ابنی سے واقفیت کے بغیر بیے فرض محج طور سے ادانہیں کیا جا سکتا اور ہر شخص کو پوری تعلیم و
تربیت کا موقع نہیں مل سکتا ، اس لیے ضرورت تھی کہ ایک ایسی جماعت تیار کی جائے جوشریعت کے
اوامر و نو ابنی کی واقفیت کے ساتھ شب و روز آ مخضرت منابھ نی خدمت میں رہ کراس طرح اسلامی
رنگ میں ڈوب جائے کہ اس کی گفتار کردار نشست و برخاست ، قول و ممل ہر شے اسلامی تعلیمات کا
زندہ نمونہ بن حائے۔

آ تخضرت مَنَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَرَبِيت عَدوطريق ركم تنص الك غيرمتقل جس ميں

<sup>🐞</sup> تغميل كے لئے ديجھوابن سعدج اول ق7 حالات وفود۔

عرب کے مختلف قبائل کے آ دمی مدینہ آ کر چند دن قیام کر کے ضروری مسائل سیکھ کرواپس جاتے تھے اورا پے قبیلہ کوتعلیم ویتے تھے حصرت ابن عباس ڈٹاٹٹیڈ ہے روایت ہے کہ عرب کے ہرفتبیلہ کا ایک گروہ جاتا تھااورآپ مَنَا لِيُؤْمِ سے ندہبی امور دریافت کر کے دین میں تفقہ حاصل کرتا تھا۔ 4 اس قتم کے تعلمین کے حالات حدیث وطبقات کی کتابوں میں بکٹرت ہیں۔انہیں چند دن تعلیم دینے کے بعد آ پِ مَلَاثَيْنِمُ ان کے قبیلوں میں واپس جھیج دیتے تھے' چنانچہ ما لک بن الحوریث ڈٹاٹٹنڈ کی سفارت کوہیں دن کی تعلیم کے بعد تھم دیا کہ 'اپ خاندان میں واپس جاؤاوران میں رہ کران کواوامرشر بیت کی تعلیم وواورجس طرح مجھے نماز پڑھتے ویکھا ہے'اسی طرح نماز پڑھو۔'' 🧱 دوسراطریقیہ مستقل درس وتعلیم کا تھا' اوراس کے لئے صفہ کی درسگاہ مخصوص تھی' اس میں وہ لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے' جوعلائق دنیا ہے کنارہ کش ہوکرا پنے آپ کودینی تعلیم اورعبادت وریاضت کے لئے وقف کردیتے تھے اس درس گاہ میں دو <u>حلقے منے</u> ایک درس وتعلیم کا اور دوسراذ کر وفکر اورعباوت وریاضت کا یسنن این ماجہ میں ہے کہ ا یک دن رسول الله مَنَالِیْنَامِ کا شانهٔ اقدس سے برآ مدہوئے تومسجد میں دو <u>حلقے تھے ایک</u> حلقہ کے لوگ تلاوت و دعا میں مصروف بنتے اور دوسرے حلقہ کے تعلیم وتعلم میں' آپ مَالِیْزِ کِمْ نے دونوں کو تحسین فر مائی اورخو دارشا دفر ما کر که میں صرف معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں' درس وتعلیم کے حلقہ میں بیٹھ گئے ۔ 🤁 صفہ کی درس گاہ میں رسول اللہ مَثَاثِیْتِم کے علاوہ ا کا برصاحب علم صحاب بھی تعلیم دیتے تھے حضرت عبادہ بن صامت رفائليُّهُ كابيان ہے كمين نے اصحاب صف ميں سے چندلو گوں كوقر آن مجيدادر لكھنے كى تعليم دی ان میں سے ایک شخص نے مجھ کو کمان مدییہ دی۔ 🗱 ان کا سارا وقت درس و تعلیم میں گزرتا تھا' حضرت انس رٹائٹنڈ کا بیان ہے کہ اصحاب صفہ میں سے ستر اشخاص رات کو ایک معلم کے پاس جاتے تنے اور مبح تک درس میں مشغول رہتے تھے۔ 🗗

حضرت ابو ہریرہ دلافٹنے جواس درس گاہ کے تعلیم یا فتہ تھے کا بیان ہے کہ ہمارے مہاجر بھائی بازاروں میں اپنے کاروبار میں گےرہتے تھے اورانصارا پی کھیتی باڑی کی دیکھ بھال میں میں متاج آ دمی تھا' میرا سارا وفت آ تخضرت مُناکِیْزِکِم کی خدمت میں گزرتا تھا' ادر جن اوقات میں وہ لوگ موجود نہ ہوتے' میں موجودر ہتا تھا' اور جن چیزوں کووہ بھلادیے' میں محفوظ رکھتا تھا۔ ﷺ

اصحاب صفہ کی زندگی نہایت پر مشقت اور پرگن تھی کھانے کا کوئی سہارا نہ تھا ' پہننے کے لئے گئے تغیر خازن تغیر آیت ﴿وَمَا کَانَ الْمُوْمِنُونَ لِيُنْفِرُوا كَافَاتُهُ ﴾ [٩/التوب: ١٢٢] ﴿ بَمَاری باب رَمَةُ اللّٰهِ مَا مَن ابن باجه باب فضل العلماء و بحث علی طلب العلم ۔ ﴿ اللهِ اللهِ مَا مِن ابن باجه باب فضل العلماء و بحث علی طلب العلم ۔ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ وَمَا مَن ابن باجه باب فضل العلماء و بحث علی طلب العلم ۔ ﴿ مَن مَن ابن باجه بن خبل جسم ص ١٣٤ ۔ ﴿ مَنْ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهِ مَن اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

صرف ایک کپڑا ہوتا تھا' جس کوگردن ہے باندھ کر گھٹنوں کی طرف چھوڑ دیتے تھے کہ چادراور تہد دونوں کا کام دیتا تھا۔ ﷺ فقر وفاقہ کا بیصال تھا کہ ضعف ہے نماز میں گر پڑتے' بدود کھتے تو کہتے کہ پاگل ہیں۔ ﷺ ان میں ہے کچھلوگ دن کوشیریں پانی بھرلاتے اور جنگل ہے کلڑیاں چن لاتے اور ان کونچ کران کی آ مہ نی ہے گزراوقات کرتے تھے۔ ﷺ اس درسگاہ کے تعلیم یافتہ لوگوں کوقر اء کہا جاتا تھا' بہلوگ تعلیمی اور تبلیغی ضروریات کے لئے مختلف مقامات پر بھیج جاتے تھے' چنانچ قبیلہ عریہ کی درخواست پراان ہی میں سے ستر (۵۰) قراء کتاب وسنت کی تعلیم دینے کے لئے بھیج گئے تھے' جن کو ان لوگوں نے دھو کے سے شہید کر دیا تھا۔ ﷺ عہد نبوی میں ان قراء کی تعداد سیکٹروں ہے متجاوز ہوگئی میں ہوئی سے ستر حفاظ شہید ہوئے ۔ ﷺ

تغميرمساجد

اسلام کاسب سے بڑا مقصد عبادت اور شیح و تقدیس اللی تھا'اس لئے مسجد کی تغیرسب سے مقدم فرض تھا'عبادت وریاضت کے علاوہ مسجد مسلمانوں کی اجتماعت کی حریب کی امر کرتھی' جہاں مسلمان دن میں پانچ مرتبہ بجع ہوتے تھے'ای لئے رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰمُ

<sup>🐞</sup> ابوداؤد كتاب السلوة باب جماع الواب مايصلى فيد. 🌣 ترفدى ابواب الزمد -

<sup>🗱</sup> مسلم كتاب الامارة باب ثبوت الجمة للشهيد . 💮 🗱 مسلم كتاب الامارة ثبوت الجمة للشهيد .

<sup>🤀</sup> بخاری چ ۲ص ۲۵۰۵ - 🌣 کینی شرح بخاری چ ۲ ص ۲۷۸ -

# على المالية ال

كوشة كوشه مين خدائ واحد كالكحر نغمير ہوگيا تھا'جہاں ہرروز پانچ ونت اسكانا م لياجا تا تھا۔

#### ائمهنماز

مساجد کی تقییر کے ساتھ ان کے لئے ائمہ بھی مقرر فر مائے معمولاً ہر قبیلہ کے بڑے حافظ قرآن کو بیہ منصب عطا ہوتا تھا 'اوراس میں آتا وغلام اور چھوٹے بڑے کا فرق نہ تھا۔ غلام آتا کول کی امامت کرتے بھے ہجرت نبوی منافیۃ کم سے پہلے مدینہ میں جو مباجرین آچکے تھے حضرت ابو حذیفہ رٹائٹی کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رٹائٹی ان کی امامت کرتے تھے آپ منافیۃ کے امام کے امتحاب کی امامت وہ کرے جوسب سے زیادہ کلام اللہ پڑھا ہو۔ آگراس وصف میں سب برابر ہوں تو ان میں سے جوسب سے زیادہ سنت سے واقف ہوا گراس میں بھی مساوات ہوتہ جس نے پہلے ہجرت کی ہواگراس میں برابر ہوں تو جس کی عمرزیادہ ہو۔

جن جن مقاموں پر مدینہ سے عمال مقرر ہوکر جاتے تھے عموماً وہی وہاں کے امام بھی ہوتے تھے۔ ﷺ بعض مقاموں پر عامل اور امام کے فرائض علیحدہ علیحدہ دو شخصوں سے بھی متعلق ہوتے تھے۔سیرت کی کتابوں میں عہد نبوی مُنافِیْزِ کے اماموں کے ناموں کی نام بہنا م تفصیل نہیں ملتی مختلف روایات اور بیانات سے حسب ذیل اماموں کا پید چلتا ہے۔

المت كرتے تھے۔ امامت كرتے تھے۔

☆ حضرت سالم ڈلائٹنڈ (حضرت ابو حذیفہ ڈلائٹنڈ کے آ زاد کردہ غلام) مدینہ منورہ ہجرت نبوی مَنْائِنْیْلِم سے پہلے مہاجرین مدینہ کی امامت کرتے تھے۔

ہے۔ ہے حصرت ابن ام مکتوم دلائٹی آپ کے موذن تھے اور آنخضرت مَلَائی کے مدینہ سے باہر تشریف لے جانے کے زمانہ میں امامت کی خدمت بھی انجام دیتے تھے۔

انجام دی تھی۔ ابو بکر رہا تھنڈ نے آنخصرت منا تیج کے مرض الموت میں مدینہ میں امامت کی خدمت انجام دی تھی۔

🖈 حضرت عتبان بن ما لک اللفتی بی سالم اپنے قبیلے کے امام تھے۔

🖈 حضرت معاذبن جبل والشيئوات قبيلي بن سلمه كامام ته\_

اک انصاری دلانتهٔ مجد قبامی این قبیلے کا مام تھے۔

🗱 مسلم۔ 🥸 متداحرین طبل ج مس

91 عنرت عروبن سلمہ والفئز آپ بھی بن جرم کے امام تھے۔ ایک سلم الفئز آپ بھی بن جرم کے امام تھے۔ ایک حضرت اسید بن تھنیر والفئز آپ بھی بن جرم کے قبیلے کے امام تھے۔

الله حضرت الس بين ما لک راه الله يا کوئی اور صحالی اپنے قبيلے بنی نجار کے امام تھے۔

الله حضرت ما لک بن حویرث و الله و آپ بھی اپنے قبیلے بنی نجار کے امام تھے۔

🖈 حفرت عمّاب بن اسيد طالعُولُ آپ ممه مين اپ قيميل كامام تقير

🖈 حضرت عثمان بن الى العاص والفيئة آپ طائف ميں اپنے قبيلي كے امام تھے۔

🖈 حضرت ابوزیدانصاری رٹی تنفئہ آپ عمان کے امام تھے۔

مؤذنين

غالبًااذان کی خدمت کیلئے کوئی خاص شخص نہیں ہوتا تھا'تا ہم چند بزرگ اس خدمت کے لئے مخصوص تھے:

🖈 حضرت بلال والثنيُّة مدينه منوره مين معجد نبوى مَنَاتِثْيَمْ كـ مؤ ذن تتحه ـ

🖈 حضرت ابن ام مکتوم ولافغه آپ جمی مدینه منوره مین مجد نبوی منافیق کیم و ذن تھے۔

🖈 حضرت سعدالقرظ بناتنهٔ آپ حوالی مدینه مسجد قبا کے مؤ ذن تھے۔

ﷺ حضرت ابومحذورہ مسمحی ڈلاٹنٹئز (ان کے نام حدیث کی تمام کتابوں میں ہیں ) آپ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے مؤ ذن تھے۔

غرض آنخضرت مُنَافِیْجُمْ نے دنیا ہے سفر کرنے ہے پیشتر خدائے واحدی عبادت کے جملہ انتظامات کلمل فرمائے یہ

# تاسيس حكومت الهي

آ تخضرت سُنَا النَّيْمَ كَى بعثت كاحقیقی مقصد دعوت توحید اصلاح اخلاق اور تزکید نفوس تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کام منمی تھے اور صرف اس حد تک جس حد تک ندکورہ بالا مقاصد کے حصول میں معاون اور قیام امن کیلئے ضروری تھے اسلام دنیا میں شہنشاہی قائم کرنے کے لئے نہیں بلکہ اسے منانے اور اس کے خرابہ پرخلافت الی قائم کرنے کے لئے آیا تھا اور اپنے ساتھ ایک دائی شریعت اور ایک مکمل قانون لایا تھا 'جوانسانوں کی دنیوی اور اخروی فلاح کا ضامی تھا' اس قانون کے تھظ نفاذ اور قیام امن تھا' اس قانون کے تھظ نفاذ اور قیام امن کے لئے ایک نظام کی ضرورت تھی اس لئے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ ساتھ

الأياسال المحال المحالة المحال

خلافت البيدى بھى تشكيل ہوتى گئى بيكوئى شہنشاہى نظام نەتھا بلكەاسلام كى محدود ضروريات كے مطابق الكيك ساده اور مختصر نظام عكومت تھا ، وقماً فو قماً جو ضروريات پيش آ جاتى تھيں ان كے مطابق نظام بنا جاتا تھا۔ اگر چه ذات اقدس سُؤا ﷺ جمله ند ہى وانتظامى اموركا مرجع تھى كيكن تنہا ايك ذات عظيم الشان نه ہى داريوں كے ساتھ انتظامى اموركى متكفل نہيں ہو سكتى تھى السكے آپ نے مختلف شعبے قائم كر امريك متعلق فرماديا تھا ، وہ سادہ نظام مكومت بيتھا:

فوج اورامير العسكرى

چونکداسلام جنگ وجدل کے لئے نہیں آیا تھا اس کئے اس کی کوئی ہا قاعدہ اور منظم فوج بھی نہ تھی مرحق و باطل کی معرک آرائی کے وقت ہر مسلمان مجاہدتھا اور حضرت ابو بحر و النظم نے سے کرایک معمولی غلام تک میدان جہاد میں سر بکف نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے معرکوں میں آنخضرت مَنَا اللَّهُ عَلَیْ بِهِ معمولی غلام تک میدان جہاد میں سر بکف نظر آتا تھا۔ بڑے بڑے معرکوں میں آنخضرت مَنَا اللّٰهُ عَلَیْ ایم العسکر تھے نفس نفس قیا دت فرماتے تھے بدر احد نمیبراور فتح مکہ وغیرہ میں آنخضرت مَنَا اللّٰهُ عَلَیْ العسکر تھے ان معرکوں کا مقصد خون ریزی اور فتح نہ تھا بلکہ فوج کی اخلاقی وروحانی تکرانی اور اصول آئین جنگ کی تاسیس بھی تھا۔ مجاہدین اسلام کی جن جزئی ہے اعتدالیوں پر آپ مَنَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰ مَنَا اللّٰ اسکی تَقریح عراقت کے حالات میں موجود ہے نمین جھوٹے جھوٹے سرایا میں اکا برصحابہ و کُنَا اللّٰمَ المیر العسکر ہوتے تھے۔ جن کے حالات میں موجود ہے نمین جھوٹے جھوٹے سرایا میں اکا برصحابہ و کُنَا اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ مالے اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِنَّ اللّٰمَ اللّٰمَ

افيآ

ا فمّا کے فرائض آپ مَا لَیْمَیْمُ خود انجام دیتے تھے کیکن بعض صاحب علم صحابہ رِنی کُلٹیمُ بھی اس خدمت کو بجالاتے تھے۔

### مقدمات كافيصليه

مدینداور حوالی کے قضیے آپ خود فیصل فر ماتے تھے لیکن دور دراز مقامات پر وہ صاحب علم صحابہ ٹٹکاٹنڈ جومعلم بنا کر بیمیج جاتے تھے اس خدمت کو انجام دیتے تھے ٔ حضرت علی ٹڑاٹنڈ اور حضرت معاذین جبل ٹرکاٹنڈ کو آپ مگاٹیڈ کے کئی کا قاضی مقرر فر مایا تھا' بعضوں کے نام آ کندہ آ کیں گے۔

كاتب

آپ مَنَّ الْقِيْرُ عُوت اسلام كے خطوط بيھيجة تھے قبائل داقوام سے تحريري معاہدے ہوتے تھے



مسلمان قبائل اور عمال ومصلمین کواحکام و مدایات جمیج شخاس لیے کتابت کا شعبہ نہایت ضروری تھا، اس کا کوئی باضابطہ محکمہ نہ تھا، لیکن بہت سے صحابہ اس خدمت کوانجام دیتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت انساری دلائٹیڈ اور آخر میں امیر معاویہ دلائٹیڈ کا تب وقی تھے۔ ان کے علاوہ مراسلات کی تحریر کی خدمت اور بہت سے صحابہ کرام ڈی اُٹیڈ مرانجام دیتے تھے۔

#### اختساب

یعن توم کے اخلاق و عادات کچے وشرا اور معاملات داد و دستد کی مگرانی کا با قاعدہ محکہ عہد نبوی منافیظ میں نہ تھالیکن اس کی بنیادای زمانہ میں پڑگئ تھی آپ منافیظ بند نفس ان امور کی مگرانی فرماتے سے لوگوں کو جزئیات اخلاق کی تعلیم دیتے سے اور اس قسم کی فروگذاشتوں پرمواخذہ فرماتے سے خوارت میں آپ نے بہت میں اصلاحات جاری کیں اور ان پرختی کے ساتھ مل کرایا جولوگ تخینہ سے غلہ خریدتے سے ان کو اس بات پر سزادی جاتی تھی کہ اپنے گھروں میں شقل کرنے سے پہلے اسکو خود ای جگہ بنج ویں۔ ایک بھی تحقیقات کے لئے خود باز ارتشریف لے جاتے سے ایک بار آپ منافیظ باز ارسے گزرے تو غلہ کا ایک انبار نظر آیا 'اس کے اندر ہاتھ ڈال کر دیکھا تو نمی محسوس ہوئی دکا ندار سے تو چھا 'اس نے جواب دیا کہ بارش سے بھیگ گیا ہے فرایا تو اس کواد پر کیوں نہیں کر لیا کہ چھفی کونظر آتا 'ویوگوں فریب دیتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ گ

## عمال كاجائزه

فرائض احساب میں سب سے مقدم فرض عمال کا احساب ہے چنانچہ جب عمال زکوۃ اورصدقہ وصول کر کے لاتے تھے کہ انہوں نے کوئی ناجا رَزطر یقدتو اختیار نہیں کیا'ایک مرتبدایک صحابی ابن اللحبیہ والنفؤ کا جوصدقہ وصول کر کے لائے تھے جائزہ لیا'انہوں نے کہا کہ یہ مال مسلمانوں کا ہے اور یہ مجھے کو ہدیئہ ملا ہے'آپ مگا اللہ کے فرمایا گھر بیٹھے بیٹھے تم کو یہ ہدیہ کیوں نہلا اس کے بعدا کہ عام خطبہ یاجس میں اس کی تخت ممانعت فرمائی۔

## حكام اورولاة

مقدمات کا فیصلہ اقامت عدل اور قیام امن کے لئے مختلف مقامات پر حکام وولا ق مقرر فرمائے ان

🐞 بغارى كتاب البوع - 🥴 منج مسلم كتاب الايمان ج اس ۵۳ -

🕸 بخاری کتابالاحکام ج۲ص ۲۸-۱۰



حكام اوران كے مقاموں كے نام بير ہيں:

حضرت باذان رٹیافٹڈ بن ساسان بہرام گور کے خاندان سے تھے سلاطین عجم میں سب سے پہلے مشرف بہسلام ہوئے ۔ آئخضرت مَنافِیْزِ نے ان کو یمن کا والی مقرر فرمایا۔ حضرت شہر بن باذان رٹیافٹز ماذان بن ساسان کے بعد صنعاء کے والی مقرر ہوئے۔

حضرت خالد بن سعید بن العاص وٹائٹیؤ شہر بن باذان مارے گئے توان کی جگہوالی مقرر ہوئے۔

حضرت مهاجر بن الى اميد بخزوى وللتفوية آب مناتيني في ان كوكنده اورصدف كاوالى مقرر فرمايا

تفاليكن وه ابھى روانەنە بهوئے تھے كە آپ مَالْتَقْتِلُم كانتقال ہوگيا۔

حضرت زيا دبن لبيدانصاري طالغيز والىحضرموت حضرت معاذبن جبل طالفة؛ والي جند والى نجران حضرت عمروبن حزم طالفونا والي تناء حضرت يزيدبن الىسفيان طالثيث والي مكيه حضرت عتاب بن اسيد والثينؤ متولى اخماس يمن حضرت على بن اني طالب طالبُ رَيْعَةُ والياعمان حضرت عمر وبن العاص ريافيذ والي بحرين حضرت علاء حضرمي رفياتنة

محصلين

اگر چیمسلمانوں کا جوش ایمان ہر قبیلہ کو اپنے صدقات وزکو ۃ خود لا کرپیش کرنے پر آمادہ کر دیتا تھا لیکن ایک وسیع ملک کے محاصل کی مختصیل کے لئے ایک با قاعدہ نظام کی ضرورت تھی اس ضرورت کے لئے آنخضرت مَا لِینَیْمَ نے ہر قبیلہ میں صدقہ اورزکو ۃ کے مصل مقرر فر مائے عموماً ہر قبیلہ

كسرداركوريمنصب سيرد بوتاتها ان كام يهين

نامحصل مقام مقام طےو بنی اسد حضرت ما لک بن نو پرہ رہالند؛ حضرت عدى بن حاتم والنيز بنوهظك ابوجهم بن حذيفه رضائلتُهُ حضرت صفوان بن صفوان طائليُّهُ بني عمر و بنوليث بني مذيم خضرت عبداللدين الكتبيه طالفنه بنوذ يبإن ایک مذیمی طالعینا ابوعبيده بن جراح طالغيث نجزان حضرت عمر فاروق رثالثن ملاييته

| <b>4</b> 95 <b>3</b> | متراقل الم                |                            |                                |
|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| شهرخيبر              | عبداللدبن رواحه والثناء   | الله:<br>بى عنه غفار واسلم | حضرت بريده بن حصيب اسلمي ط     |
| حضرموت               | زيا دبن لبيد طالفيه       | ومزينه                     | حصرت عبادين بشرالاههلي والثيثة |
| صوبه يمن             | خالدبن ولبيد يظالننونو    | بنوسعار                    | حصرت زبرتان بن بدر رسي عنه     |
| صوبه يمن             | ابوموسى اشعرى طالتن       |                            | _                              |
| بحرين.               | أبان بن سعيد ريمانية      | بنوسعد                     | حضرت قيس بن عاصم والغدا        |
| تياء                 | ن سعيد بن العاص طالفيَّهُ | بنوفزاره عمروبر            | حضرت عمروبن العاص طالني        |
| تخصيل خمس            |                           |                            | حضرت ضحاك بن سفيان طالثورُ     |
| بنوتميم              | ن حصن فمز اری طالفینهٔ    | يه بنوكعب عيدينه بر        | حضرت بسربن سفيان الكعبي والتلي |
| عطا ہوتا تھا'جس میں  | م ہوتے تھے ان کوایک فرمان | ت وز کو ۃ کے عالم          | يەخصلىن قوانىين صدقار          |

یہ مہین توا بین صدفات وزلو ہے ہے ام ہو کے عام ہو کے عظم اور ایک فرمان عطا ہوتا تھا ہیں ہیں بہترین توا بیا جس میں بہترین توا ہوتا تھا کہ س قشم کے مال کی کتنی تعداد میں زلو ہ کی کیا مقدار ہے چھانٹ کرعمدہ مال لینے اور حق سے زیادہ لینے کی اجازت نہ تھی ان عمال کو بقدر ضرورت معاوضہ ماتا تھا 'اس ضرورت کی تصریح آپ منگا اللینے نے خودان الفاظ میں فرمادی تھی کہ'' جو شخص ہمارا عامل ہوا سکوا پٹی بی بی کا خرج لین ہے اور اگر نو کرنہ ہوتو نو کرکا'اگر گھرنہ ہوتو مکان کا اور اگر اس سے زیادہ کوئی لے گا تو وہ خائن ہے۔''

محاصل کے اقسام اوراس کے مصارف

عبد نبوی مَنْ النَّيْزُمُ مِين محاصل کي پانچ قسمين تفين غنيمت في زكوة ، جزيه اورخراج\_

فلنميث

یعنی جو مال دشمنوں سے فتح کے موقع پر ملتا تھا' یہ کوئی مستقل آ مدنی ندھی' اس کوقر آن نے اللہ لقائی ملک قر اردیا ہے اوراس کا پانچوال حصہ اللہ تعالی اور رسول اللہ سکا گائی آئی کے نام سے حکومت کے مصالح اور اغراض کے لئے مخصوص کردیا ہے' یعنی بیسیا ہیوں کی ملکیت نہیں ہے بلکہ امام وقت مصالح کی بنا پر جس مصرف میں چاہے اس کوصرف کرسکتا ہے ۔ لیکن ایک دوموقع کے علاوہ رسول اللہ سکا موتا ہے کہ سوار کو دو ملتے تھے' علی خمس کا مال بھی عموماً آ ہے وی اللہ اللہ ہمی عموماً آ ہے ذوی القربی نیتا میں مساکیوں اور غریب الدیار مسافرین میں تقسیم فرمادیتے تھے۔

زكوة

🏚 ابوداؤدج ۲ باب ارزاق العمال - 🔻 🗱 ابوداؤد علم ارض خيبر ــ



صرف مسلمانوں پر فرض تھی اور چار مدوں سے وصول ہوتی تھی نفذرو پیئے پھل پیداوار مولیثی (باشثنائے گھوڑے)اسباب وسامان تجارت۔

دوسودرہم چاندی اور بیس مثقال سونے اور پانچ اونٹ سے کم پرز کو قاند تھی پیداوار کی ذکو قا کے اور پانچ اور کی خاند کے لئے پیداوار کا پانچ وس سے زیادہ ہونا ضروری تھا' مویشیوں کی ذکو قامخنلف جنس کی مختلف تعداد کے لحاظ سے ہے' بیداوار میں جو بارش یا ہتے پانی سے ہوتی ہے اس میں دسواں حصہ ہے اور جو آبپاثی کے ذریعہ سے ہوتی ہے اس میں بیسواں حصہ ۔

ز کو ۃ کے مصرف کی تعیین خود قر آن نے کر دی ہے فقراومسا کین 'نومسلم' وہ غلام جن کو آزاد کرانا ہؤ مقروض' مسافر' محصلین ز کو ۃ کی تنخواہیں اور دوسرے کا رخیر' ز کو ۃ جس مقام سے وصول کی جاتی تھی' عمو ماو ہیں کے مستحقین میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔

#### 7. ہے

غیر مسلم رعایا سے ان کی حفاظت کی ذمدداری کے معاوضہ میں لیا جاتا تھا'اس کی تعداد متعین نہ تھی' آنخضرت مُثَاثِیْنِ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ مِن اِسْتَطْیِع اور بالغ مردسے ایک دینارسالانہ وصول کرنے کا تھم دیا تھا' بچے اور عور تیں اس میں داخل نہ تھے۔

#### خراج

غیر مسلم کا شکاروں سے حق مالکانہ کے معاوضہ میں زمین کی پیدادار کا جس قدر حصہ باہمی مفاہمت سے طے ہوجائے 'خیبر'فدک'وادی القر کی اور تیاءوغیرہ سے خراج ہی وصول ہوتا تھا۔ جزیدادر خراج کی آمدنی سیاہیوں کی تنخواہ اور جنگی مصارف میں صرف ہوتی تھی 'جو پچھ وصول

جز بیادر حراج می آمد می سپاہیوں می خواہ اور بھی مصارف میں صرف ہوں می جو چھو قصول ہوکر آتا: آنخضرت مَنْ ﷺ اسی وقت مجاہدین میں تقسیم فرمادیتے 'ان سب کے نام رجشر میں درج شخ اہل وعمال والوں کو دوجھے ملتے تھے اور مجر دکوا کے۔

# شربعت کی تاسیس و تکمیل

تمام نداہب عالم میں بیا متیاز صرف اسلام کوحاصل ہے کہ وہ ننہا دعا وُں اور عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ اپنے پیرووُں کے تزکیدا خلاق اوران کی اخروی فوز وفلاح کے ساتھ ان کی جملہ دنیاو ی ابوداؤد حکم ارض خیبر کتاب الزکو ۃ باب العروض اذاکات للتجارۃ۔

تريز من كتاب الزكوة و بخارى جلد اول ص احاب الله واؤد كتاب الخراج بالب متم الله ب

على الأراب ا المراب الأراب ال ضروریات کابھی کفیل ہےاس لئے وہ اپنے ساتھ ایبائکمل قانون لایا جومسلمانوں کی روحانی تربیت کے ساتھ ان کے دنیاوی اور مادی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی اورامت مسلمہ کے لئے دستور حیات مجی ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کے ہرشعبہ کے لئے اسلام میں اصولی ضابطہ موجود ہے۔اس قانون کواسلامی اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں۔اس قانون کی تاسیس کا آغاز بعثت نبوی مَثَاثَیْنَا سے ہوا اور اختتام آپ سَالِیٰ ﷺ کی وفات پڑیعنی کامل شیس (۲۳) سال کی مدت میں حسب ضرورت بتدریج مکمل ہوتار ہااس کی حارشاخیں ہیں:عقائد عبادات معاملات اور عام اخلاق -ان میں سے دولیعنی عقا کدوعبادات ٔ اللّٰداور بندہ کے درمیانی تعلقات اورتز کیدروح واخلاق سے متعلق ہیں اور دو لینی معاملات واخلاق انسانوں کے باہمی تعلقات ہے متعلق ہیں' عقائد میں تو حیدُ رسالت' ملائکۂ قیامت اورحشر ونشر اورسزاو جزایرایمان عبادات مین نماز روزهٔ حج اورز کو قریممل (حلال وحرام کے ضوابط بھی ای سے متعلق ہیں ) معاملات ٔ وراثت ٔ وصیت ٔ نکاح وطلاق ٔ حدود ٔ تعزیرات ٔ تجارت اورلین دین وغیرهٔ یعنی مسلمانوں کی دنیاوی معاشرتی زندگی سے متعلق ضوابط وقواعدُ اخلاقُ انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقی فرائض کلام اللہ میں ان سب کے متعلق اصولی احکام موجود ہیں' رسول الله سَلَ ﷺ نے اپنے قول سے ان کے جزئیات کی تشریح فرما کراورعملاً ان کو برت کردکھایا اور اپنی زندگی میں ایک جماعت نمونه کمل بناوی اسلامی شریعت خودایک مستقل اور وسیع موضوع ہے لیکن اس کی تفصیل ہمارے موضوع سے خارج ہے بد ند ب اسلام پر لکھنے والے کا کام ہے۔

ججة الوداع

جب سارے عرب میں اسلام پھیل چکا اللہ تعالی کی بھٹی ہوئی مخلوق اپنے اصلی مرکز پر آپکی اللہ میں ہوئی مخلوق اپنے اصلی مرکز پر آپکی اسلام کے عقائدا عمال اور تربعت کے اصول وفروع کی بھیل ہو پکی محصومت اللی کا قیام عمل میں آپکا اور سارے عالم کی را جنمائی کے لئے ایک جماعت تیار ہو پکی اس وقت بیٹم نازل ہوا:
﴿ إِذَا جَآءَ مَصُرُ اللّٰهِ وَالْقُشُحُ 0 وَرَایُتَ النَّاسَ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ وَالْقُشُحُ 0 وَرَایُتَ النَّاسَ یَدُخُلُونَ فِی دِیْنِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

على المالية ال

## خطبة الوداع

نویں فی الحجہ کونماز فجر کے بعد مسلمانوں کے ساتھ عرفات تشریف لے گئے اور ناقہ پر سوار ہو کروہ آخری اور مشہور ومعروف خطبہ دیا' جوتار ن اسلام میں نطبۃ الوداع کے نام ہے مشہور ہے' یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور عطر ہے' یہ وہ دن تھا کہ اسلام اپنے بورے جاہ وجلال کے ساتھ نمودار ہوا اور جاہلیت کے تمام بے ہودہ رسوم مٹادیئے گئے' چنا نچہ آپ سکا تیجی نے اعلان فرمایا'' ہاں جاہلیت کے تمام دستور میرے یا وُں کے نیچے ہیں' علام

مخلوق الہی طبقات ومراتب کے امتیاز سے بٹی ہوئی تھی غلام آقا کی ہمسری نہیں کر سکتے تھے۔ شرفا ادنیٰ طبقوں سے بالاتر مخلوق سمجھے جاتے تھے عامی علا کے ساتھ گفتگو کرنے کے مجاز نہ تھے۔ آپ مُٹَافِیْکِمْ نے بیساری حدیں تو ڈکرانسانیت کی ناہموار سطح کو برابرکر دیا:



''الله تعالى نةم سے جالميت كى جہالت اور آباء واجداد يرفخر كومنا ديا' انسان الله سے ڈرنے والامومن ہوتا ہے یا اس کا نافر مان شقی متم سب کے سب آ دم عَلَیْشِا کی اولا د ہواور آ دم عَلَیْشِا مٹی سے 4" = =

اسلام کے رشتہ نے انسانوں کو ہاہم بھائی بھائی بنادیا۔

'' برمسلمان دوسر مسلمان كا بھائى ہاورسب مسلمان آپس ميس بھائى بھائى بيں " غلاموں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا جا ہیے۔

'' تمہارے غلام! تمہارے غلام! جوخود کھاؤ وہی ان کو کھلاؤ اور جوخود پہنووہ ی

عرب میں اگرایک شخص کسی کے ہاتھ سے قتل ہوجاتا تھا تو قاتل و مقول کے قبائل میں پشت ہا پشت تک انتقام کاسلسلہ جاری ہوجاتا تھا اور ایک ایک قبل کے بدّلہ میں سینکٹروں برس تک خون کی ندیاں بہتی رہی تھیں'آ پ مَلَ اللّٰ فِلْمِ نے اس جاہلی حمیت کومٹادیا اورسب سے پہلے اپ خاندان کا خون مدر کیا۔ " جاہلیت کے تمام خون (انقام) باطل کر دیئے گئے اور سب سے پہلے میں (اپنے

خاندان کے )ربیعہ بن حارث کے بیٹے کاخون باطل کرتا ہوں۔' 🏕

سارے عرب میں نہایت وسیع سودی کا روبار پھیلا ہوا تھا'سر مایددارغر با کا خون چو ستے تھے'ہر مقروض اینے قرض خواہ کا غلام تھا' آ پ مَا کُلیٹیٹِم نے اس دام کا' خلق اللہ جس کا صیدز بول تھی' تار تار الگ كرديااورسب سے پہلےا ہے چچاحضرت عباس ڈلاٹنٹۂ كاسود باطل كيا۔

'' جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیئے گئے' اور سب سے پہلے اینے (خاندان کے

عماس بن عبدالمطلب كاسود باطل كرتا مول' 🌣

🐞 يعقوني ج مس ١٢٣ - 😫 ابوداؤ د كتاب الادب باب التفاخر بالانساب ـ

- - 🕸 متدرك حاكم ج اص ٩٣ أين سعد حصه سيرت حالات حجة الوداع ـ
    - 🗱 مسلم كمّاب الحج باب حجة النبي وابودا ؤ دكمّاب الحج باب حجة النبي -
- 🗗 مسلم كتاب الحج باب جمة النبي مثلية كتاب الحج باب صفة جمة النبي مثليغ حضرت عباس وثاثقة سودى كاروباركرت تصاور بہت ہے لوگوں کے ذمہان کا سود باقی تھا۔

عورتوں کا کوئی درجہ نہ تھا۔ان کی حیثیت ملک و جائیداد سے زیادہ نہ تھی ان کوحقوق میں مساوات عطاموئی۔

''عورتوں کےمعاملات میںاللہ تعالیٰ سے ڈرو۔'' 🏕

" تمہاراعورتوں پراورعورتوں کاتم پرحق ہے۔"

عرب میں جان و مال کی حفاظت کی کوئی صانت نہ تھی' جس کو جو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا اور جس کا مال جاہتا تھا' چھین لیتا تھا' اوران دونوں کی حرمت قائم کی گئی ۔

'' تمہارا خون اورتمہارا ہال تا قیامت اس طرح حرام ہے جس طرح بیدن اس مہینہ ملس سیدیش میں میں دن ہوئی

میں اور اس شہر میں حرام ہے۔''

پھرآپ مَنَا فَيْزِعُ نِے امت کی راہنمائی کے لئے ہدایت ربانی کا مجموعہ امت کے سپر دکیا اور تاکید فرمائی'' میں تم میں ایک چیز چھوڑ تا ہوں' اگر تم نے اس کو مضبوط پکڑلیا تو گمراہ نہ ہو گے۔ وہ چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ'' (پیکڑا صحاح کی تقریباً کل کتابوں میں ہے ) اس کے بعد چندا صولی ادکام بیان فرما دیے:

'' اللہ تعالیٰ نے ہر حقد ارکو ( از روئے وراشت ) اس کا حق دے یا' اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے' لڑکا اس شخص کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوئز ناکار کے لئے پچھر ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ جوشخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی اور جو غلام اپنے آ قا کے علاوہ کسی اور کی لیے طرف اپنی نسبت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہاں عورت کو اپنے شو ہر کے طرف اپنی نسبت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہاں عورت کو اپنے شو ہر کے طرف اپنی نسبت کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ ہاں عورت کو اپنے شو ہر کے عال میں ہے اس کی اجازت کے بغیر کچھ لینا جائز نہیں ہے۔ قرض ادا کیا جائے' عطیہ لوٹا یا جائے' ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔' بیکھ عاریت واپس کی جائے عطیہ لوٹا یا جائے' ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔' بیکھ سے سوال کیا:

''تم سے اللَّه میری نسبت یو چھے گا' تو تم کیا جواب دو گے؟'' \*\*\*

صحابہ ٹٹکاٹٹٹر نے عرض کی 'ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کاپیغام پہنچادیااورا پنافرض ادا کردیا''۔ آپ مُناٹٹیڈِم نے آسان کی طرف انگل اٹھائی اور فرمایا:

''اےاللہ تعالیٰ! تو گواہ رہنا'اےاللہ! تو گواہ رہنااے اللہ! تو گواہ رہنا'' 🤃

🗱 باب جمة الوداع ومسلم كتاب الحج باب صفة جمة النبي مَا يُقَاِّر -

🗱 بیاد حکام سنن ابن ماجه باب الوصایا اورا بودا ؤ د کتاب الوصایا میں مختصر میں اور ابن سعد اور ابن ہشام میں تصریح ہے کہ عرفہ کے خطبہ میں ارشاوفر مایا تھا۔ 🔑 مسلم دابودا وُ دکتاب الحج باب صفة جمة الٰبِی مُنافِیْقِ اِ

# الإيامال المحادث القالي المحادث القالي المحادث القالي المحادث القالي المحادث القالي المحادث المحادث المحادث ال

عين اس وقت جب آپ مَنْ اللَّيْ أَمْ نبوت كِ آخرى فرائض اوا فرما رہے تھے بیر آبیت نازل ہوئی۔ اللہ ﴿ اَلْيُومُ اَكُمُ لِهُ لَكُمُ وَ اَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ اللهُ اَلَّهُمُ وَاَتُمَمُّتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِى وَرَضِيْتُ لَكُمُ اللهُ ا

''آ جہم نے تمہارے دین کوکمل کر دیا اور اپنی نعت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے نہ ہاسلام کا انتخاب کیا۔''

خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد ظہر وعصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی کھر ناقہ پر سوار ہوکر موقف تشریف لائے اور کھڑے ہو کے بعد ظہر وعصر کی نماز ایک ساتھ ادا کی شاب ڈو ہے وقت یہاں سے روانہ ہوئے مزدلفہ بہنچ کر مغرب کی نماز ادا فر مائی رات بھر آ رام کر کے نماز فجر کے بعد طلوع آ فاب سے پہلے منی کی طرف کوچ فر مایا راستہ میں سائلین کچ کے مسائل پوچھتے جاتے تھے آپ سکا گئے جو اب دیتے تھے اور زور ورسے مناسک حج کی تعلیم فرماتے جاتے تھے جمر ہ بہنچ کررمی جمار کیا اور لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا:

'' فرمب میں غلوا در مبالغہ ہے بچؤ کیونکہ تم ہے پہلی قومیں اس سے بربا دہوکیں۔'' 🧱 اس دوران یہ جھی فرمایا:

'' جج کے مسائل سکھ لؤ میں نہیں جانتا کہ شایداس کے بعد مجھے دوسرے حج کی نوبت ہیں ہیں'' معد

رمی جمارے فارغ ہونے کے بعد منی کے میدان میں تشریف لائے مضرت بلال مثالثہ کے میں اسلام میں تشریف لائے مضرت بلال مثالثہ کے ہوئے تئے ہاتھ میں ناقد کی مہارتھی مضرت اسامہ بن زید رفیائٹھ کے ہیں جیسے ہوئے واکنس نبوت اور جا تکاہ محنت کے تشکی دائیں بائیں ایک لاکھ مسلمانوں کا مجمع تھا۔ ۲۳ سالہ فرائض نبوت اور جا تکاہ محنت کے شمرات ونتائج نگا ہوں کے سامنے تنظ زمین سے آسان تک قبول حق واعتر اف حق کا نور برس رہا تھا اس کے نظام اور نئے عالم کا آغاز ہور ہاتھا اس کے ارشاوفر مایا:

''ابتدامیں اللہ تعالیٰ نے جب آسان وزمین کو پیدا کیا تھا' زمانہ پھر پھرا کر پھراس نقطہ پرآ گیا''۔

ابراہیم خلیل اللہ عَالِیکا کے طریقہ عبادت حج میں عربوں نے اپنے اغراض کی بنا پر بہت می

🗱 بخاری وسلم اور ابوداؤد کے مختلف ابواب میں اس کی تصریح ہے۔

🥸 سنن نسائي كتاب المناسك باب التقاط الحصى -

المسلم كتاب الحج إب استجاب رى جمرة العقب يوم الخرراكباب

کو آیا اُسلاک کے مہینوں میں خون ریزی حرام ہاس لیے جنگموعرب اس کے جواز کیلئے مہینوں کو گھٹا ہو ھا دیتے تھے لیکن اب پھر ج اپنی اصلی شکل وصورت میں آ رہا تھا' اس لئے آپ مُلا اُلَّا يَعْمِ اَنْ اَللَّا عُرَمایا!

''سال کے بارہ مبینے ہیں'جن میں چار مبینے قابل احترام ہیں' تین متوانز' ذوقعدہ' ذوالحجہ
اور محرم اور چوتھار جب مفرکام مبینہ ہے' جو جمادی الثانی اور شعبان کے بچے میں ہے۔'
دنیا میں عدل وانصاف اور امن وامان کا مدارتین چیز وں پر ہے' جان' مال اور آبر و کی حفاظت'
آنخضرت مَنْ اللَّیْنِ آبیک دن پہلے کے خطبہ میں اس کی حرمت کے متعلق ارشاد فرما چکے ہے' کیکن جنگ ہو
اور خون آشام عربوں کو ذہمن شین کرانے کے لئے زیادہ تاکید کی ضرورت تھی' اس لیے دوبارہ
آپ مَنْ اِللَّهِ اِنْدَاز میں اس کا اعادہ فرمایا اور ان سے مخاطب ہوکر یو چھا:

'' پچھ معلوم ہے آج کونسا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ تعالی اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ منگا لیکھٹے کچھ دیر خاموش رہے پھر فرمایا کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہال بے شک۔ پھر ارشاد ہوا یہ کونسا مہینہ ہے؟ لوگوں نے پھر اس مریقہ سے جواب دیا' آپ منگا لیکٹی نے پھر پچھ دیرسکوت کے بعد فرمایا کیا یہ ذوالحجز نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا ہال بے شک ہے پھر پوچھا یہ کونسا شہر ہے؟ لوگوں نے بدن ورجواب دیا' آپ منگا لیکھٹے کے پھر سکوت کے بعد فرمایا کیا ہے بلدۃ الحرام نہیں ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہال ہے شک ہے۔'

اس طریق استفسار سے جب لوگوں کے دلوں میں بی خیال پوری طرح جاگزیں ہوگیا کہ آج کا دن مہینا ورشہرسب محترم ہے کینی اس دن اس مقام پر جنگ وخون ریزی جائز نہیں تو فر مایا: ''تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری آبرو(تا قیامت) اسی طرح محترم ہے جس طرح بیدن اس مہینہ میں اور اس شہر میں محترم ہے۔''

قوموں کے لئے سب سے زیادہ تباہ کُن ان کی باہمی خانہ جنگی ہے اسلئے مسلمانوں کومتحدہ قومیت کے دوام وثبات کے لئے فر مایا!

'' بال! میرے بعد مگراہ نہ ہوجانا کہ خود ایک دوسرے کی گرون مارنے لگؤتم کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا پڑے گاؤرہ تم سے تبہارے اندال کی بازیرس کرے گا۔''

یظلم عالمگیرتھا کہ اگر کسی ہے کوئی جرم سرز دہوتا تھا تو سارا خاندان مجرم سمجھا جاتا تھا'اوراصلی مجرم کے فرار ہو جانے کی صورت میں باپ سے محرم کے فرار ہو جانے کی صورت میں باپ سے مواخذہ کیا جاتا تھا'اس ظلم کی ان الفاظ میں نئخ کنی فرمائی گئی!

'' ہاں مجرم اپ جرم کا آپ ذ مددار ہے ہاں باپ کے جرم کا بیٹا ذ مددار نہیں اور بیٹے کے جرم کا باپ ذ مددار نہیں۔''

قبل از اسلام عرب کی پراگندگی اور بذهمی کا ایک بڑا سبب ان کی خودسری تھی کہ ان کا ہرفر داپنی جگہ اپنے کو حکمر ان سجھتا تھا اور دوسرے کی ماتحتی اور فر مانبر داری عارشار کرتا تھا' چنانچے مسلمانوں کی شیراز ہبندی کے لئے انہیں انقیاد وطاعت کی تعلیم دی:

''اگر کی ہوئی ناک کا کوئی حبثی بھی تمہارا امیر ہواورتم کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق لیے جاتواں کی اطاعت اور فرمانبر داری کرو۔'' ج

ال وقت ساراعرب اسلام کے نور سے منور ہو چکا تھا' کفروشرک کا نام ونشان ہاقی نہ رہ گیا تھا'

تمام خالف قوتنس پامال ہو چکی تھیں اُس کا علان ان الفاظ میں فرمایا:

'' ہاں شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں اس کی پرستش قیامت تک نہ کی جائے گی البتہ چھوٹی چھوٹی با توں میں اس کی پیروی کروگے اوروہ اس برخوش ہوگا۔' ﷺ

خطبه كآ خريس أيك مرتبه بهراسلام كفرائض يادولاك:

''ا پنے پروردگارکو پوجؤ پانچول وقت ُنماز پڑھؤ مہینہ بھر کے روز بے رکھواور میرے

احکام کی اطاعت کرواللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہوجاؤ گئے۔' 🏕

خطبة تمام كرنے كے بعد تجمع سے مخاطب موكر بوچھا:

اَ لَا هَلُ بَلَّغُتُ

'' کیوں!میں نے پیغام خداوندی سنایا؟''

سب نے جواب دیا" اہال" فرمایا:

اَللَّهُمَّ اَشْهَدُ

🗱 ابن مانيه باب الخطب يوم أخر – 🗱 مسلم جلد الآثاب الأمارة باب وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحريمها في المعصية - 🏼 🍪 ابن مانيه باب الخطب يوم النحر -

🗱 متدرك حاكم ج اول كتاب الهناسك باب نطبة النبي تأثيم في حجة الوواع .



''اےاللہ تو گواہ رہنا!''

پھرلوگوں ہے فرمایا:

فليبلغ الشاهد الغائب

''جولوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان کو پہنچادیں جوموجو دنہیں ہیں۔''

خطبہ کے اختتام کے بعد آپ مَالَّيْرِ اللہ نَمَام مسلمانوں کو الوداع کہا۔ اللہ اس خطبہ کے بعد بقیہ مناسک جج ادافر مائے "ساذی الحجرتک منی میں قیام رہا' ساذی الحجرکو بہاں سے نکل کروادی محصب میں قیام فرمایا' پچھلے پہر کو اٹھ کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے' اور آخری طواف کر کے وہیں فجر کی نماز ادا کئ نماز کے بعد مدینہ کی طرف کوج فرمایا' داستہ میں مقام خم غدریمیں صحابہ شکالیڈی کے سامنے ایک مختصر ساخطہ دیا:

'' حمد و ثنائے بعد'ا بے لوگو! میں بھی بشر ہوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا فرشۃ جلد آجائے اور جھے (موت) قبول کرنا پڑئے میں تہارے درمیان وو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں'ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کے اندر ہدایت اور روشن ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کومضبوطی سے پکڑ واور دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں' میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کواللہ تعالیٰ کی یا دولا تا ہوں۔' ﷺ

#### وفات

جزیرة العرب کے نفروشرک کے استیصال اسلام کی اشاعت شریعت و مکارم اخلاق کی تعلیم عجہ الوداع میں بحیل دین کے آخری فرائض سے سبکد ڈی اور ﴿ اَلْیَوْمَ اَلْحُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ ﴾ ججہ الوداع میں بحیل دین کے آخری فرائض سے سبکد ڈی اور ﴿ اَلْیَوْمَ اَلْحُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ ﴾ وارداع میں بحیل دین کے بعد و آخری فرائض سے سبکد و تعلق اس کے بعد عالم آب وگل چوڑ نے اور ویق اعلی مسلمانوں کو الوداع کہا اور مدینہ و اپس تشریف لانے کے بعد عالم آب وگل چوڑ نے اور ویق اعلی سے ملنے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے زیادہ وقت تعلیج و تبلیل میں بسر ہونے لگا۔ شہدا میں شہدائے احد نے بردی ہے کسی سے جان دی تھی اس کا آئے ضرت مُنا اُلْیَا ہِمُ کے دل پر بردا اثر تھا اس لیے مدینہ سے واپسی کے بعد ان سے رخصت ہونے کے لئے ان کی قبروں پرتشریف لے گئے اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے جس طرح ایک مرنے والا اسے اعز ہ کوالوداع کہتا ہے۔ ایک

<sup>🐞</sup> صيح مسلم ج اول كتاب الحج بإب جمة الوداع .. 😸 مسلم ح ٣ كتاب الفصائل باب فضائل علي -

<sup>🐞</sup> بخاری کتاب البخائز۔

اس کے بعدا کیسمختفر خطبہ دیا'جس میں فر مایا!

'' میں تم سے پہلے حوض کو ٹر پر جارہا ہوں' اس کی وسعت اتنی ہے جتنی ایلہ سے جھہ تک ۔ مجھ کو تمام دنیا کے خزانوں کی گنجی دی گئی ہے' مجھ کو اس کا خوف نہیں کہ میر سے
بعد تم شرک میں مبتلا ہو گے البتہ اس سے ڈرتا ہوں کہ دنیا میں نہ مبتلا ہو جاؤاور اس
کے لئے آپس میں کشت وخون نہ کرواور اس طرح ہلاک نہ ہو جاؤ جس طرح تم سے
پہلے کی قومیں ہلاک ہوئیں ۔' گا

اوپر غزوات میں گذر چکا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ ڈگاٹٹٹٹٹ کو رومیوں نے شہید کر دیا تھا' آنخضرت مَلَّالِیُّٹِٹِم نے آغاز علالت سے ایک دن پہلے ان کے لڑکے اسامہ ڈگاٹٹٹٹٹ کو تھم دیا کہوہ فوج کے کرجلداس طرف جائیں اور اپنے والد کے خون کا انتقام لیں۔

واقعة قرطاس

وفات سے چار دن پہلے (جمعرات کو) آنخضرت مُنَاتِیَّا نِے فرمایا دوات اور کا غذلاؤ میں مہارے لئے ایک تحریک کے ایک تعراف کے ایک کی سے کہا رسول اللہ مُنَاتِیَّا کُم کو مرض کی شدت ہے اور تمہارے پاس قرآن موجود ہے جو جمارے لئے کافی ہے میں اختلاف ہوا بعض کہتے تھے کہ تعمیل ارشاد کی جائے 'بعض حضرات حضرت اس پر حاضرین میں اختلاف ہوا بعض کہتے تھے کہ تعمیل ارشاد کی جائے 'بعض حضرات حضرت

<sup>🗱</sup> مسلم كماب الفصائل باب اثبات حوض بينا منافير وصفاته

وابن سعدوفات بوى الله المامة وابن سعدوفات بوى اللهامة

کر النافی کی تائید میں سے اس اختلاف پر جب شور وغل بر حما تو لوگوں نے کہا آپ مظافی کم مرض کی عمر مرفاقی کی کہا آپ مظافی کم مرض کی شدت میں باتیں کر رہے ہیں۔ آپ منافی کی ہے کھر پوچھ لؤ دوبارہ جب لوگوں نے استفسار کیا تو آپ منافی کی استفسار کیا تو آپ منافی کی استفسار کیا تو آپ منافی کی است بہتر ہے جس کی طرف تم جھے بلاتے ہو۔ \*

بیدوا قعدابل سنت اورشیعوں کے درمیان بڑامعر که آ راء مبحث بن گیا ہے شیعوں کا دعویٰ ہے كه ٱنخضرت مَنَا لِثَيْئِمُ حضرت على اللَّهُ في خلافت كا فرمان لكھوا ناچاہتے تھے جے حضرت عمر واللَّهُ فيرَ روک دیا' سن کہتے ہیں کہ آنخضرت مَنْاتَیْنِم کو واقعی مرض کی شدت تھی' دین کمل ہو چکا تھا' شریعت کا كونى تَكُمُ تَعْلِم كَ لِنَ بِالِّي مِدره كَمِا تَفَا مُود قرآن نِي ﴿ ٱلْمَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمُ دِينَكُمْ ﴾ [۵/المائدة:۳] کی آیت ہے تھیل دین کی مهر کر دی تھی' ایسی حالت میں حضرت عمر ڈکاٹٹنڈ نے مرض کی شدت میں آپ منگانینظ کو تکلیف دینا مناسب نه سمجھا ' اگر کوئی ضروری اور دینی حکم ہوتا تو آ تخضرت مَنَّاتَیْنِمُ کسی کے رو کئے ہے نہ رک سکتے تھے' پھراس کے بعد حیار دن تک زندہ رہے' مرض میں اتن تخفیف بھی ہوئی کہ آپ مَالِیْائِمُ نے خطبہ دیا اس میں آپ مَنَائِیْئِمُ بیان فرما سکتے تھے یا زبانی كصواسكة تنظئ محض قياس ب كه حضرت على وَثَالتُنهُ كى خلافت كا فرمان لكھوانا جا ہتے تھے ممكن ہے كه آپ مَاللَّيْظِ حَفرت ابوبكر وَللَّهُونُ كَي خلافت كافر مان كهوانا حاسبته مول بخاري ميں ايك روايت بيهمي ہے کہ آ پ عبداللہ بن ابی بمر داشتہ کو بلا کر حضرت ابو بمر کی خلافت کا فرمان تکھوانا جا ہے تھے' کیکن پھرا سے ضروری نہیں سمجھا اور فر مایا اللہ تعالی اوراہل اسلام ابو بکر دلیافٹیڈ کے سواکسی کو بیند نہ کریں ھے پھر قرطاس کی روایت کے بیالفاظ قابل غور ہیں (﴿ دَعَوُنِي فَالَّذِي أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونَنِي اِلْیُهِ)) لیعنی مجھے میری حالت پرچھوڑ دؤجس مقام پر میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہواس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی طرف سے نہیں بلکہ کسی نامعلوم شخص کے جواب میں سیجھ لكھوا نا جا ہے تھے كىكن چركھوا نامناسب نة سمجما \_اس كے بعد آ ب مَنْ النَّيْزِ م في چندوميتيں فرما تيں: '' کوئیمشرک عرب میں ندرہنے پائے سفراء کاای طرح احترام کیا جائے جس طرح آپ مَالْيَّيْزَمُ كِزمانه مِين كياجاتائ تيسرى راوى كويا ونبيس ربى ـ "

<sup>🗱</sup> قرطاس کی روایت خفیف تغیر کے ساتھ بخاری اور مسلم کتاب الوصیۃ باب توک الوصیۃ لمن لیس لمہ شنی یوصی فیہ میں موجود ہے۔

<sup>🤹</sup> بخارى باب وفات النبي ومسلم كتاب الوصية باب ترك الوصية لمن ليس لدشي يوسي فيه

الإيامة الإيامة

اس دن نماز ظہر کے وقت طبیعت کو پھیسکون ہوا' توغنسل فر ما کر حضرت علی بڑالٹھُؤُ اور حضرت علی میں تھے تھا سے جاس دلالٹھؤُ کے سہارے معجد تشریف لے گئے' جماعت کھڑی ہو چکی تھی' حضرت ابو بکر دلالٹھؤُ نماز پڑھا رہے تھے' آپ منگالٹھؤُ کم نے اشارہ سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کرنماز بڑھائی۔ ﷺ کی آ ہٹ پاکر پیچھے ہے' آپ منگالٹھؤُ کم نے اشارہ سے روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کرنماز بڑھائی۔ ﷺ

نماز کے بعدخطبدویا میآپ منافیا کے زندگی کا آخری خطبہ تھا:

''اللہ تعالیٰ نے آپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ خواہ دنیا کی تعتوں کو قبول کرے یا اللہ تعالیٰ ہی کے پاس کی چزیں تعالیٰ ہی کے پاس کی چزیں تعالیٰ ہی کے پاس کی چزیں قبول کیں 'سب سے زیادہ میں جس کی دولت وصحبت کاممنون ہوں وہ ابو بکر ہیں' اگر میں دنیا میں کی کواٹی امت سے دوست بنا سکنا تو ابو بکر کو بنا تا' لیکن اسلام کا رشتہ دوست بنا سکنا تو ابو بکر کو بنا تا' لیکن اسلام کا رشتہ دوست کے لئے کافی ہے۔ مسجد کے رخ کوئی در پچھ ابو بکر کے در پچھ کے سوابا تی نہ دکھا جائے' ہاں تم سے پہلی تو موں نے اپنے پیغیروں اور بزرگوں کی قبروں کوعبادت گاہ بنا لیا ہے' دیکھوتم ایسانہ کرنا میں تم کوئع کرتا ہوں۔''

اس کے بعدانصار کے متعلق جواسلام کے قوت باز و تھے فر مایا!

''ایھاالناس! میں تم کو انصار کے بارہ میں وصیت کرتا ہوں عام مسلمان بڑھتے جا ئیں گے لیکن انصاراس طرح کم ہوکررہ جا ئیں گے جس طرح کھانے میں نمک وہ اپنی طرف ہے اپنافرض اوا کر بناچاہیں ہے جس طرح کھانے میں نمک وہ اپنی طرف ہے اپنافرض اوا کر بناچاہیے وہ میرے (جسم میں بمنزلہ) معدہ کے ہیں جو تہار نفع ونقصان کا متو لی ایعنی خلیفہ) ہو اس کو چاہیے کہ ان میں سے جو تیکو کار ہوں ان کو تبول کرے اور جن سے خطا مرز د ہوان کو معاف کر دے۔ بھی (اوپر اسامہ بن زید رفیات کو ان کے والد کے خون کے انتقام کے لئے ہیں بچنے کا ذکر گذر چکاہے بعض لوگوں کی روایتوں میں تصریح ہے کہ وہ منافق تھے جن کو اسامہ والتی کی سرداری پر اعتراض تھا کہ بڑے یو ٹھوں کے ہوتے ہوئے ایک نو جوان کو بیہ منصب کیں عطا ہوا' اس اعتراض کے مؤللہ تعالی کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا' اور جمجے سب سے کی سرداری پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو اللہ تعالی کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا' اور جمجے سب سے کی سرداری پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو اللہ تعالی کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا' اور جمجے سب سے کی سرداری پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو اللہ تعالی کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا' اور جمجے سب سے کی سرداری پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو اللہ تعالی کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا' اور جمجے سب سے کی سرداری پر بھی تم اعتراض کر چکے ہو اللہ تعالی کی قسم وہ اس منصب کا مستحق تھا' اور جمجے سب سے

歌 بخاری باب وفات النبی تَقِیُّمُ وَسلم کتاب العسلوٰة باب استخلاف الامام اذ اعرض له عذر من مرض وسفر وغير جهام ن يعسلى بالناس الخ \_

<sup>🚓</sup> بخارى وسلم منا قب اني بكرهسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النبي عن بناء المسجد على القيور

<sup>🗱</sup> بخارى جلداول مناقب انصارتول الني تلفظ اقبلوا من محسنهم و تجاوز واعن مسينهم.



زیادہ محبوب تھا اور اب اس کے بعدیہ سب سے زیادہ محبوب ہے۔' 🌼

اسلام کی شریعت کے تمام احکام منجانب اللہ ہیں آئے تخضرت مَنَّ اللّٰهِ کَمَا مُحاصَلَ اللّٰہ ہیں آئے تخضرت مَنَّ اللّٰهِ کَمَا مُحاصَلَ اللّٰہ ہیں تول وضع تول وضع سے بندوں تک ان کو پہنچا دیں ووسرے نداہب کے پیروں نے اپنے پینچاروں کو واضع قانون مان کراور پیغبری منصب کی تعیین میں افراط کر کے اس کا درجہ شرک بلکہ گفرتک پہنچا دیا 'اس لئے مسلمانوں کواس فلطی سے بچانے کے لئے ارشا دفر مایا:

''حلال وحرام کی نبست میری طرف نه کی جائے میں نے وہی چیز حلال کی ہے جواللہ تعالی نے حرام کی ہے جواللہ تعالی نے حرام کی ہے خواللہ تعالی نے حرام کی ہے '۔ گ

سارے الہا می مذاہب میں انسان کی جزاد سزااس کے ذاتی اعمال پرہے۔ بعض مذاہب کے پیروؤں نے فلطی سے اپنے بیٹی ہروں کے اعمال کواپنے اعمال کا کفارہ سجھ لیا ۔ مسلمانوں کواس غلطی سے بیجانے کے آپ منافیتی نے فرمایا:

''اے پیغبراللہ کی بیٹی فاطمہ اورائے پیغبراللہ کی پھوپھی صفیہ!اللہ کے بہال کے لیے کھوپھی صفیہ!اللہ کے بہال کے لیے کھی کوئیس مہیں اللہ سے نہیں بیاسکا۔''

خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ ڈی ٹھٹا کے ججرہ میں تشریف لائے متفرق تعلیمات کا سلسلہ آخرونت تک جاری رہا میہودونساری اپنے پیغیروں بلکہ مقدس بزرگوں (سینٹ)

کے مزارات اور یادگاروں کی تعظیم میں اتنا غلو کرتے تھے کہ اس کی سرحد شرک و بت برستی ہے ل جاتی تھی مسلمانوں کواس فتنہ ہے محفوظ رکھنے کے لئے عین بیاری کی شدت میں ارشاد ہوا:

\$#"\_Ų

جس قدر وصل صبیب کی منزل قریب ہوتی جاتی تھی و نیا اوراس کے سامانوں سے علیحد گی اختیار فرماتے جاتے تھے۔عائشہ وٹی کھٹا کے پاس بچھا شرفیاں رکھوائی تھیں ان مے متعلق دریافت فرمایا۔

نارى مناقب زيد بن حارث كتاب المغازى باب بعث اسامه والشئ

مندامام شافعي باب استقبال القبله وابن سعدوفات النبي مُؤَاتِيْ أَمِي

مندامام شافعي باب استقبال القبله وابن سعدوفات النبي سَالْفِيِّيلِ \_

🗱 بخارى باب دفات نبوى مَنَا ﷺ وسلم كمّاب المساجد ومواضع الصلاة باب انبي عن بناءالمساجد على القهر ر



" عائشه وه اشرفیال کہال ہیں؟ محمد اللہ ہے بدگمان ہوکر ملے گا' جاؤان کواس کی راہ

میں خیرات کردو۔'' 🇱

مرض کی حالت میسال نبھی مجھی شدت ہوجاتی تھی مجھی افاقہ نظر آتا تھا وفات کے دن یعنی دو شنبہ آاریج الاول اا ھوا تناسکون ہوا کہ تجرہ مبارک سے جومسجد نبوی سے ملا ہواتھا 'پردہ اٹھا کر دیکھا 'لوگ نماز فجر میں مشغول تھے یہ منظر دیکھ کرتبہم فر مایا اور بھر پردہ گرادیا لیکن جیسے جیسے آفیاب بلندہوتا جاتا تھا ونیا بہتار کی چھانے کا وقت قریب ہوتا جاتا تھا 'بار باغشی ہونے لگی۔اس حالت میں سیالفاظ فر مائے:

((اُوُ لِلْبِکَّ مَعَ الَّذِیْنَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمُ اللَّهُمَّ بِالرَّفِیْقِ الْاَعْلَی)) ﴿
(اُن لُوگوں کے ساتھ جن پراللہ تعالیٰ نے انعام فرما یا اللہ تعالیٰ بڑار فیق ہے۔'
اسی حالت میں اپنے ہاتھ سے مسواک فرمائی۔ سہ پہر کے وقت سانس اکھڑ گئ اور زبان ممارک سے فکلا:

(( اَلصَّلواةُ وَمَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ ))

"نمازاورغلام"

پاس ہی پانی کی ککن رکھی ہوئی تھی ۔اس میں بار بار ہاتھ ڈال کر چبرہ پر ملتے نتھے اسی دوران میں ہاتھ اٹھا کرتین مرتبہ فرمایا!

((بَلِ الرَّفِيْقِ الْأَعْلَى))

''اب کوئی اور شمیں'یس وہی رفیق اعلیٰ درکارہے۔''

یہ کہتے کہتے روح عالم قدس میں پہنچ گئ۔ (وفات کے حالات بخاری کے مختلف ابواب سے ماخوذ ہیں)

# حضرت ابوبكر والثيث كااستقلال

اس حادث عظیم نے صحابہ رہ کا گفتہ اور مقربین خاص کود یواند بنادیا مصرت عمر رہ کا تھنے کو شدت الم اور فرط محبت وعقیدت میں آپ منا تا تیا اور افرانی کے عالم میں آب منا تا تیا اور دار فرانی کے عالم میں آب منا تا تیا اور دار فرانی کے عالم میں آب اللہ منا تا تیا ہے ہوشن کے گئے ہوشن کے گئے کہ رسول اللہ منا تا تیا ہے کہ کا اس کا سرقلم کر دوں گا وفات کے دن صبح کو آپ منا تا تیا ہے کا کہ رسول اللہ منا تا تیا ہے کہ کر حضرت ابو بکر دلائے آپ منا تا تیا ہے کا اجازت سے جہاں ان کی بیوی رہتی تھی کی جائے تیے دہاں سے واپس ہوئے تو رسول اللہ منا تا تیا ہے وہاں سے واپس ہوئے تو رسول اللہ منا تا تیا ہے وہاں ہو چکا تھا اور

🛊 منداحد بن خنبل جلد ٢ صغيه ٢٩ وابن سعد حالات وفات نبوي مَثَالِيَّيِّمْ - 🗱 😽 النسآء: ٢٩ ـ

مىجدنبوى مَثَاثِينَةِ كدروازه پروارفت كان محبت ميں شور برياتها أآپ مَثَاثِينِمُ سيد ھے حضرت عا رَشَه وَلِيَّقَهُمُا کے تجرہ میں تشریف لے گئے اور رخ انور سے نقاب اٹھا کرپیشانی مبارک کو پوسید ہااورروکر کہا! ''میرے ماں باپ آپ مَنالِشَيْلِم پر فدا ہوں!الله تعالیٰ کی قُتم آپ مَنالِشِیْلِم پر دوموتیں جمع نہیں ہوسکتیں۔ وہ موت جوآپ مَالْقَیْظُم کیلئے مقدر تھی آ چکی۔اس کے بعد

دوسری موت ندآئے گی۔' 🗱

به برا نازک وقت تھا' اگرمحرم اسرار نبوت حضرت ابو بکر را گانٹینُ کی دینی بصیرت اس وقت مسلمانوں کی دنگیری نہ کرتی تو معلوم نہیں کیا نتائج نکلتے' آپ مُلَاثِیْرُم نے حضرت عمر و اللّٰیٰ سے فرمایا ''بیٹھ جاو'' انہوں نے وارفظی میں کوئی توجہ نہیں کی تو آپ نے الگ مسلمانوں کو مخاطب کر کے رپہ بصيرت آموزتقر رفر ماكي:

'' جولوگ محمد منگاتینظ کی پرستش کرتے متصاتو بے شک وہ مر گئے اور جواللہ تعالیٰ کو يوجع تصوّ بشك وه زنده بادر بهي ندم ركا. "

پھر به آیت تلاوت فر ما کی:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ﴾ [٣/آل عران:١٣٣] ''محمد مَثَّالِيَّيْنِمُ صرف ايك رسول بين جن سے يملے بہت سے رسول گذر ميكے بيں۔'' یہ تقر برالی دل نشین تھی کہ دارفتہ محبت صحابہ ٹڑ گھٹڑ کی نگا ہوں سے پردہ اٹھ گیا اور وہ مطمئن

نجهير وتكفين

وفات کے دن شام ہو چکی تھی جہیز و تلفین اور قبر کی کے مراحل رات سے پہلے انجام نہ یا سکتے تشخ صحابہ (ڈکائٹڈُز علیحدہ بےخود ومبہوت ہور ہے تشخ اس لئے تجہیز وَکَلَفین دوسرے دن سے شنہ کوممل میں آئی' عنسل وغیرہ کی سعادت اعزہ خاص حضرت علیٰ فضل بن عباس فشم بن عباس اور اسامہ بن زید ٹٹیائٹٹر کے حصہ میں آئی' حضرت ابوطلحہ ڈٹائٹنز نے قبرمبارک کھودی اور باری باری ہے۔مسلمانوں نے بلاامام نماز جنازہ پریھی اور سے شنبہ ۱۳ رئیج الاول مطابق ۱۱ ھـ ( ۲۳۳ ء ) کوکونین کی بہدولت حضرت عا کشہ ڈلٹٹوئٹا کے حجرہ کی یاک ومطہرز مین کے سیر دکر دی۔

<sup>🐞</sup> بخارى كتاب الجنائز باب الدخول على الميت بعد الموت.

<sup>🗱</sup> بخاري كمّاب البيئا ئزباب الدخول على الميت بعد الموت \_



#### متروكات

ندلونڈی نداور کچھ صرف اپناسفید خچراور ہتھیا راور کچھز مین جےعام مسلمانوں پرصدقہ کر گئے۔ اللہ مسلمانوں پرصدقہ کر گئے۔ اللہ مسلمانوں پرصدقہ کر گئے۔ اللہ مسلمانوں عائشہ طالعہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ مسلمانی نے نند مینار چھوڑا نہ درہم نداونٹ نہ

کمری اور نہ کسی چیز کی وصیت کی ﷺ ہم رحال اگر پچھے چھوڑا تھا تو یہی چیزیں تھیں اوران کے متعلق بھی ارشاد فرما چکے تھے'' ہم انبیا کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جو چھوڑاوہ عام مسلمانوں کاحق ہے۔'' 🗱

عمر وبن حویرث رفحالی کی روایت میں جس زمین کا تذکرہ ہے اس سے مراد مدینہ خیبراور فدک کے چند باغات ہیں۔اس لیے کہ آپ مَنَا فَیْرِاً کے متر وکات میں صرف یہی جائیدادوز مین تھی۔ مدینہ کی جائیداد میں ایک بی نفیر کی جائیداد تھی اور چند باغ تھے جو مُخِرِق نام ایک یہودی نے آپ مَنَا فَیْرِاً کو وصیة ہمہ کیے تھے لیکن صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ باغ ای وقت مستحقین میں تقسیم فرماد کے تھے۔ گا

خیراورفدک کامسئلہ عہد صحابہ رہی گُلُونی سے مسلمانوں میں مختلف فیہ چلا آتا ہے۔ ایک جماعت کے مزدیک بیہ جائید اللہ سکا ٹیٹی کی مزدیک بیہ جائید اللہ سکا ٹیٹی کی کے باس تھی۔ دوسری جماعت اے رسول اللہ سکا ٹیٹی کی وات کے بعد ہی رسول واللہ سکا ٹیٹی کی میراث جائیداد قرار دیتی ہے۔ چنا نچہ آنحضرت سکا ٹیٹی کی وفات کے بعد ہی رسول اللہ سکا ٹیٹی کی صاحبزادی حضرت فاطمہ ڈاکٹی کا آپ سکا ٹیٹی کے بیچا حضرت عباس ڈاکٹی کا در اکثر اللہ سکا ٹیٹی کی صاحبزادی حضرت ابو بکر ڈاکٹی کا اور حضرت اور میں اس عرف کی تعلق کے اور دسرے صحابہ ڈیکٹی کی کہ بیروقف عام ہے۔ آنحضرت سکا ٹیٹی کی ایک کی ایک کی آبدنی جن مصارف میں صرف فرماتے سے اس میں تغیر نہ ہوگا۔ جا آپ سکا ٹیٹی نے اپنی زندگی میں اس کی آبدنی جن مصارف میں صرف فرماتے سے اس میں تغیر نہ ہوگا۔ جا آپ سکا ٹیٹی نے اپنی زندگی میں ان جائیدادوں کے مصارف متعین فرما دیتے سے۔ بونضیر کی جائیدادی آبدنی ناگہائی

<sup>🗱</sup> بخارى كتاب الوصاياد قال الله وروص ﴿ يُحِيبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَوَ أَحَدَ كُمُ الْمَوْثُ ﴾ الخ-[١/٠] القرة: ١٨٠]

<sup>🏚</sup> أيوداؤ د كمّاب الوصايا باب مايومر بيمن الوصية -

<sup>🏶</sup> بخاری کتاب الصایا و کتاب الجبها د باب فرض الخمس \_

<sup>🦚</sup> بخاری کتاب الوصایا و کتاب الجهاد باب فرض احمس وفتح الباری ج\_۲٬ ص ۱۳۰٫

<sup>🤃</sup> بخاری کتاب الجهاد باب فرض احمس و کتاب الفرائض ـ

ضروریات کے لیے خصوص تھی۔ فدک کی آمدنی مسافروں کے لیے وقف تھی۔ نیبر کی آمدنی کے دو صحام مسلمانوں پرصرف فرماتے تھا اورا یک حصداز واج مطبرات ٹخائشٹا کے مصارف کے لیے عطا فرماتے تھے۔ جو مصارف سے نج جاتا تھا وہ غریب مہاجرین پرصرف ہوتا تھا۔ اللہ حضرت عمر طالغینا نے اپنے اخیر عبد ظلافت میں حضرت علی بڑگائٹی اور حضرت عباس بڑگائٹی کے اصرار پر مدیند کی جائدادان دونوں کی تولیت میں دے دی تھی کیکن حضرت علی بڑگائٹی نے اس پر قبضہ کرلیا۔ بی خیبراور فدک حضرت عمر بن عبدالعزیز ترین اللہ بیت کو والیس کردیا۔

# از واج مطهرات

رسول الله مَنَاتِیْتِمْ نے عالم شاب میں صرف ایک سن رسیدہ اور بیوہ خاتون پر قناعت فرمائی۔ پھر زوال شاب یعنی بچاس سال کی عمر کے بعد مختلف مصالح کی بنا پرمختلف اوقات میں گیارہ شادیاں کیس۔

# حضرت خدیجه والغیرا

سب سے پہلی شادی حضرت خدیج و النظافیا کے ساتھ ہوئی۔ بیا ندان قریش کی ایک چالیس سالہ اور پاکیڑہ اخلاق خاتون تھیں۔ طاہرہ ان کالقب تھا۔ پانچویں پشت پر رسول اللہ مَنَّ النظافی سے ان کا نسب مل جاتا ہے۔ ان کے والدخویلد ایک معزز قریش اور بیخود بردی صاحب شروت تھیں۔ ان کی پہلی شادی ابوہالہ بن زرارہ تھیں سے ہوئی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد عتیق ابن عائمذ کے ساتھ عقد ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد عتیق ابن عائمذ کے ساتھ عقد ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد عشرت خدیجہ و النظافی کا ساتھ عقد ہوا۔ چالیس سال کا تقال کے بعد آنخضرت مَنَّ النظافی کا سی حال وقت حضرت مَنَّ النظافی کی کل اولان یہ سال کا اور رسول اللہ مَنَّ النظافی کی کیس سال کا۔ ایک کے سوا آنخضرت مَنْ النظافی کو ان سے اولادیں ان کی ذرور مرا نکاح نہیں فرمایا۔ ہجرت مدینہ سے کی سال پہلے مکہ ہی میں ان کا انتقال ہوگیا تھا۔ گوان کے بعدرسول اللہ مَنَّ النظافی می میت میں ان کا عمدی میں ان کی محبت کا تقش ہمیشہ ولی یہ گائے۔ گائے کے متعدد شاویاں کیس نکیون ان کی محبت کا تقش ہمیشہ ول یہ تائم رہا۔

ا بوداؤد كتاب الخراج والاماره والفي باب وصايار سول الله مَا يَعْيَامُ -

<sup>🗱</sup> ابوداؤ دكتاب الخراج دالاماره دالفي باب وصايار سول الله مَثَاثِيُّكُمْ -



# حضرت سوده بنت زمعه طالفها

حضرت خدیجہ بڑا ہیں کے بعد آپ بہت پریشان اور ممگین رہتے تھے۔اس افسردگی خاطر کو دور کرنے کے لیے سودہ بنت زمعہ وہ گئی ہے نکاح فر مایا۔ بیجی ہوہ تھیں۔ان کے پہلے شو ہرکا فام سکران بن عمر وتھا۔ آغاز دعوت اسلام میں دونوں میاں بیوی مسلمان ہوگئے تھے اور حبشہ کی ججرت کا شرف حاصل کیا۔حبشہ ہے واپسی کے کچھ دنوں بعد سکران کا انتقال ہوگیا۔ان کے انتقال کے بعد سودہ وہی ہی سازہ بیا اختلاف سودہ وہی ہی بارہ میں بڑا اختلاف سے۔ بیروایت سے حضرت عمر دی انتقال کے اردہ میں بڑا اختلاف ہے۔ بیروایت سے حضرت عمر دی گئی ہے۔ بیروایت کے بارہ میں بڑا اختلاف ہے۔ بیروایت کے بارہ میں بڑا اختلاف

#### حضرت عائشه ظالفته

حضرت الوبكرصديق رطانفيظ كی صا جزادی ہیں۔ ابعثت میں آنخضرت مَنْ الْفِیْلَم نے ان سے مکہ میں نکاح کیا۔ اس سے تین سال بعد مدینہ میں رقصتی ہوئی۔ حضرت عا مَشر رفیالَ نُلِیَ بُری وَ بین زیرک اور فہیم تھیں۔ رسول الله مَنَّا لِلْمُ عَنْ مِیْلِ کے نبیں خاص طور پر اس کی تعلیم کے لیے انہیں خاص طور پر اس کی تعلیم دی تھی۔ وہ صرف امہات المونین میں نہیں بلکہ بہت سے صاحب علم صحابہ رفیالنگر کی مقابلہ میں متاز تھیں اور بڑے بڑے صحابہ رفیالنگر مہمات مسائل میں ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ انہوں نے و سال آنخضرت مَنَّا لِلْمُنْ مَنْ مُنْ اربُ آپ کی وفات کے بعد ۴۵ سال زندہ رہیں اور ۵۷ ھیں ۲۹ سال کی عمر میں وفات یائی۔

# حضرت حفصه وشيحتها

یہ حضرت عمر طالفنڈ کی صاحبزادی تھیں۔ یہ بھی بیوہ تھیں۔ ان کی پہلی شادی تھیں بن حذافہ ڈلافئڈ کے ساتھ ہوئی تھی نہیں غزوہ بدر میں زخمی ہوئے اور اس کے صدمہ سے جانبر نہ ہو سکے۔ان کے انقال کے بعدرسول اللہ مَا گھیڈ نے عقد فر مایا۔ان کے مزاج میں کسی قدر تیزی تھی۔ ۲۵ ھیں ان کا انقال ہوگیا۔

# ام المساكين حضرت زينب ولينجأ

ان کا نام زینب ڈالٹلوئئا تھا' فقرا اور مساکین کو بہت کھلاتی بلاتی تھیں۔ اس لیے''ام المساکین'' کنیت ہوگئی تھی۔ ان کے پہلے شو ہر حضرت عبداللہ بن جش رٹالٹوئی جنگ احد میں شہید



ہوئے۔ان کی شہادت کے بعدرسول اللہ مُنَافِیْظِ نے ان سے نکاح فر مایا 'لیکن اس شرف کے حصول کے دوئی تین مہینوں کے بعد زینب ولیٹھ کیا انتقال کر گئیں۔خود آنخضرت مُنَافِیْظِ نے نماز جنازہ پڑھائی کے دوئی تین مہینوں کے بعد زینب ولیٹھ انتقال کے دفت تمیں سال کی عرضی۔ اور جنت البقیع میں مدفون ہوئیں۔انتقال کے دفت تمیں سال کی عرضی۔

# حضرت ام سلمه رضي فهنا

ہند نام تھا' ام سلمہ کنیت والد کا نام سہیل تھا۔ ان کی پہلی شادی ان کے چیرے اور
آ تخضرت مَالیّیْوَم کے رضاعی بھائی عبداللہ بن عبدالاسد کے ساتھ ہوئی تھی۔ ان ہی کے ساتھ آ غاز
اسلام میں اسلام لا نیں اور ہجرت حبشہ کے شرف ہے مشرف ہوئی تھی عبداللہ بن عبدالاسد و الله غزوہ کا اصلام میں اسلام لا نیں اور ہجرت حبشہ کے شرف ہے مشرف ہوئی عبداللہ کے انتقال کے بعدرسول
احد میں زخی ہوئے اور اس کے صدمہ ہے ہو میں انتقال کر گئے عبداللہ کے انتقال کے بعد رسول
اللہ منگافیوَم کے عقد میں آئیں۔ آپ منگافیوَم کی وفات کے بعد عرصہ تک زندہ رہیں۔ ان کے سنہ
وفات میں بھی بڑا اختلاف ہے۔ واقعہ کر بلاکے چندسال یا اس سال بعنی ۲۱ ھیں انتقال کیا۔ اس

#### حضرت زينب طالية

آ مخضرت مَنَّ اللَّهُ عَلَيْ كَي پھو پھيرى بہن تھيں۔ان كى شادى خودرسول الله مَنَّ اللَّهُ عَلَى اور طلاق ہوگئ اور غلام حضرت زيد بن حارثه رَفَّ اللَّهُ كَي ساتھ كردى تقى كيكن دونوں ميں نه بن كى اور طلاق ہوگئ۔ زيد رَفَّى عَنْ كے طلاق و بينے كے بعد آنخصرت مَنَّ اللَّهُ اللَّهِ مِن مُعايا۔ بدبرى عابدہ زاہدہ اور فياض اور حسين وجيل تھيں۔ان اوصاف كى بنا پر آنخصرت مَنَّ اللَّهُ الْبِيس بہت مجبوب ركھتے تھے۔ امہات الموشين ميں بہى حضرت عائشہ رَفِي اللَّهُ كَا بَمسرى كرتى تھيں۔ آنخصرت مَنَّ اللَّهُ كَا كَي بعد از واج مطہرات ميں سب سے بہلے انہى كا انتقال ہوا۔ من ھيں ۵۳سال كى عمر ميں وفات يا كى۔

# حضرت جوريبه طافعها

یہ قبیلہ بنی مصطلق کے سردار حارث بن ضرار کی بیٹی تھیں۔ان کی پہلی شادی مسافح بن صفوان سے ہوئی تھی جوغز وہ میں بہت سے لونڈی غلام سے ہوئی تھی جوغز وہ میں بہت سے لونڈی غلام سے ہوئی تھی جوئی ہے۔ النہ تھی جو ریبے خالفہ کا محتصل سے بیٹا بت بن قبیس انصاری ڈالٹیٹ کے حصہ میں پڑیں۔ ذک وجا ہت خاندان تھیں ۔غلامی کو غیرت نے گوارہ نہ کیا۔11اوقیہ سونے پر ثابت سے رہائی کی شرط قرار پائی کیکن پاس کچھ نہ تھا۔ آنخضرت منا گھیٹی کے خدمت میں حاضر ہوکرا پی گذشتہ عظمت اور



موجودہ تعبت بیان کر کے مدوکی طالب ہوئیں۔آپ سُلُٹُٹِیُٹِ نے ان کی رضا سے ثابت کی رقم اداکر کے ان سے شادی کر لی۔اس رشتہ کا بیاثر ہوا کہ مسلمانوں نے رسول الله سُلِٹِٹِٹِ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بنی مصطلق کے تمام لونڈی غلام آزاد کردیئے۔ ۵ ھیس ۱۵ سال کی عمر میں انتقال ہوا۔

# حضرت ام حبيبه والثينة

اصلی نام رملدادرام حبیبہ ولائٹی کنیت ہے کین کنیت کی شہرت نے نام کی جگہ لے گی۔ یہ بھی خاندان قریش سے تھیں۔ اپنے پہلے شوہر عبیداللہ بن جش ولائٹی کے ساتھ آغاز اسلام میں مشرف باسلام ہوئیں اور حبشہ کی دوسری ہجرت میں حبشہ میں ان کے شوہر نے عیسوی فدہب اختیار کرلیا کیکن بیخوداسلام پر قائم رہیں۔ اس لیے عبیداللہ نے ان سے علیحد گی اختیار کرئی۔ آنحضرت منافیلی کو میں واقعات معلوم ہوئے تو آپ منافیلی نے نواش می وساطت سے ان کے پاس شادی کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے قبول کرلیا اور ان کی جانب سے خالد بن سعیداموی والنافیظ اور آنحضرت منافیلی کی مجاب سے مبر جانب سے نواش کی وکالت میں چارسود بیار پرعقد ہوا۔ نواش نے رسول اللہ منافیلی کی جانب سے مبر کی قبل کو شومبیل بن حسنہ والنافیظ کی مجانب سے مبر کی تم اور ولیمہ کیا۔ نکاح کے بعد حضرت ام حبیبہ ولی قبل کو شومبیل بن حسنہ والنافیظ کے ساتھ کی تم اور ولیمہ کیا۔ نکاح کے معد حضرت ام حبیبہ ولی قبل کو شومبیل بن حسنہ والی نے ساتھ کی تم اور ولیمہ کیا۔ نکورت منافیلی کی خدمت میں مدینہ جسیج دیا انہوں نے ۲۲ میں وفات پائی۔

# حضرت ميمونه طالغينا

ان کے والد کا نام حارث تھا ان کی پہلی شادی مسعود بن عمر و تعفی کے ساتھ ہوئی تھی۔اس نے طلاق دے دی تو ابو درہم بن عبدالعزیٰ نے نکاح کیا۔ان کے انتقال کے بعدرسول الله مثَّالَيُّیْمُ کے عقد میں آئیں۔ان کے سندوفات میں بھی اختلاف ہے۔ بروایت سیح ادھ میں بمقام سرف انتقال کیا۔

# حضرت صفيه ري جها

اصلی نام نینب ہے۔ بیغر وہ نیبر میں امام وقت کے پانچویں حصے (خمس) میں ہڑی تھیں جے دومفی 'کہتے ہیں اس لیے صغیہ کہلائیں نسلا اور فدہباً یہود پرتھیں۔ ان کے نا نہال اور دادھیال ووثوں میں سرداری تھی۔ انکاباپ می بن اخطب قبیلہ بی نضیر کارئیس تھا اور ان کی بال بنی قریظہ کے رئیس کی بیٹی شادی سلام بن مشکم یہودی ہے ہوئی تھی۔ اس نے طلاق دے دی۔ رئیس کی بیٹی شادی سلام بن مشکم یہودی ہے ہوئی تھی۔ اس نے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد کنانہ جنگ خیبر میں مارا گیا۔صفیہ کے باپ اور بھائی گھی اس جنگ میں کام آئے اورخودگرفتار ہوئیس۔ حضرت دھے کبی رئین ان کواپے لیے منتخب کیا۔

بعض صحابہ رق النظام کے خضرت مَا النظام کے حضرت مَا النظام کے اس کے اس کیا کہ آپ نے بونضیراور بنوقر بظ کی رئیسہ کود دیہ کلبی کود نے دیا وہ صرف آپ کے لائق ہیں۔ ان کے کہنے پرایک رئیسہ کی عزت قائم رکھنے کے لیے آپ نے حضرت دی اور صفیہ کواز واج سے عزت بخش ۔ آئے خضرت مَا النظام کی بڑی عزت و محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ والنظیم اور حضرت زینب والنظیم از واج مطبرات میں زیادہ خصوصیت حاصل تھی مجمعی مصرت صفیہ والنظیم ان کی دلجو کی فرماتے تھے۔

#### اولا دامجاد

آ تخضرت مَنَا اَيْنِ مَن اولا دا مجاد کے بارے بیں بڑا اختلاف ہے۔ مختلف روایتوں کی روسے
ان کی تعداد بارہ تک پہنچ جاتی ہے کیئن شفق علیہ بیان ہیہ ہے کہ چھاولا و یں تھیں۔ دوصا جزادے قاسم
اور ابراہیم ہُڑ گُٹُون اور چارصا جزادیاں زیب رقیہ ام کلٹوم فاظمہ زہرا ہُڑ گُٹُون اوبعض روایتوں میں دواور
صاجزادوں طیب اور طاہر رُٹُون ہُنا کا نام بھی ماتا ہے۔ ان میں حضرت ابراہیم مِٹُون اریق بطیہ ہُڑا کے
بطن سے تھ باقی کل حضرت خدیجہ ہُلُ ہُنا ہے۔ قاسم رُٹائُون سب سے پہلی اولا و تھ ان کی پیدائش
بطن سے تھ باقی کل حضرت خدیجہ ہُلُ ہُنا ہے۔ قاسم رُٹائُون سب سے پہلی اولا و تھ ان کی پیدائش
نبوت سے گیارہ بارہ سال پیشتر ہوئی تھی کیکن بچپن ہی میں انتقال کر گئے ۔ آ مخضرت مُٹائِلْیُم کی کئیت
ابوالقاسم انہی کے نام پرتھی۔ سب سے آخری اولا دحضرت ابراہیم ہُلُاٹھ تھے۔ یہ ہے میں پیدا ہوئے
اورکل سولہ یاسترہ مہینے زندہ رہے۔ ان کی موت کے دن انقاق سے سورج گر بن بوالوگوں میں مشہور ہو
گیا کہ ابراہیم رُٹائِنیک کی موت اس کی موت سے ان میں گر بن نہیں لگتا۔
مورج اللہ تعالٰی کی نشانیاں ہیں کسی کی موت سے ان میں گر بن نہیں لگتا۔

ورق الدر او اول میں زینب بڑی ہے۔ اس سے بری تھیں نیواسی والیڈنے کے بعد بیدا ہو کی سے۔ ان کی شادی ان کے خالہ زاد ہوائی ابوالعاص والیٹنے کے ساتھ ہوئی تھی۔ زینب والیٹنے نے آنخضرت مکی ہے۔

کی حیات ہی میں ۸ھ میں انقال کیا۔ ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ والیٹنے یادگار چھوڑی۔
آنخضرت مکی ہے ہوئی جمیت فرماتے تھے نماز کی حالت میں بھی ان کوجدا نہ کرتے تھے۔
زینب والیٹنے کے چھوٹی رقیہ والیٹنی تھیں۔ ان کی شادی قبل از اسلام ابولہب کے لڑکے عتیہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ کے ساتھ ہوئی تھی۔ خال قرادی طلاق ولوادی طلاق کے ساتھ ہوئی تھیں۔ ان کا انقال بھی آنخضرت مکی ہے کہ داری میں میں میں میں میں میں خالی ولوادی طلاق کے بعد ابولہب نے اپنی کینہ پروری میں عتیبہ سے طلاق ولوادی طلاق کے بعد ابولہب نے اپنی کینہ پروری میں عتیبہ سے طلاق ولوادی طلاق کے بعد ابولہب نے اپنی کینہ پروری میں عتیبہ سے طریق وہ بدر کے بعد میں ہوئی۔ ان کا انتقال بھی آنخضرت مکی ہے گئی کی زندگی میں غزوہ بدر کے زندگی میں غزوہ بدر کے زندگی میں خواد کی دور سے حضرت عثمان والیٹی کی تیارداری کی دور سے حضرت عثمان والیٹی کی بیارداری کی دور سے حضرت عثمان والیٹیئی بدر میں شریک نہ بوسکے تھے۔

المالية المالي

رقیہ وظافی کیا ہے جیوٹی ام کلثوم وظافی تھیں ان کی شادی ابولہب کے دوسر بے لڑکے عتبہ کے ساتھ ہوئی انہیں بھی ابولہب نے طلاق ولوا دی تھی۔حضرت رقیہ وظافینا کے انتقال کے بعدرسول اللہ منا کھیڈی نے ان کی شادی حضرت عثان وظافیا کے ساتھ کر دی۔شادی کے چھسال بعد تک زندہ مراس ہے۔ویس انتقال کیا۔

سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الز ہراؤلائیٹا تھیں۔ان کا نکاح حضرت علی رائٹٹیئا تھیں۔ان کا نکاح حضرت علی رائٹٹیئا کے جوا۔ چونکہ لڑکیوں میں بیسب سے چھوٹی تھیں اوران کے علاوہ سب اولادی آ تخضرت منگائیٹیئل کی حیات میں انتقال کر گئی تھیں اس لیے آپ ان کو بہت محبوب رکھتے تھے۔حضرت علی دلائٹٹی نے ان کی زندگی میں دوسرا نکاح کرنا چاہا تو آپ منگائیٹیل نے سخت ناپیندیدگی ظاہر فر مائی کہ ''میری لڑکی میرا چگر گوشہ ہے' جس سے اس کو دکھ پہنچے گا' مجھے بھی اس سے اذیت ہوگی'۔ آپ منگائیٹیل کی نامرضی دکھیے کر حضرت علی دلائٹٹیل کی زندگی بھر دوسری شادی کے حصرت منابلیٹیل کی زندگی بھر دوسری شادی نہیں کی۔ آئے خضرت منابلیٹیل کے وصال کے جھ مہینہ بعد حضرت فاطمہ دلائٹٹیل کی انتقال ہوا۔ ان کے نہیں کی۔ آئے خضرت منابلیٹیل کا انتقال ہوا۔ ان کے پائیج اولادی تھیں ۔ سن حسین ام کلثو م' زیب 'محسن کا انتقال بحیان میں ہوگیا تھا۔

# اخلاق نبوى مَثَالِثُنَامِ

جس طرح اسلام اپنی تعلیمات کی جامعیت کے لحاظ سے دوسرے نداہب میں ممتاز ہے۔ اس طرح آنخضرت منگا فیٹی کو ان تعلیمات کے نمونہ عمل کے لحاظ سے دوسرے انبیا ورسل میں امتیاز حاصل ہے۔ رسول الله منگا فیٹی کے علاوہ کسی پیفیسر کی زندگی کے چند خاص واقعات کے سوااس کے موانح حیات اور اخلاق وسیرت کے حالات محفوظ نہیں۔ اس لیے ان کی زندگی کو عملی نمونہ کی حیثیت سے نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اس کے مقابلہ میں آنخضرت منگا فیٹی کی زندگی کا ایک ایک خدو خال محفوظ ہے۔ آپ منگا فیٹی کے دندگی کا ایک ایک خدو خال محفوظ ہے۔ آپ منگا فیٹی کے دنیا کو جن مکارم اخلاق کی تعلیم دی ان کوعملاً برت کر دکھایا 'خود قر آن نے آپ منگا فیٹی کیا ہے:

﴿إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيْمٍ ﴾ ١٨٦/القلم: ١٠

"اے محمد مظافیظم اہم اخلاق کے بڑے درجہ پر ہو"

آپ مَنَّا لَيْنِكُم كَ ذات كرامي مكارم اخلاق كى جمله جزئيات كالمجسم پيكرتهي \_

رفت قلب ٔ زیدوورع عفت وعصمت ٔ حسن معاملهٔ حسن خلق عدل وانصاف جودوسخا ایثار و قربانی ، مجت ورحمت و زیدو قناعت صدانت وامانت ، تواضع ومساوات و ضبط وحلم عفوو ورگز را حسن



سلوک وشنول کفار ومشرکین اور یہود و نصاری کے ساتھ برتاؤ عیادت وتعزیت مہمان نوازی سادگی و بت کففی مسکینوں اور مختاجوں کی دلجوئی صبروشکر شرم وحیا عزم واستقلال شجاعت وشہامت کداگری اور سوال سے نفرت صدقہ سے پر ہیز بدید دینا اور قبول کر لینا کتظیم و بے جا مداحی کی ناپندیدگی دوسروں کی حاجت روائی وغیرہ فرض ذات گرامی شرافت انسانی کے جملہ اوصاف و کمالات کی جامع تھی ان کے واقعات سے حدیث کی کتابیں معمور ہیں۔

#### اسلامي تعليمات كااثر

اسلام کی اصولی تعلیمات جستہ جستہ اسلام کی تاسیس و تعمیل اور ججۃ الوداع میں گزر چکی ہیں۔
ان کی تفصیلات ہمارے موضوع سے خارج ہیں۔ ان تعلیمات اور رسول اللہ منافیا نے کملی نمونہ نے چوتھائی صدی کے اندراندروحثی عربوں کی کا یا پلے دی جس کا شہوت آئندہ صفحات میں ملے گا۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب کی خصوصاً اور سارے عالم کی عمو یا جوا خلاقی اور خبی حالت تھی اس کی ناتمام تصویراو پر دکھائی جا چکی ہے کیکن تھوڑی ہی مدت میں وہی عرب دنیا کے معلم اخلاق بن گئے اور پھر ان کے اور پھر اس کے اثر سے بیروشنی سارے عالم میں چھیلی آج و نیا میں جہاں کہیں بھی تو حید کی کرن نظر آتی ہے وہ اسلام ہی کے آفی ہے عالم تاب کا برتو ہے۔





# خلافت راشده

# حضرت ابوبكرصد بق طالليهُ

(۱ اه تا ۱۳ ه مطابق ۲۳۳ء تا ۲۳۳۰ء)

آ تخضرت مَا تَعْيَرُ كَم كَ وَفَات كَ بِعِد آ بِ مَنْ الْيُرْ عَلَيْ كَاللَّهِ مِي رَفْقُ اسلام كےسب سے يرانے

# فنضرحالات

جان شار محرم اسرار نبوت ' ثانی اثنین فی الغار حصرت ابو بمرصدیق ﴿ اللَّهُ عُدُّ آپِ مَا لَيْتِيْمَ كَ جانشين منتخب ہوئے۔آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو بکر اور صدیق اور عثیق لقب ہے۔ والد کا نام ابوقیا فد تھا۔ آپ قریش کی شاخ بن تیم سے تعلق رکھتے تھے۔ چھٹی پشت پرآپ کا نسب آ مخضرت مَنَا الْيَامُ سے اللہ جاتا ہے۔آپ کا گھراندز ماند جالمیت سے نہایت معزز چلاآ تا تھا۔ قریش کے نظام سیاس میں خون بہا کے مال کی امانتداری کا عہدہ آپ ہی کے گھر میں تھا۔ 🗱 اسلام سے پہلے حضرت ابو بر رفائقة کاشغل تجارت تھا۔ آپ ابتدا ہی سے ملیم الفطرت سے چنانچے زمانہ جا ہلیت میں بھی آپ کا دامن اخلاق عرب کے عام مفاسد سے بالکل پاک رہااوراسی زبانہ کے لوگوں پر آپ کے حسن اخلاق راست بازی اورمتانت وسنجيدگى كاسكه بيها مواتهااورشرفائ كمديس آب براى عزت كى نگاه سے ديكھے جاتے تھے۔ آپ تقریباً آنخضرت مَالَيْنِام کے ہم عمر تھے۔طبیعت کی مکسانیت کی وجہ سے بجین ہی سے دونوں میں گہرے تعلقات وروابط پیدا ہو گئے تھے۔ان روابط کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے اخلاق وسيرت سے اچھى طرح واتفيت ركھتے تھے۔ چنانچة تخضرت مَلَّ النَّيْرَ في جس وقت سب سے مہلی مرتبہ اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابو بحر و النفظ نے بغیر کسی شک وشبہ کے اس کی تصدیق کی قبول اسلام کے بعدوہ اسلام کی تبلیغ میں آنخضرت مَنالینظم کے دست راست بن گئے اور راہ اللہ میں جان و مال اورعزت وآبروسب شاركر دى اورميدان جان شارى ميس كوكى دوسراصحابي آپ سے بازى ندلے جار کا بعض مواقع پرگھر کا ساراا ثاثه الله کی راه میں دے دیا۔ جب آنخضرت مَالَ اللّٰهُ بُلِم نے ان سے پوچھا کہ کچھاہل وعیال کے لیے بھی چھوڑا ہے تو عرض کیاان کے لیےاللّٰہ اوراس کا رسول کا فی ہے۔ 🤁

🐞 كنزالعمال ج-٢٠ص٣١٦ . 🥸 ترزي مناقب الي بكر ولانتظار

مسى صحابي كى اسلامى خدمات آپ كے برابز بيں بيں -ان كى مختصر فبرست بيہ:

قریش سے من رسیدہ لوگوں میں سب سے اول اسلام قبول کیا اور مکہ کی پرخطراور مظلومیت کی زندگی کے ہر مرحلہ میں آپ منگا ﷺ کی رفاقت کرتے 'جہاں حضور منگاﷺ کی رفاقت کرتے 'جہاں حضور منگاﷺ کی تشریف لے جاتے ساتھ جاتے اور اپنے جانے والوں سے آپ منگاﷺ کا تشارف کراتے ۔

حضرت عثمان مضرت زبیر بن عوام من حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مضرت سعد بن افی و قاص من حضرت ابوعبیده بن جراح مصرت عثمان بن مظعون فری النیم میسیده بن جراح مصرت عثمان بن مظعون فری النیم میسیده بن جراح مصرت بلال کوششوں ہے۔ کفار کظلم و جور کے مقابلہ میں سید سپرر ہے۔ کا حضرت بلال عامر بن فہیر ہ اور متعدد فلاموں کو جواسلام کے جرم میں اپنے مشرک آتا و ک کے ظلم و جور کا نشانہ سے عامر بن فہیر ہ اور متعدد فلاموں کو جواسلام کے جرم میں اپنے مشرک آتا و ک کے ظلم و جور کا نشانہ سے اپنے مال ہے آزاد کرایا۔ ہجرت نبوی میں رفاقت کی تفصیل اوپر گزرچکی ہے۔ ہجرت کے بعد جب آخضرت منافیق نے مال میں کہ میں میں بید بین میں میں میں کر مین کی قیمت جود و پیموں کی ملکیت تھی مصرت ابو بکر مثانی نظر میں میں سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابو بکر مثانی کی مدد سے تعبد الوبکر مثانی کی مدد سے تعبد الوبکر مثانی کا گھر حضرت ابوبکر مثانی کی مدد سے تعبد ہوا۔ تا

غز دات میں بدر'احد' بنی مصطلق' حدید بئے خیبر' فتح کمۂ حنین و طائف وغیرہ تمام معرکوں میں مجاہدانہ شریک ہوئے اور سب میں نمایاں اور ممتاز خد مات انجام دیں۔ حدیث سیرت اور طبقات کی کمایوں میں اس کی تفصیل ہے۔

<sup>🏕</sup> كنزالعمال ج-٢٠ص١٩٩ - 🌣 بخارى باب مالتى النبي واصحابه من المشركيين مكة -

<sup>🕸</sup> فتح البارى جلد \_ كاص ١٩٢ 📗 🗱 بخارى باب فضائل الي بكر فالناء

این امامت کا شرف حصرت ابو بکر و النفیز بی کوعطا فر مایا۔ **4** جو در حقیقت آپ سَلَ النیزَام کی جانشینی کوعطا فر مایا۔ **4** جو در حقیقت آپ سَلَ النیزَام کی جانشینی کی طرف اشارہ تھا۔ کیکن اسلام کا نظام شور کی پر ہے اس لیے آپ سَلَ النیزَام اپنی جانب سے کسی کو اپنا

بوں اہ ساں مرت سرت المرام کا نظام شور کی پر ہے اس کیے آپ مکا اُٹینے اپنی جانب ہے کسی کو اپنا جانشین نامزد کر کے اس کو تو ٹرنا نہ جا ہے تھے۔ اس کیے صراحة کسی کو جانشین نامزد نہیں فرمایا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ منافینے کی صحبت اور آپ منافینی کی تعلیم نے آپ منافینی کے حاشیہ نشینوں میں الی صحیح بصیرت اور قوت فیصلہ پیدا کر دی تھی 'کہ آپ منافینی کے بعد اسلامی نظام کے قیام میں کسی علطی کا امکان باقی ندرہ گیا تھا اس کیے آپ منافینی کے آپ منافینی کے بارے میں نضرت سے سکوت فرمایا۔

#### سقيفه بنى ساعده اوربيعت خلافت

مدینه میں منافقوں کی جماعت جن کا شعار دوتی کے پردہ میں اسلام کا شیراز ہ بھیرنا تھا ہمیشہ ہے موجودتھی اور ہرموقع پراپنی اسلام دشمنی کا ثبوت دیتی تھی۔ چونکدرسول اللد مثل اللی مثل اللی اینا جانشین نامز دنہیں فرمایا تھااس لیے آنخضرت سُلُ تُغَیِّم کی وفات کے بعداس جماعت کو فتنہ انگیزی کا موقع مل گیا' چنانچیہ ٓ پ مَنْ ﷺ کی وفات کے بعد ہی جنہیز وٹلفین ہے پہلے ہی منافقین کی سازش ہے آ پ کی جانشینی کا مسئلہ چھڑ گیا اور انصار نے سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوکر جانشینی کا وعویٰ کیا۔ بیمسئلہ ایسے نازک وفت چیٹراتھا کہاگرفوراُاس کا تدارک نہ کیا جا تا تو بڑی نازک صورت حال پیدا ہو جاتی اور عجب نہیں کہ آ مخضرت مُن اللہ اللہ علیہ وصال کے ساتھ ہی اسلام کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا اسکین حضرت ابو بكر وللفنيُّ كو بروفت اس كي اطلاع ہوگئي \_ آپ فورأ حصرت عمر وللفيُّهُ اورا مين الامت حصرت ابوعبیدہ بن جراح ڈالٹیئے کو لے کرسقیفہ بنی ساعدہ ہنچئے بہاں دیکھا تو دوسرا ہی گل کھلا ہوا تھا۔انصار مدی تھے کہ آنخضرت مُناٹیائیم کی جانشینی میں انہیں بھی حصہ ملنا چاہیے اور قریش کے ساتھ ان کی جماعت کا بھی ایک امیریا نائب الرسول ہونا چاہیۓ لیکن ایک شخص کے دو جانشین ہونے کے متائج بالكل ظاہر ہیں۔اس ليےاس صورت كے قبول كرنے كے معنی خودا پنے باتھوں اسلامی نظام كا درہم برجم كرنا تھا۔ يه ہوسكتا تھا كەنتنباانساركو ہى يەمنصب لل جاتا 'كيكن اس ميں پەشكل تھى كەادلا خودقريش' پھر دوسرے عرب قبائل قریش کے علاوہ اور کسی خاندان کے سامنے سرنہیں جھکا سکتے تھے۔ پھر انصار میں اوس وخزرج دومقابل جماعتیں تھیں ۔ان میں ہے جسے بھی بیمنصب دیا جاتا' دوسرااسے تسليم نەكرتا ب

اس نازک موقع پرحفزت ابوبکر ڈالٹیئز نے نہایت نرمی اور آشتی سے انصار کوسمجھایا اور پیرمحل

<sup>🗱</sup> بخارى باب ابل العلم والفصل احق بالامامته-

تقریری ..... 'کر جھے تم لوگوں کے نضائل ومنا قب اور تبہاری خدمات اسلامی سے اتکار نہیں الیکن عرب قریش کے علاوہ اور کسی خاندان کی سیادت تسلیم نہیں کر سے ہے۔ پھر مہاجرین اپ نقدم فی الاسلام اور آن کے علاوہ اور کسی خاندان کی سیادت تسلیم نہیں کر سے ہے۔ پھر مہاجرین اپ نقدم فی الاسلام اور آن خضرت من اللہ اللہ کے ساتھ خاندانی تعلق کی بناپر آپ کی جائشین کے زیادہ ستحق ہیں۔ بیابوعبیدہ اور عمر بن الخطاب موجود ہیں۔ ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہوبیعت کرلؤ' ..... بیا ہے من جس کے ہاتھ و کے کرفر مایا کہ آپ ہم سب میں بزرگ ہیں ہم سب میں بزرگ ہیں ہم سب میں بررگ ہیں ہم سب میں بررگ ہیں ہم سب میں بہتر اور رسول اللہ منا اللہ علی میں سب میں اس لیے ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں۔ بی

حفرت ابوبکر رہائٹی کی شخصیت ہر جماعت میں الی محتر متھی کہ اس انتخاب پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رہائٹی کی بیعت کے ساتھ مسلمان بیعت کے لیے ٹوٹ پرے اور حفرت ابوبکر رہائٹی کی بیش قدمی سے ایک پڑے اور حضرت ابوبکر رہائٹی کی بیش قدمی ہوئے اور ربیع زبر دست انقلاب ہوتے ہوتے ہوئے گیا۔ اس کے دوسرے دن متجد نبوی میں عام بیعت ہوئی اور ربیع الاول ااھ بین حضرت ابوبکر رہائٹی مند خلافت پر متمکن ہوئے۔ بیعت عام کے بعد آپ نے حسب ذیل تقریر فرمائی:

''لوگو! میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں حالا نکہ میں تمہاری جماعت میں سب ہے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کا م کروں تو میری اطاعت کرواور اگر مجروی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دو۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ۔ تمہارا ضعیف فرو بھی میرے نزد میک قوی ہے۔ یہاں تک کہ میں دوسروں ہے اس کا حق اس کو نہ دلا دوں' اور تمہارا قوی شخص بھی میرے زدیک ضعیف ہے یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق نہ حاصل کرلوں۔ یا در کھو جو تو م جہادئی سیل اللہ چھوڑ ویتی ہے اللہ اس کو خلیل و خوار کردیتا ہے اور جس قوم میں بدکاری چھیل جاتی ہے اللہ تعالی اس کو مصیب میں بیتلا کردیتا ہے اگر میں اللہ اور رسول (منگا پیلے علی کی اطاعت کردں تو میری اطاعت کردوں تو میری اطاعت کو دورا گراس کی نافر مائی کروں تو تم پر میری اطاعت لازم نہیں۔'' کھ

حضرت على طَالِنْهُ كَلَّى بيعت ميں تاخير كا سبب

بیعت عام کے بعد کچھ دنوں تک حضرت علی ڈالٹنڈ اور آپ کے ساتھ بعض اور صحابہ شکالٹنڈ نے

🗱 بخاری جلد\_ا ص ۵۱۸\_ 🔅 طبقات این سعدج یس قی اول ص ۱۲۹\_

حضرت ابو بکر رفیالٹیڈ کی بیعت میں تو قف کیا۔ اس تو قف نے مسلمانوں میں بجیب بحثیں پیدا کر دی
ہیں۔ یہ سیجے ہے کہ حضرت علی وفیالٹیڈ آ مخضرت مٹالٹیڈ کے ساتھ اپنے گونا گوں تعلقات کی وجہ سے
خلافت کے متوقع سے کیکن بینہ صرف غلط بلکہ آپ کی ذات پر اتہام ہے کہ خلافت نہ ملئے کے ملال
میں آپ چے مہینہ تک جمہور مسلمانوں سے الگ رہے۔ حضرت ابو بکر وفیالٹیڈ کے استضار پر آپ نے خود

اں تو قف کا جوسبب بیان فر مایا وہ بیہے''میں آپ کی امارت نالپندنہیں کر تالیکن میں نے قتم کھا گی تھی کہ جب تک قرآن نہ جمع کرلوں گا اس وقت تک نماز کے سوااپنی چا در تک نہ اوڑ ھوں گا''۔ ﷺ

حضرت فاطمہ زبانی ایک وفات کے بعد آپ نے بھی بیعت کر لی اور حضرت ابو بکر رفائی ہے کہ فضائل کا اعتراف فرمایا کہ ..... 'آپ کو اللہ نے جور جد دیا ہے اس پرہم کو حسر تبییں 'لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم اس کواپی حق تلفی بچھتے ہیں' کیونکہ رسول اللہ متا اللہ علی اللہ ع

# قبائل میں شورش وانقلاب کا آغاز

حضرت ابو بکر رافتین کی خلافت کا آغاز بردی مشکلات اور بزے اہم حواوث کے ساتھ ہوا'
لیکن آپ نے اپنے تد بڑعا قبت اندیثی اور ندہبی بصیرت سے ان سب پر قابوحاصل کر لیا۔ سب سے
اہم انقلاب عرب کا ارتداد تھا۔ بہت سے قبائل نے آنخضرت مُنافینیم کی زندگی میں اسلام تو قبول کر
لیا تھا' لیکن ان کے دلوں میں وہ رائخ نہ ہوا تھا' اس لیے آپ کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔
دوسری جانب متعدد جھوٹے مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے ۔ بعض قبائل نے زکو قاد سے سے انکار کر
ویا نیم صفرت ابو بکر رافتی تھا کہ مند خلافت پر قدم رکھتے ہی ہر طرف انقلاب کے آ فار نمودار ہو
ویا نیم صفرت ابو بکر رافتی تھا تھے مواقع کے دان مشکلات کے ساتھ ساتھ موند کی مہم علیحہ وہ در پیش تھی جس کو آنخضرت مُنافینیم نے اپنے مرض

<sup>🐞</sup> طبقات ابن سعدج ۲۰ ق ۲۰ ص ۱۰۱ - 🌣 بخاری کتاب المغازی بابغزوهٔ خیبر

# اسامه بن زيد طاللهُ كي مهم

اورانہی انقلاب انگیز حالات میں فوج روانہ کی اورخود پاپیادہ مدینہ سے ہاہرتک اسے رخصت کرنے کے لیے گئے۔ رخصت کرتے وقت ہدایت کی کہ خیانت نہ کرنا' مال نہ چھپانا' بے وفائی سے پچنا' مثلہ نہ کرنا' بوڑھوں' بچوں اور عورتوں کوئل نہ کرنا' ہرے بھرے اور پھل وار درختوں کو نہ کا ٹنا' کھانے کے علاوہ جانوروں کو بے کار ذرخ نہ کرنا۔ ﷺ چالیس دن کے بعد بیہم ماپنا کام پورا کر کے فاتحانہ مدینہ والیس آئی۔ حضرت ابو بکر رشائنٹ نے شہر سے نگل کراس کا استقبال کیا۔ بظاہرا لیسے نازک وقت میں حضرت ابو بکر رشائنٹ کا فوج روانہ کرنا مصلحت اور تد ہر کے خلاف معلوم ہوتا تھا کیکن اس کا اثر نہایت اچھا پڑا۔ اس سے ایک طرف بیرونی طاقتوں کے دلوں پر خوف بیٹے گیا' دوسری طرف انقلاب کرنے والوں کواس کا لیت میں جبکہ اندرونی فرنے بین بھی گیا' دوسری طرف انقلاب کرنے والوں کواس کا لیت میں جبکہ اندرونی قبائل میں بعناوت بیا ہے' وہ بیرونی دشنوں کے مقابلہ میں اتنی بڑی فوج نہیں بھیج سکتے تھے۔

#### مدعيان نبوت كااستيصال

آ تخضرت مَنَّ اللَّيْظِ كَى زندگى بى ميں مدعيان نبوت پيدا ہو گئے تھے۔مسلمه كذاب نے اى زماند ميں نبوت كا دعوىٰ كيا تھا، كيكن آپ مَنَّ اللَّهِ كَمَ زندگى ميں يہ جمو فى آ واز صور صدافت كے سامنے ندا جر سكى تھى۔ آپ مَنَّ اللَّهِ كَمَ وفات كے بعداور بہت سے حوصله مندوں كے وماغ ميں بيسوداسا كيا،

🗱 تاریخ انخلفا میدولمی ص ا ک 🍇 طبری ص ۱۸۵۰

چنانچے اُسودعنسی طلیحہ بن خویلدگی مدعیان نبوت بیدا ہوگئے ۔مردتو مرد عورتیں تک اس خبط میں مبتلا ہو گئی تھیں اور مسیلمہ گئی تھیں 'چنانچے قبیلہ تھیں چنانچے قبیلہ تھیں ہوت کی دعویدار بن گئی تھی اور مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی ۔موتہ کی مہم کے بعد حضرت ابو بکر دلائے تھڑنے نے ان جھوٹے نبیوں کے استیصال کی طرف توجہ فرمائی۔ مسیلمہ کی مہم حضرت شرطیل بن حسنہ دلائے تھڑ کے سپرد ہوئی۔ عکر مہ دلائے تان کی مدد پر مامور ہوئے۔ خالد بن ولید دلائے تان خویلد کی طرف برجھے۔طبیحہ اور اس سے بعین کوئل وگرفتار کر تے تمیں قید یوں کو مدینہ روانہ کیا۔ طبیحہ شام بھاگ گیا۔ پھر تجدید اسلام کر سے مسلمان ہوگیا۔

دوسری روایت یہ ہے کہ جنگ کی تو بت نہیں آئی ۔ طلیحہ کے پیرووں میں زیادہ تر قبیلہ طے تھا۔

اس کے سردار عدی بن حاتم و النوئؤ نے اسے دوبارہ مسلمان بنا لیا۔ باقی دوسرے اتباع کو خالد بن ولید و النوئؤ نے فکست دے کرفن رکیا۔ طبیح شام بھاگ گیااور وہاں جا کرمسلمان ہوگیا۔ حضرت بر شرحیل بن حسنہ اور عکر مہ و النوئؤ اسیلمہ کذاب کے مقابلہ میں تھے۔ عکر مہ و النوئؤ نے شرحیل و النوئؤ کے معلی میں تھے۔ عکر مہ و النوئؤ نے شرحیل و النوئؤ کو جو طلیحہ کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے۔ شرحیل و النوئؤ کی حضرت ابو بکر و النوئؤ نے خالہ بن ولید و گوائؤ کو جو طلیحہ کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے۔ شرحیل و النوئؤ کی معملہ کے اتباع چالیس ہزار کی تعداد میں جمع تھے۔ حضرت خالہ بن ولید و النوئؤ کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے۔ شرحیل و النوئؤ کی مہم میں خور کے لیے بھول میں جو تھے۔ مشرت خالہ بن ولید و النوئؤ کی اس ایک خور پر جنگ کے بعد بی صنیفہ کونہایت فاش شکست دی۔ مسلمہ و حق بین حرب و النوئؤ کے ہاتھوں مقتول ہوا۔ اس کی بیوی سجاح جو خود مرعیہ نبوت تھی۔ شوہر کے قبل ہونے کے بعد بھاگ گئی۔ اس جنگ میں بہت سے حفاظ قرآن ن صحابہ شہید ہوئے۔ تیسرے مری نبوت اسورغسی کی جماعت میں خود اختراف کی بیا اوروہ اپنے ایک ساتھی قیس بن مکشوح کے ہاتھوں نشر کی حالت میں مارا گیا۔ خوالی نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ پید و خدروں کے اندر تمام مرعیان نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ پید جندونوں کے اندرتمام مرعیان نبوت کا خاتمہ ہوگیا۔ پید

خودسرمرتدامرا كااستيصال

دعیان نبوت کے بعدان مرتد سرداروں کی طرف توجہ کی جورسول اللہ مُٹَاتَّیْتِیْم کی زندگی میں مسلمان ہو چکے تھے کیکن آپ مُٹاتِیْنِم کے بعد پھر مرتد ہو گئے اور اپنی اپنی جگہ آزاد حکمران بن بیٹھے ، چنانچ نعمان بن منذر نے بحرین میں لقیط بن مالک نے عمان میں اور متعدد سرداران قبائل نے کندہ

🐞 یہ واقعات طبری اور این اثیر وغیر و میں بہت مفصل میں 'ہم نے ان کا خلاصہ کلھا ہے تفصیل کے لیے دیکھو کتب نہ کور حالات برعیان نبوت ۔

۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ کے علاقہ میں مرتد ہو کرخود سری کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابو بکر والنّفوَ نے علاء بن حضری حذیفہ بن محصن اور زیاد بن لبید وی اُلیّفَ کو علی التر تیب ان سرواران کے مقابلہ میں بھیجا۔ علاء والنّفوَ نے نعمان کا استیصال کیا حذیفہ والنّفوَ نے نقیط کو آل کیا اور زیاد والنّفوَ نے فرمانروایان کندہ کوزیر کر کے دوبارہ اسلام یا تائم کیا۔ 4

# منکرین ز کو ۃ کی تادیب

ان سب سے زیادہ اہم اور نازک معاملہ منکرین زکو ۃ کا تھا۔ بیاسلام پر قائم رہتے ہوئے صرف زکو ۃ کا تھا۔ بیاسلام پر قائم رہتے ہوئے صرف زکو ۃ کے منکر سے۔ اس لیے ان پر تکوار اٹھانے کے بارہ میں بعض صحابہ کرام شئ تُلڈ ہے اختلاف کیا اور کہا ۔۔۔۔'' جولوگ تو حید ورسالت کا اقرار کرتے ہیں اور صرف زکو ۃ وینے کے منکر ہیں ان پر کس طرح تلوارا ٹھائی جا سکتی ہے''۔اس موقع پر بھی حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹ نے اپنی دینی بصیرت اور عرفان شریعت سے فرمایا:

''اللہ کی شم اجو تحض رسول اللہ منا اللہ علی اللہ علی میں بمری کا ایک بچیز کو ق میں دیتا تھا'
اگر دہ اس کے دینے سے انکار کرے گاتو میں اس کے مقابلہ میں جہاد کر دن گا'۔ بھی آپ کے اصابت رائے کا اعتراف کرنا پڑا کہ اگر آ ج آئییں ذکو ق نہ دینے پرچھوڑ دیا جائے گا'تو کل صوم وصلوق کے منکر ہوجا کیں گے اور اسلام آیک تما شابن جائے گا۔ غرض حضرت ابو بکر ڈائٹو نے نہایت مستعدی کے ساتھ تمام منکرین زکو ق قبائل کم اشابن جائے گا۔ غرض حضرت ابو بکر ڈائٹو نے نہایت مستعدی کے ساتھ تم تمام منکرین زکو ق قبائل کے مقابلہ میں فوجین بھیجیں۔ آپ کو اس معاملہ میں اتنا غلوتھا کہ بنی عبس اور بنی ذیبان کے مقابلہ میں خود گئے اور انہیں زیر کیا۔ آپ کی مستعدی اور استقامت سے چند دنوں میں تمام منکرین زکو ق نے زکو ق ادا کر دی۔ بعضوں نے خود مدینہ حاضر ہو کر بیت المال میں داخل کی۔ اس طرح صدیق زکو ق ادا کر دی۔ بعضوں نے خود مدینہ حاضر ہو کر بیت المال میں داخل کی۔ اس طرح صدیق اکبر رہائشن کی غربی بصیرت' اصابت رائے اور استقال و استقامت سے وہ تمام فتنے جو آخر رہائشن کی غربی بصیرت' اصابت رائے اور اسلام نے گویا دوبارہ زندگی یائی۔ بھ

<sup>🗱</sup> یہ دا تعات طبری اور ابن اثیروغیرہ میں بہت مفصل ہیں۔ہم نے ان کا خلاصد کھاہے۔تفصیل کے لیے دیکھوکٹ نہ کور حالات فتذار تداد۔ 🤼 بخاری جلداول ص ۱۸۸۔ کے تفصیل کے لیے دیکھوطبری عالات محرین زکوۃ۔



#### فتوحات

# ابران وروم كى مخالف حكومتيں

اندرونی انقلاب فروکرنے کے بعد عرب کے ناگز برسیای حالات کی بناپر بیرونی وشمنوں کی طرف توجه کرنی پڑی۔اس ز مانہ میں جزیرۃ العرب دوعظیم الثان مخالف سلطنتوں کے درمیان میں گھر ا ہوا تھا۔ایران میں ساسانی اور شام میں رومی دونو ں حکومتیں عربوں کی پرانی دعمٰن تھیں اور ہمیشہ سے ان کی آزادی چھینے کے دریے رہتی تھیں۔خصوصاً ایرانیوں نے کئ مرتبعرب کوزیر فرمان کرنے کی کوشش کی تھی'اورساسانی سلسلہ کے دوسرے فر مانر واسا پور بن اردشیر نے تجاز اور یمن دونوں کو باجگز ار ہنا لیا تھا اور سابور ذی الا کتاف ایک مرتبہ یمن و حجاز فتح کر کے مدینہ تک پہنچ گیا تھا۔ یہ مربوں کا اتنا شدید دشمن تھا کہ جوعرب گرفتار ہوکر اس کے قبضہ میں جاتے تھے ان کے شانے اکھڑوا ویا کرتا تھا۔ اس لیے حربوں میں وہ ذوالا کتاف یعنی شانے والے کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ 🏶 کیکن عرب تحلى بيروني طافت ہے د بنے والے نہ تھے اور جب انہيں موقع ملتا تھا' ان سے گلوخلاصی حاصل کر ليتے تقے اوران کا ملک و با بیٹھتے تھے چنانچہ قبیلہ معد بن عدنان نے عراق میں چھوٹی چھوٹی ریاشنیں قائم کر لی تھیں ۔اس سلسلہ کے ایک فرما زوانے جیرہ کو دارالسلطنت بنایا تھا۔غرض عربوں اور ایرانیوں میں نہایت قدیم رقابت چلی آ رہی تھی۔ایرانی عربوں کونہایت تحقیر کی نگاہ سے دیکھتے تتھے۔اس کا انداز ہ اس سے ہوسکتا ہے کہ ۲ ھ میں جب آنخضرت مَلَّ النَّيْزِ نے دعوت اسلام كےسلسله ميں خسرو پرويز شہنشاہ ایران کو خطانکھا تو وہ تخت غضبنا ک ہوااور نامہ مبارک جیاک کرے بھینک دیااور کہا''میراغلام ہوکر مجھے یوں لکھتا ہے''۔اورنورا یمن کے عامل کے نام آنخضرت مُنَا لَیْنِا کم گرفتاری کا فرمان لکھا۔ 🥰 پہلے میتحقیر کا جذبہ تھا۔اس کے بعد اسلام نے سارے عرب کو متحدہ طاقت بنا دیا۔ اس وقت ساسانی حکومت اسے خوف وخطر کی نگاہ ہے و سکھنے لگی تھی۔

# اریان کی سیاسی حالت

اس زمانہ میں ایران کی حکومت روز بروز کمزور ہوتی جارہی تھی۔خسر و پرویز تک نہایت قوی تھی۔اس کے مرنے کے بعداس کالڑ کاشیر ویہ تخت نشین ہوا۔اس نے اپنے سب بھائیوں کوقل کرا

🌞 اخبارالطّوال ص ٢٩١ 🐪 اين معدي \_ائق \_ا ص ١١١

دیا۔ یکل آٹھ مہینہ تخت پر ہا۔ اس کے بعداس کاصغیر الس اڑکا تخت پر بیشا۔ اے ایک درباری افسر مقل کر کے جوان شیر کو قتل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ ایک سال کے بعد دوسرے درباریوں نے اسے قبل کر کے جوان شیر کو تخت نشین کیا۔ ایک سال کے بعد رہ بھی مرگیا۔ اس وقت شاہی خاندان میں ایک صغیرالسن بچہ پر دگرو

کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔اس لیے شاہی خاندان کی ایک عورت بوران دخت کواس شرط کے ساتھ تخت پر بٹھا دیا گیا کہ بز دگر د کے من شعور کو پہنچنے کے بعدوہ با دشاہ بنایا جائے گا۔ 🏶

# عراق برعرب قبائل كاحمله

ان پیم انقلابات وحوادث نے ایران کی گزشتہ عظمت وشان برباد کردی تھی اورایرانی سلطنت بہت کمزور ہوگئ تھی۔ اس وقت ایران کے ہم جوارانِ عرب قبائل کو جو ہمیشہ سے ایرانیوں کے تختہ مثق بنت چئے آرہے تھے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ عراق کے عرب قبیلہ وائل کے دوسر واروں شخی بن حارثہ شیبانی اور سوید بجلی نے تھوڑی می جمعیت فراہم کر کے جیرہ اور ابلہ پر تاخت شروع کر دی۔ گو ایران کی حکومت پرزوال طاری ہو چکا تھا۔ تاہم اس گئی گزری ہوئی حالت بیں بھی اس کوزیر کرنا عرب مرداروں کے بس کی بات نقی ۔ اس لیے شخی نے مدینہ جاکر حضرت ابو بکر ڈکائٹھ سے با قاعدہ عراق پر حماری با وارت حاصل کی شخی طاق خور مسلمان سے کیکن ان کا قبیلہ عیسائی تھا۔ مدینہ سے واپس ہوکر انہوں نے سب سے پہلے اپنے قبیلہ کومسلمان بنایا۔ بھا اس کے بعدا سے لیے کرعراق روانہ ہوگئے۔

# عراق پرفوج تشی اورفتوحات

اس وقت حضرت خالد بن ولید دلائی میان نبوت اور مرتدین کی مہم سے فراغت پا چکے تھے لیکن ابھی واپس نہ ہوئے تھے میں کی درخواست پر حضرت ابو بکر دلائی نئے نئیس راستہ ہی ہے ان کی مدد کے لیے عراق جانے کا تھم دیا۔ چنا نچہ وہ فوجیس لیے ہوئے سید ھے عراق روانہ ہو گئے اور شی کو ساتھ لے کر بانقیا اور بارسوا کے حاکموں کو مطبع کرتے ہوئے ابلہ پہنچے اور عراق کے ایرانی حاکم ہر مزکو کسا کہ ''یا اسلام قبول کرویا جزیدادا کروور نہ تم کو ایک ایسی قوم سے لڑنا پڑے گا جوموت کی اتن ہی آر زومند ہے جتنی تم زندگی کی تمنار کھتے ہو''۔ ہر مزنے یہ خطار دشیر کے پاس ایران بھجوا و بیا اورخود خالد بن ولید دلائی کی مقابلہ کے لیے لکا' مقام کاظمیہ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ایرانیوں نے اپنے پیروں کو زنجیروں سے جکڑلیا تھا تا کہ میدان سے مند شرنے پائے کیکن مسلمانوں نے اس زنجیرا آبن کے کو زنجیروں سے جکڑلیا تھا تا کہ میدان سے مند شرنے پائے کیکن مسلمانوں نے اس زنجیرا آبن کے

🐞 اخبار الطّوال الوصيفه دينوري ص ١١١ - 😻 فتوح البلدان ص ٢٥٠ -



بھی نکڑے کردیئے اورا برانیوں نے نہایت فاش شکست کھائی اور ہرمزیارا گیا۔

دوسری طرف اردشیر نے ہرمز کا خط پاتے ہی قارن کی ماتحتی میں ایک فوج گرال اس کی مدد کے لیے روانہ کردی تھی۔ اس کو مقام ندار میں ہرمز کی شکست کی خبر ملی اس لیے قارن پہیں تھہر گیا۔ ہرمز کی شکست خوردہ فوج بھی ندار پہنچ گئے۔ خالد دیا تھی نئے کو خبر پنچی تو وہ ندار پہنچ دونوں میں مقابلہ ہوا ایک خوزیز جنگ کے بعد ایرانیوں نے نہایت فاش شکست کھائی۔ ان کی تمیں ہزار سیاہ کام آئی اور قارن انوشجان اور قباد تمام بڑے برے افسر مارے گئے۔ ا

اس شکست اور فوج کی بربادی کی خبر پایتخت پنجی تو اردشیر کونهایت سخت رنج موا-اس نے

ایران کےمتاز بہادراندرزغراوربہن جاذوبیکوایک عظیم الثان کشکر کے ساتھ روانہ کیا۔ بیدونوں سیہ سالا رابرانی سیاہ کےعلاوہ جیرہ اور سکر کے تمام باشندوں اورعیسائی عربوں کوساتھ لیتے ہوئے ولجہ میں آ کر خیمہ زن ہوئے۔ خالد بن ولید ر الفیز کواس اجتماع کی خبر ہوئی تو وہ مقابلہ کے لیے بر ھے ایرانیوں کے نشکر گاہ کے قریب پہنچ کرتھوڑی ہی فوج ساحل کے نشیب میں چھیادی اورخود آ گے بڑھ کر صف آراء ہوئے۔ ایرانی پہلے سے تیار تھے۔ دونوں میں نہایت خونریز جنگ ہوئی' جب ایرانی تھک گئے تو تازہ دم مسلمانوں نے نمین گاہوں ہے نکل کرحملہ کر دیا۔ایرانی اس حملہ کی تاب نہ لا سکے اور بدحواس ہوکر بھاگ نکلے مسلمانوں نے ہرطرف ہے گھیر کرفل کرنا شروع کر دیا اور بے شارا رانی مارے گئے۔اندرزغرجان بچاکر بھاگ ڈکلا کیکن کچھدورآ کے جاکر پیاس کی شدت سے مرگیا۔ 🌣 اس جنگ میں بہت سے عیسائی عرب بھی جنہوں نے ایرانیوں کا ساتھ ویا تھا' مارے گئے تھے۔اس لیےاس کے انقام میں تمام عیسائی قبائل بہن جاذوریہ سے جوالیس میں پڑا ہواتھا جا کرمل گئے ۔ سکر کی فتح کے بعد خالد بن ولید رہائٹۂ اکیس پہنچے اور امرانیوں اور عربوں دونوں کو شکست دے کر ان کی بہت بڑی تعداد زندہ گرفتار کر تے قل کرادی۔ 🇱 الیس سے فراغت کے بعدامغیشیا پہنچ کیکن یہاں کے باشند ےان کارخ دیکھ کریہلے شہرخالی کر چکے تھے۔امغیشیا کے بعدخالد مٹائنڈ فرات کے راستہ ہے جیرہ کی طرف بوجھے۔ حاکم حیرہ نے پیش بندی کےطور پر پہلے ہی اپنے لڑ کے آ زاد بہکو مسلمانوں کورو کئے کے لیے آ گے بھیج دیا تھا۔اس نے فرات کا بندیا ندھ دیا تھا۔اس لیے پچھ دور چل کر کشتیاں رک آئیں ۔ بیصورت و کمچھ کرمسلمان کشتیوں سے اتر پڑے ۔ فرات کے دھانہ پر آزاد بہ کا مقابله بوا" آزاد به فکست کھا کر مارا گیا۔ 🥸

<sup>🛊</sup> طری ج ۲۰۱۲ (۲۰۱۲ 🛊 طبری ج ۲۰ ۳۰ س۳۰۰ 🛊

۲۹۸ ساری جلد ۲۰۳۰ سا ۲۰۳۷ تا ۲۰۳۷ با ۲۰۳۷ با ۲۰۳۷ با ۲۹۸ با ۲۰۰۱ با

الفائل المحال المحالة المحالة

آ زادبہ کوفتم کرنے کے بعد مسلمانوں نے فرات کا بند کھول کر چیرہ کا راستہ لیا۔ آ زاد بھیرہ چھوڑ کر آگے جا چکا تھا۔ اہل شہر نے دروازے بند کر لیے۔ خالد ڈگائٹنڈ نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ عرصہ تک محاصرہ جاری رہا۔ آخر میں ایرانیوں نے محاصرہ سے گھرا کرایک لا گونوے ہزار درہم سالانہ پرسلم کر لی۔ خالد ڈگائٹنڈ نے بیدعہد نامہ لکھ کران کے حوالہ کیا کہ'' ہالی چیرہ ایک لا گونوے ہزار درہم سالانہ اواکریں گے۔ ہم اس کے معاوضہ میں ان کی حفاظت کریں گے اورا گر حفاظت نہ کر سیس تو بیر آم ان پر واجب نہ رہے گی۔ اگر وہ بدعہدی کریں تو ہم بری الذمہ ہیں۔'' کے مسلمانوں کی ان فتوحات اور خالد کے حسن سلوک سے چیرہ کے قرب و جوار کے باشندوں نے بھی ہیں ہزار درہم پر صلح کرلی اور جونی عراق پر مسلمانوں کا اجتفادہ وگیا۔ گ

اس دوران اردشیر مرگیا تھا'اس کی موت سے ایران کے اندرونی اختلا فات اور زیادہ بڑھ گئے سے ایکن مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے پوری تو م متحدتی۔ چنا نچیانہوں نے اپنے اندرونی اختلا فات کومٹا کرفرخ زاد کو بادشاہ بنادیا۔ ایرانی فوجیس اس وقت شالی عراق میں عین التمر سے لے کر انبار اور فراض تک بھیلی ہوئی تھیں۔ جنوبی عراق کی تسخیر کے بعد خالد بن والید در التی تیک اس کی حفاظت کے لیے قعقاع بن عمر و در التی تیک کومٹا کر انبار پہنچ ایرانی فوجیس قلعہ بند تھیں۔ خالد در التی تیک عاصرہ کر کے حملہ شروع کر دیا' لیکن ایرانی خندق کے اس پار سے تیر باری کر رہے تھے' اس لیے مسلمانوں کا حملہ کا میاب نہ ہوتا تھا۔ بیصورت دیکھ کرخالد ڈالٹوئٹ نے بھی تیر باری کر رہے تھے' اس لیے مسلمانوں کا حملہ کر میا کر ہزاروں آ تکھیں بیکار کردیں۔ اس سے ایرانی گھیرا گئے اور خالد ڈالٹوئٹ نے خندق پنوا کرفوجیس بیارات اردیں۔ ایرانی تیر باری سے بہلے ہی گھیرا کے قئے ۔مسلمانوں کے خندق عبور کرنے کے بعدان پاراتار دیں۔ ایرانی تیرباری سے بہلے ہی گھیرا کے تھے۔مسلمانوں کے خندق عبور کرنے کے بعدان کے اوسان اور خطا ہو گئے اور انہوں نے سیر ڈال کرصلح کر کی۔ گ

خالد رفی نفون نے انبار کا معرکہ سرکیا تھا کہ دوسری طرف بہرام چو بیں کا لڑکا تازہ دم فو جیس لے کرعین التم پہنچ گیا۔ عربی قبائل میں تم' تغلب اور ایاد وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اللہ اس لیے انبار کا معرکہ سرکرنے کے بعد خالد عین التم پہنچ ۔ بہرام چو بیس کا لڑکا بردا متحسب تھا' اگر چوعرب قبائل نے اس کا ساتھ دیا تھا' لیکن اس نے قومی عصبیت میں انہیں آگے کر دیا۔ بعض ایرانی اس پر معترض ہوئے تو جواب دیا کہ ان کی قوم نے جمارا ملک تباہ کیا ہے اس لیے انہی کو ایک دوسرے کے ہاتھ سے کٹانا چا ہے۔ مقام کرخ میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ خالد نے عربوں کے سردارعقہ بن عقہ کو

<sup>🏶</sup> طبری ج یه ٔ ص یه ۲۰ تا ۲۸ م ۲۰ 😁 این خلدون ج یه ٔ ص ۸۱ ی

<sup>🗱</sup> طبری جلدی من ۲۰۵۹ تا ۲۰۱۹ وفقرح البلدان بلاذری ص ۲۵۵ 🔹 🗱 این اثیرجلد ۲۴ ص ۲۹ \_



عراق وشام کی سرحدود ومة الجندل میں عهد نبوی منافظ الم سے عربی عیسائی قبائل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔غزوہ تبوک اس سلسلہ میں ہوا تھا اور خالد والنی نے بہال کے ایک فر مانرواا کیدر بن عبدالملک کوگرفتار کر کے مطیع بھی بنایا تھا۔ 🦚 ان سازشوں کا سلسلہ اب تک قائم تفا۔اس لیے حضرت ابو بکر ڈلٹٹنڈا نے اس کے تدارک کے لیے عیاض بن غنم ڈلٹٹنڈ کو مامور فرمایا۔ بیہ مہم تنہاان کے بس کی نتھی۔اس لیے انہوں نے خالد بن ولید ڈاٹٹٹ سے جو قریب ہی موجود تھے مدد ما تکی وہ فوراً سنج اکیدر بن عبدالملک کوایک مرتبہ خالد دلائٹنڈ کا تجربہ ہو چکا تھا۔ اس لیے اس نے دوسرے فرمانروا جودی وغیرہ کو جنگ سے روکا مگر جودی نہ مانا۔ اکیدر نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور عیاض اور خالد ﷺ نے دومۃ الجند ل کا محاصرہ کرلیا۔ جودی نے مقابلہ کیا اور شکست کھا کر مارا گیا' خالد والنُشُوُّ نے پیما تک تو اُ کر قلعہ پر قبعنہ کرلیا۔ بنی کلب کوایک مسلمان عاصم نے امان دے وی باقی قَائلَ قُلْ كَرِدِيبَ ﷺ وهرخالد رائلَيْنَ وومة الجند ل كيمهم ميں مشغول تھے۔ دوسری طرف عراق میں عرب قبائل نے ایرانیوں کوعراق واپس لینے کے لیے ابھارااور زرمہراور روز بہ عربوں کوساتھ لے كر صيد اور خنافس كى طرف بوھے۔اس درميان ميں خالد بن وليد راتنتي دومة الجندل كي مهم سے فراغت حاصل کر کے حیرہ پہنچ گئے اور قعقاع اور ابولیل کی مدد کے لیے جوامیا نیوں کے مقابلہ کے لیے خنافس جا رہے تھے' خنافس روانہ ہو گئے۔عین التمر میں ان سے ملاقات ہوگی۔ یہاں سے خالد ڈانٹیڈ نے قعقاع کو حسید اور ابولیلی کوخنافس جیجا۔ قعقاع نے حسید پہنچ کر زرمہر اور روز بہ کو ڪست دے رقتل کر دیا' ہاتی ڪست خور د وفوج خنافس چلی آئی' عین اس وقت جب ابولیلیٰ یہاں پہنچے تضانبيں ديجيرَا براني مصيح کي طرف ہٺ گئے خالد طالنئوءُ کواس کي اطلاع ہوئي تو وہ قعقاع اورابوليکي وغيره كوليتية هوئے مصبح تينيح اورشبخون مار كرايرانيوں كونها يت فاش فتكست دى ـ دوسرى طرف عرب مردارر بیعہ بن بحیرا در بذیل عرب قبائل کو لیے ہوئے ایرانیوں کی مدد کے لیے بشریس جع ہوئے شی

<sup>🐞</sup> فتوح البلدان بلاذرى ص ٢٥٥ ـ 🌣 طبرى ص ٢٠٦٣ ـ

<sup>🏘</sup> ابن اثیرج۲م۳۳–۳۰۰

<sup>🗱</sup> ابن خلدون ج۲۴ ص ۲۹\_



نے بشر میں عربوں پرشبخون مارا۔ بنریل کےعلاوہ باقی سب مقتول ہوئے۔ 🗱 اس کے بعدوہ بشر کے عرب جھوں کوصاف کرتے ہوئے فرائض کے ارادے سے رضا ب آئے۔

فراض نہایت اہم مقام تھا۔ یہاں شام عراق اور جزیرہ کی سرحدیں ملی تھیں۔ اس لیے اپنی حفاظت کے لیے روی بھی ایرانیوں کے ساتھ لل گئے ۔ اور ان بتیوں کی متحدہ فوجیس فراض میں جمع ہوئیں۔ اس لیے خالد مرفائشۂ کوان کے مقابلہ کے لیے خاص اہتمام کرنا پڑا اور فراض بیٹی کر از سرنو فوجیس مرتب کیس۔ ایک طرف ایرانی عرب اور روم کی متحدہ طاقت تھی۔ ووسری طرف تنہا مسلمان ورجیس مرتب کیس۔ ایک طرف ایرانی مروب اور ورم کی متحدہ طاقت تھی۔ ووسری طرف تنہا مسلمان کے درمیان میں فرات کو پار کر کے اس پار چلے آئے۔ لب ساحل فریقین کا مقابلہ ہوا۔ اگر چہاس جنگ میں مسلمانوں کے مقابلہ میں تین تین طاقتیں تھیں۔ لیکن ان کے جوش جہاو اور سرفروق نے تینوں کو نہایت فاش شکست دی۔ شکست خوردہ فوجوں کے عقب میں دریا حاکل تھا اور سرفروق نے تینوں کو نہایت فاش شکست دی۔ شکست خوردہ فوجوں کے عقب میں دریا حاکل تھا اور سامنے مسلمان تھے۔ اس لیے انہیں بھاگنے کا بھی راستہ نہ ملا اور قریب قریب کل فوجیس برباد ہوگئیں۔ اس اہم معرکہ کے بعد خالد بن ولید درائش کئی جگی ملتوی کر کے مٹنی کو عراق چھوڑ کر جج کو کھوٹری ہوئی تھی دیا۔ اس لیے سردست عراق کے مہم رکھی نے مقام کی ہم پر جہاں موری تی مردست عراق کی مہم رکھی۔ گئی۔ وہاں سے واپس ہوئے تو حضرت ابو بھر وگئی نے شام کی مہم پر جہاں عرصہ سے جنگ چھڑی ہوئی تھی دیا۔ اس لیے سردست عراق کی مہم رکھی۔ گ

#### عرب اوررومیوں کے تعلقات

عرب کے بیاوں کی ووسری ہمسایہ حکومت رومیوں کی تھی۔ رومیوں کی مرکزی حکومت قسطنطنیہ ہیں تھی۔
عرب کے بیاوس شام میں ہرقل رومیوں کے ماتحت حکومت کرتا تھا۔ یہ حکومت گواریانیوں کی طرح عربوں کو تحقیر کی نگاہ سے نہ دیکھتی تھی گئین دونوں قو موں میں قدیم رقابت چلی آ رہی تھی چنا نچہ زمانہ جاہلیت میں حبشہ کے عیسا ئیوں نے رومیوں ہی کے اشارہ سے عربوں کی مرکزیت توڑنے کے لیے '' کعبہ بمانی'' بنایا تھا۔ بھ ظہور اسلام کے بعد شام کے رومی مسلمانوں کے خت دشمن ہوگئے تھے' خیانچہ المنظمیٰ ہوگئے تھے' اور دوسر سے سفیر حصرت دحیہ کلی دلائٹوئو کو تھے اور دوسر سے سفیر حارث بن عمر و دلائٹوئو کو تھے اور دوسر سے سفیر حارث بن عمر و دلائٹوئو کو تھے۔ اور دوسر سے سفیر حارث بن عمر و دلائٹوئو کو ترصیل حاکم بھر کی نے جس کے باس دہ خط لے کر گئے تھے' لوٹ لیا تھا۔ اور دوسر سے نفیر حارث بن عمر و دوہ موند ہوا تھا۔ پھر بھر کی نے جس کے باس دہ خط لے کر گئے تھے' لوٹ لیاں کی مدافعت کے لیے لگانا ہو کہ میں عربی کی نوبت نہیں آئی۔ آ مخضرت منائٹوئوئم کو ان کی مدافعت کے لیے لگانا ہو کہ کی نوبت نہیں آئی۔ آ مخضرت منائٹوئوئم کو ان کی مدافعت کے لیے لگانا کو کہ کی نوبت نہیں آئی۔ آئی کو خطرت منائٹوئوئم کو ان کی مدافعت کے لیے لگانا کی بین جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ آئی خضرت منائٹوئوئم کی وفات تک ہروفت رومیوں کے حملہ کا خطرہ دلگا

🏕 طبری ج. ۲۲ ص ۲۰ ۲ تا ۲۰ ۲۰ م 🕏 طبری ج. ۲۰ ص ۲۰۰۳ م ۲۰۷۳ م ۲۰۷۳ 🎄 سیرة این بشام ج. ۱ ص ۳۰۰

رہتا تھا۔ ای خطرہ کے انسداد کے لیے شہدائے موتہ کے انتقام کے لیے رسول اللہ مَنَّ الْفَیْمُ مرض الموت میں اسامہ بن زید رڈالٹیئ کوشام بھیجنے کا ارادہ فرمار ہے تھے کہ آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت الو بکر مُرالٹیئئ نے اس کی تحمیل کی غرض ظہور اسلام کے بعد ہے مسلمانوں اور شامی رومیوں کے تعلقات نہایت کشیدہ ہوگئے تھے اور مدینہ بران کے تملم کا ہروت خطرہ رہتا تھا'جس کے حالات او پرگزر کیے ہیں۔

شام پرفوج کشی اورفتوحات

ان اسباب کی بناپررومیوں کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے لیےان سے نیٹنا ضروری تھا۔اس کیے۔۱اھ میں حضرت ابوبکر ڈاکٹٹنڈ نے کہار صحابہ ٹاکٹٹنڈ کےمشورہ سے شام پرفوج کشی کا فیصلہ کیا اور شام کے ہر ہر حصہ پرعلیحدہ علیحدہ فوجیس روانہ کیں۔ دمشق کی مہم پریزید بن ابی سفیان رالشندہ مامور ہوئے حمص پر ابوعببیدہ بن جراح دلائنہ؛ 'اردن پرشرحبیل بن حسنہ ڈالٹنۂ اورفلسطین پرعمرو بن العاص رفی تنظ اور حضرت ابوعبیده بن جراح رفیاغهٔ ان سب کے سپدسالا راعظم مقرر ہوئے۔ان فوجول کی مجموعی تعدادستائیس ہزارتھی۔ 🗱 مسلمانوں کی فوج کشی کے وقت ہرقل والی شام خمص میں تھا۔ اس کومسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تواس نے تمام مسلمان افسروں کے مقابلہ کے لیے علیحدہ علیحدہ فوجیں روانہ کیں تا کہ مسلمان ایک مرکز پرجمع نہ ہوتکیں ' چنا نچہ جس وقت مسلمانوں نے شام کی سرحد میں قدم رکھا' اس وفت انہیں قدم قدم پر روی جھوں کا سامنا ہوا۔ ان کی کثرت کا انداز ہ کر کے مسلمانوں نے حضرت ابو بکر واللنظ کو اطلاع دی اور دارالخلاف سے مزید فوجیس مدد کے لیے طلب کیں ۔حضرت ابو بکر ڈکاٹنٹنڈ نے خالد بن ولید ڈکاٹٹنڈ کو جوعراق میں تھے تھم دیا کہ وہ عراق کا انتظام مثنی کے ہاتھوں میں جھوڑ کرشام چلے جائیں۔اس تھم پر فورأ شام روانہ ہو گئے ۔ 🇱 اور راستہ میں حدر داء سوی قصم اور مرج رابط وغیرہ میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے ہوئے شام پہنچے۔سرز مین شام میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلے بھریٰ پر فوج کثی کر کے بیہاں کے بطریق کوشکست دی اور اہل بھریٰ نے اس شرط برصلح کر لی کہ وہ جزیدادا کریں گے اورمسلمان اس کےمعاوضہ میں ان کی حفاظت **♦** 2 0 2

دوسری طرف عمر و بن العاص ر النائظ فلسطین کے مور چه پر تصاوران کے مقابلہ کے لیے اجنادین میں رومیوں کاعظیم الشان لشکر جمع تھا۔ اس لیے بھر کی سے فراغت کے بعد خالد بن ولید دلائشۂ عمرو بن العاص مزالفۂ کی مدد کے لیے روانہ ہو گئے اور رومیوں کوشکست دے کراجنادین پر

🏶 فتوح البلدان بلاذري ص ۱۵ اله 🥸 فتوح البلدان بلاذري ص ۱۵ اله 🌣 فتوح البلدان بلاذري ص ۱۹ اله

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کر آیج آسلا کے بعد شام کے صدر مقام ومشق پنچے۔ ابوعبیدہ رہائٹیڈ کے ساتھ مل کر ومشق کا محاصرہ کیا۔ ابوعبیدہ رہائٹیڈ کے ساتھ مل کر ومشق کا محاصرہ کیا۔ کامل تین مہیند تک محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر رہائٹیڈ کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر رہائٹیڈ کا محاصرہ جاری تھا کہ حضرت ابوبکر رہائٹیڈ کا مائٹے ہم ہوگیا۔

# علالت اورحضرت عمر طالتينه كالستخلاف

جمادی الثانی ۱۳ ههیں حضرت ابو بکر رٹائٹنۂ بیمار پڑے پندرہ دن بخار رہا۔ آپ ضلقۂ بہت نا تواں تھے۔عمرکے نقاضے اوراس علالت نے بہت جلد نڈھال کر دیا۔نشست و برخاست سے معذور ہوگئے۔آپ کی علالت میں حضرت عمر دلالفٹیۂ امامت کرتے تھے۔ جب زندگی سے مایوں ہو گئے تو ا کا برصحابہ کو بلا کر ان ہے آئندہ اپنے جانشین کے بارہ میں مشورہ کیا اور اپنی طرف سے حضرت عمر خالتُنْهُ كا نام پیش كيا \_حضرت عبدالرحلن بنعوف طالتُنهُ نه كها كه 'ان كي اہليت ميں كوئي شبه تبين کیکن وہ کسی قدر سخت ہیں''۔حضرت عثان رخالٹنڈ نے فرمایا''ان کا باطن ان کے ظاہر سے اچھا ہے''۔ حضرت طلحہ رٹالٹنۂ عیادت کوآئے ہوئے تھے انہوں نے بھی حضرت عمر رٹالٹنۂ کی درشتی مزاج اورتشد د کی شکایت کی اور کہا''جب وہ آپ کے سامنے اتنے شخت ہیں تو آپ کے بعد نہ جانے کیا کریں کے''۔حضرت ابوبکر طالفنڈ نے جواب دیا۔'' جب ان پرخلافت کا بار پڑے گا تو آپ نرم ہو جا ئیں ك '- ايك صحابي نے كہا-'' آپ عمر و اللين كى در شق كے باوجودان كواپنا جانشين بنانا جا ہتے ہيں الله تعالیٰ کوآپ کیا جواب دیں گے؟''فرمایا میں عرض کروں گا''الیی! میں نے تیرے بندوں میں ہے ایسے خص کو منتخب کیا تھا جوان سب ہے اچھا تھا''۔اس کے بعد حضرت عثمان مڑاٹھنڈ کو بلا کر وصیت نامہ لكھوا نا شروع كيا' ابتدائي الفاظ لكھوائے تھے كەضعف سےغش آگيا۔حضرت عثان شالنٹن نے اپني طرف سے حضرت عمر ڈالٹنٹی کا نام لکھ دیا۔تھوڑی دہر کے بعد جب ہوش آیا تو تحریر پڑھوا کرسی۔ حضرت عمر دلیانٹیز کا نام س کر ہے اختیار زبان سے اللہ اکبرنگل گیاا ور فرمایا'' اللہ تم کو جز ائے خیر دے ' تم نے میرے دل کی بات لکھ دی''۔ وصیت نامہ کمل کرانے کے بعدایے غلام کو تھم دیا کہ اسے لے جا کرصحابہ ٹنٹائنٹا کے عام مجمع میں سناؤاورخود بالا خانہ پر جا کرحاضرین ہے فرمایا کہ' میں نے اپنے کسی عزیز کوخلیفه نہیں بنایا' بلکه اس شخص کومنتخب کیا ہے جومیرے نز دیک تم سب میں بہتر ہے''..... سب نے بالا تفاق اس حسن امتخاب کی تائید کی اس کے بعد حضرت عمر طالفیّۂ کو بلا کرضروری وصیتیں کیں۔ 🗱

<sup>🗱</sup> طبقات ابن سعدج - ٣٠ ق \_ اول ذكر وصيت الى بكر بالأثنة \_



#### آخری وصیتیں اور وفات

امتخاب خلیفہ کی اہم ذمہ داری سے فراغت کے بعد حضرت عائشہ وہانی کے بار کرفر مایا کہ اسکانوں کے مال سے ایک لونڈی اور دواونٹیاں ہیں اسے مرفق شکے کے پاس ججوادینا۔ اس کے علاوہ اگرکوئی اور چیزنگل آئے ایک لونڈی اور دواونٹیاں ہیں اسے عمر وفائٹی کے پاس ججوادینا۔ اس کے علاوہ اگرکوئی اور چیزنگل آئے تو اسے بھی ہیت المال میں داخل کرا دینا' ۔ کفن کے متعلق فر مایا کہ' میرے بدن پر جو کپڑا ہے اس کو دھو کرکفن دینا' ۔ پھر پوچھا آج کون سادن ہے؟ معلوم ہوا دوشنہ پوچھارسول اللہ منافیلی کے کس دن انتقال فرمایا تھا؟ عرض کیا اسی دن فرمایا میری بھی بھی آرز و ہے۔ یہ آرز د پوری ہوئی اور ۲۱ جمادی الثانی سا ھوکو دوشنہ کا دن گر رنے کے بعد شب کوانتقال فرمایا انتقال کے وقت ۲۳ سال کی عمر تھی مدت خلافت دوسال تین مہینہ اور دس دن ۔ وصیت کے مطابق رات ہی کو تجہیز و تکفین ہوئی ۔ آپ وٹائٹی کی عبوری سام کی عرضی کی دنا مدار کے بعد عبد اللہ کی عرض کی رفاقت میں گزری تھی' سپر د خاک کر دیتے گئے۔ وفات کے بعد عبد اللہ عبد اللہ کی عبد اللہ کی مور تھوڑیں' ایک صاحبز ادی ام کلاؤم عبد اللہ کی جد بیدا ہو کیں۔

# عهدصد لقى برمخضر تنصره

حضرت الوبرصديق والثنية تعليم اسلام كازنده ويكر اوراخلاق نبوى كى مجسم تضوير ہے۔ آپ

كردوركى بيخاص خصوصيت ہے كه اس ميں كوئى ايسا كام نہيں ہونے پايا جورسول الله مَنَّ النَّيْرَةِ كُو لَ الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ

کردینا چاہا تھا اور قریب قریب سارا عرب مرتد ہوگیا تھا' جو قبائل اسلام پر قائم بھی نظے انہوں نے اسلام کو زیروز برکر دینا کے ایک رکن اعظم' ذکو قد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت علیحدہ اسلام کو زیروز برکر دینا چاہتے تھے۔ ان نازک حالات میں محض ابو بکر صدیق رفیاتھ کی روش خمیری اور استقلال نے اسلام کی کشتی کو جھنور سے نکلا ۔ حضرت عمر رفیاتھ تھے۔ بزرگ بھی منکرین زکو قریر تلوا را تھانے کے خلاف تھے کیکن حضرت ابو بکر رفیاتھ کے استقلال نے بزوران سے زکو قدوصول کر کے انہیں اسلام پردوبارہ قائم کیا۔

ملكى انتظام

چونکہ حضرت ابو بکر بڑالفنڈ کی کام میں عہد نبوی منافی ہے سرمو تجاوز کرنا پہند نہ کرتے تھے

اس لیے آپ کے زمانہ میں جملہ امور عہد رسالت کے نظام پر قائم رہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ

اس زمانہ میں کسی نظام کے بدلنے کی بھی زیادہ ضرورت محسوں نہیں ہوئی۔ تمام اہم امور اکا بر
صحابہ رفی گنڈ کے مشورہ سے انجام پاتے تھے۔ ابن سعد نے تصریح کی ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا
تھا تو حضرت ابو بکر رفیاننڈ اہل الرائے اور فقہائے صحابہ رفیاننڈ سے مشورہ کرتے تھے اور مہاجرین و
انسار میں سے چندم تاز صحاب محضرت عمر عثمان علی عبدالرحل بن عوف معاذبین جبل ابی بن کعب اور
زید بن تابت رفیانیڈ کی مجلس مشورت طلب کرتے تھے۔ ﷺ

جزیرۃ العرب کوجس کی اب تک کوئی تقسیم نیتھی' البتہ انتظامی سہولت کے خیال سے مدینۂ مکۂ طا کف' صنعاء' نجران' حضرموت' بحرین اور دومۃ الجند ل مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا۔

# حکام کے انتخاب میں احتیاط اور ان کومفید تھیحتیں

آپ حکام کے انتخاب میں بڑی احتیاط برتئے تھے اور حکومت کے عہدوں کے لیے ان ہی بزرگوں کا انتخاب فرماتے تھے جو درسگاہ رسالت مَنگا ﷺ کے تربیت یافتہ تھے۔ عہد رسالت کے تمام حکام کوان کے عہدوں پر قائم رکھا' چنانچہ مکہ میں عتاب بن اسید' طاکف برعثان بن ابی العاص' صنعاء پر مہا جربن ابی امید اور زبید پرزیاد بن لبید رخی اُنٹیز حاکم تھے۔ نے حکام کا امتخاب اس اصول کے ماتحت کرتے تھے اور تقرر کے وقت انہیں نہایت مفید تھیجتیں فرماتے تھے۔ ولید بن عقبہ رشائی محصل صدقات کو بہھیجت فرمائی:

<sup>🗱</sup> طبقات ابن سعدج ۲٬ ق۲٬ ص ۱۰۹ ۴۰

اوراس کے رزق کا ایبا ذریعہ پیدا کرویتا ہے جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آسکتا 'جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے گناہ کم کرویتا ہے اوراس کا اجردو بالا کر دیتا ہے بیشک اللہ کے بندوں کی خیرخواہی بہترین تقویٰ ہے 'تم اللہ کی الی راہ میں ہوجس میں افراط و تفریط اور ایسی چیزوں سے غفلت کی گنجائش نہیں جس میں ندہب کے استحکام اور ظلافت کی حفاظت مضم ہے اس لیے سستی اور تعافل کوراہ نہ وینا''۔ ﷺ ظلافت کی حفاظت مضم ہے اس لیے سستی اور تعافل کوراہ نہ وینا''۔ ﷺ خوشام کی مہم میں جاتے وقت یہ سے تیں فرما کیں:

اے یزید! تمہاری قرابت داریاں ہیں شایدتم ان کوامارت سے فائدہ پہنچاؤ۔ درحقیقت یہی سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں رسول الله منگا ﷺ نے فرمایا ، جوکوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہواوران پرکسی کو بلاا شخقاق محض رعایت کے طور پرافسر بناد ہے تواس پراللہ کی لعنت ہوگی اوراللہ اس کا کوئی عذر اور فدیے قبول نے فرمائے گا'یہاں تک کہ اس کوجہنم میں داخل کرے گا'۔ ﷺ

مالى انتظام

عہد صدیقی میں ذکو ہ عثر جزید اور غنیمت کی آمدنی میں کافی اضافہ ہو گیا تھالیکن حضرت الویکر دلالفئڈ نے کوئی خزانہ قائم نہیں کیا بلکہ مختلف ذرائع ہے جوآمدنی ہوتی تھی اسلامی ضروریات میں صرف کرنے کے بعد جو کچھ بچتااس کو بلاتفریق آزاد و غلام ادفی و اعلیٰ مرداور عورت عام مسلمانوں میں تقسیم فرمادیے 'چنا نچیہ فلافت کے بہلے سال دس دس درہم اسی اصول پرتقسیم کیے۔ دوسرے سال میں میں میں درہم۔ اس مساوات پرایک شخص نے اعتراض کیا تو فرمایا 'فضل و منقبت اور شے ہے'اس کو بیس میں درہم۔ اس مساوات پرایک شخص نے اعتراض کیا تو فرمایا 'فضل و منقبت اور شے ہے'اس کو راق کی کی بیشی سے کوئی علاقہ نہیں۔ ﷺ آخر عہد خلافت میں بیت المال کے لیے ایک محارث تعمیر کرائی تھی کین اس میں کوئی رقم جع کرنے کی نوبت نہ آئی۔ اس لیے اس کی حفاظت کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ ایک مرتب کس نے کہا آپ بیت المال کی حفاظت کے لیے کوئی محافظ کیوں مقرر نہیں فرمات نے بعد جب بیت المال کا جائزہ لیا گیا تو اس میں صرف ایک درہم افکا۔ ﷺ

۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>🐞</sup> تاریخ طری ج ۱۲۰۷ سے ۲۰۸۳ 🛮 🍇 منداحدین طنبل ج ۱۰ ص ۲۷

<sup>🕸</sup> ابن سعدق اول کی ۳۰ ص ۱۵۱ 🏻 🗱 ابن سعدق اول کی ۳۰ ص ۱۵۱ ـ

<sup>🗗</sup> ابن سعدق \_اول ج \_٣٠ ص ١٥١ ـ



فوجى نظام

فوج کا بھی کوئی با قاعدہ نظام نہ تھا' بلکہ عہدرسالت کی طرح ضرورت کے وقت مسلمان خودہی جوش جہاد میں جع ہوجائے تھے۔عہد صدیقی میں اتناالبتہ اضافہ ہوا کہ ضرورت کے لحاظ سے فوج کی تقسیم قبائل اور دستوں پر کر دی گئی۔ جن پر علیحدہ علیحہ ہافسر ہوتے تھے اور ان سب پر ایک امیر العسکر ہوتا تھا' چنا نجے شام کی فوج کشی میں خالد بن ولید یزید بن الی سفیان' ابوعبیدہ بن جزاح اور عمرو بن العاص رفح الفیز کے علیحہ ہ علیحہ ہ علیحہ و سے تھے اور سب کے امیر العسکر ابوعبیدہ تھے۔ فوجوں کو رخصت کرتے وقت ان کی اخلاقی تمہداشت کے لیے مفید ہدایات فرماتے تھے'چنا نچے شام کے افسران فوج سے یہ باتیں ارشاوفر ماکیں:

''تم ایک ایسی قوم کو پاؤگے جنہوں نے اپنے آپ کواللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے' ان کوچھوڑ دینا' میں تم کودس وسیتیں کرتا ہوں' کسی عورت' بچاور بوڑھے کوآل شدکرنا' کھل دار درختوں کو نہ کا ٹرا' کسی آباد جگہ کو ویران نہ کرنا' کھانے کے سوا بکری اور اونٹ کو بریکار ذرج نہ کرنا' خلستان نہ جلانا' مال غنیمت میں غین نہ کرنا' بزدلی نہ دکھانا' ۔ 4

فوجی اخلاق کی اس سے بہتر اور جامع تعلیم آج بھی ممکن نہیں ہے۔

ہیت المال کی آ مدنی سے نوبی اخراجات کے لیے ایک رقم الگ نکال لیتے تھے جس سے اسلحہ اور بار برداری کے جانورخریدتے تھے۔ ﷺ اور جہاد کے اونٹوں اور گھوڑوں کی پرورش کے لیے بعض چرا گا ہیں مخصوص کردی تھیں۔ ﷺ

# ذميول كے حقوق كى نگہداشت

آ تخضرت مَنَّالِيَّةِ إِلَى نَهِ تَرْ وقت مِين زميوں كے حقوق كى حفاظت كى بردى تاكيد فرمائي تقى۔ اس ليے حضرت ابو بكر و النَّيْءُ ان كا برا لحاظ ركھتے تھے۔ عہد رسالت ميں ان كے حقوق متعين ہو پيكے تھے۔ حضرت ابو بكر و النَّيْءُ كے زمانہ ميں بھى ان كو وہى حقوق حاصل رہے اور آپ نے ان كى تجديد و توثيق فرمائى اور نے ذميوں كوبھى وہى حقوق عطافر مائے 'چنانچ چرہ كے عيسائيوں كوازرو ئے معاہدہ ہے حقوق و ئے:

🏶 تاريخ الخلفاء ص٩٦٥ . 🌣 كتاب الخراج قاضي ابويوسف ص١١ \_ 🍇 كنز العمال ج٢٠٠ ص١٣١٠ ـ



''ان کی خانقا ہیں اور گرجے نہ منہدم کیے جائیں اور نہ ان کا کوئی ایسا قصر گرایا جائے گا جس میں وہ ضرورت کے وقت دشمنوں سے مقابلہ میں قلعہ بند ہوتے ہیں' نا قوس بجانے کی ممانعت نہ ہوگی اور نہ تہوار کے موقع پرصلیب نکا لئے سے رو کے جائیں گے۔''

جزیدی شرح نہایت آسان تھی اوراس ہے بھی بکشرت ذمی مشٹیٰ کردیئے جاتے تھے۔ چنا نچہ حیرہ کے سات ہزار باشندوں میں ایک ہزار بالکل مشٹیٰ تھے اور باقی سے دس دس در ہم سالا نہ لیا جاتا تھا اور ایا جج اور نا دار ذمیوں کی کفالت کا بیت المال ذمہ دار تھا۔ ﷺ

#### شحفظ دين

خلافت کا مقصد تحفظ دین اوراس کے احکام کا قیام ونفاذ ہے۔ اس لیے حضرت ابو بحر و النفیظ کو تحفظ دین میں بنوا اہتمام تھا۔ کوئی نئی بات جو عہد رسالت میں نہ تھی نہ ہونے دیتے تھے گوعہد رسالت کے قرب کی وجہ سے اس کی ضرورت کم چیش آئی کیکین جہاں اس کا اونی ساشا ئب بھی نظر آتا تھا اس کا تدارک فرماتے۔ اس میں احتیاط کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ کتا بی صورت میں قرآن کی تد وین سے حض اس بنا پر تامل تھا کہ آئے خضرت میل تین نے ایسانہیں فرمایا۔ حدیثوں کی روایت میں بوی احتیاط اور چھان بین سے کام لیتے تھے۔ تحفظ دین کے لیے اکا برصحابہ رش آئیڈی کامحکمہ افتا قائم تھا۔

# تدوين قرآن

عبدصد یقی کا ایک کارنامہ کتابی شکل میں قرآن مجید کی مذوین ہے۔اس کا باعث یہ ہوا کہ عہد صدیق کی لڑائیوں میں خصوصاً بمامہ کی جنگ میں حفاظ قرآن صحابہ رڈناڈٹٹٹ کی بڑی تعداد شہید ہوگئی۔
اس وقت حضرت عمر رٹناٹٹٹ کو بیا ندیشہ ببیدا ہوا کہ اگر حفاظ قرآن کی شہادت کا پیسلسلہ قائم رہا تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہوجائے گا۔اس لیے انہوں نے حضرت ابوبکر رٹناٹٹٹٹ سے جمع قرآن کی ورخواست کی ۔حضرت ابوبکر رٹناٹٹٹٹ کو بی عذر ہوا کہ جو کام رسول اللہ مَٹاٹٹٹٹٹ نے نہیں کیا اسے میں کس طرح کروں 'لیکن حضرت ابوبکر رٹناٹٹٹٹ کو بی عذر ہوا کہ جو کام رسول اللہ مَٹاٹٹٹٹٹٹ کے بیم اصرار سے آپ کے ذہن میں بھی اس کی مصلحت آگئ ' چنانچہ آپ نے حضرت زید بن ثابت رٹناٹٹٹٹ کو جوعہد نبوی میں کا تب وحی ہے' قرآن کے جمع کرنے کا حکم دیا۔ان کو بھی اس بارگراں کے اٹھانے میں تامل ہوا' لیکن پھران کے ذہن میں بھی بات آگئ ' چنانچہ دیا۔ان کو بھی اس بارگراں کے اٹھانے میں تامل ہوا' لیکن پھران کے ذہن میں بھی بات آگئ ' چنانچہ

🗱 كتاب الخراج قاضى ابويوسف \_ 🙀 كتاب الخراج قاضى ابويوسف \_

کے آیا آسلال کے حقوق کا بھی اور تھا فاقر آن کے سینوں سے قر آن کی سورتوں کو جمع کر کے کتابی انہوں نے مختلف لکھے ہوئے اجزاءاور تھا فاقر آن کے سینوں سے قر آن کی سورتوں کو جمع کر کے کتابی صورت میں مدون کردیا۔

اس روایت ہے ایک عام غلط بھی یے پھیل گئی ہے کہ عہد نبوی مثالی پی بی تر آن مرتب ندھا، تعنی اس کی آیات اور سورتوں میں کوئی ترتیب ندھی اور نہ سورتوں کے نام رکھے گئے تھے۔ یہ کام حضرت ابو بکر وہ گائی نئے کے زمانہ میں انجام پایا، کیکن ایساسم جھنا سراسر غلط ہے۔قرآن کے احکام کی طرح اس کے آیات وسور کی ترتیب اور ان کے نام بھی الہامی ہیں اور حیات نبوی مثالی تی ہم تر آن کی پوری ترتیب ہوچکی تھی، موجودہ قرآن ای ترتیب کے مطابق ہے۔البتہ کتابی صورت میں پورا قرآن مدون نہ تھا۔ حضرت ابو بکر وہ النظامی کے کام ہوا۔ حافظ این حجر کھتے ہیں

''الله تعالى نے اپنے تول ﴿ يَتَلُوا صُحُفًا مُطَهَّرةً ﴾ [٩٨/الية ٢٠] ميں بيان فرماديا ہے كرة آن صحيفوں ميں الكھا ہوا موجود تھا كيكن اس كاجزاء متفرق تصے حضرت ابوبكر ﴿ وَاللّٰهُ عَمْ اَن اَن كُوجِعَ اورا يك جَلَّه كرديا جوان كے بعد محفوظ رہااور حضرت عثمان وَلاَئْنَ نَهُ اِسْ كِمتعدد نِنْحَ لَقُلْ كرا كے دوسرے شہروں ميں بھيج'۔ ﷺ حضرت عثمان وَلاَئْنَ نَهُ اِسْ كِمتعدد نِنْحَ لَقُلْ كرا كے دوسرے شہروں ميں بھيج'۔ ﷺ

حدیث کی کتابوں میں اس قتم کی بگرت روایات ہیں کہ جب کوئی سورۃ 'آیت یا تھم نازل ہوتا تھا تو آتحضرت منگائی کا تب وجی سحابہ رفنائی کو کلم دیتے سے کہ اسے فلال سورۃ میں فلال کے بعد لکھا جائے اور جب ایک سورت تم ہوجاتی تھی تو دوسری شروع ہوتی تھی بھی ہوتا کہ بیک وقت آیات نازل ہوتی تھیں 'آپ انہیں مضمون اور معنی کی مناسبت سے مخلف سورتوں میں کھواتے سے ۔اس طرح قرآن کے نزول کے ساتھ آپ کی ہدایت کے مطابق آیات وسور کی ترتیب بھی ہوتی میں آپ خاتی تھیں۔ آپ کی نماز ول کے ساتھ آپ کی بہت می روایات ہیں کہ فلال فلال وقت کی نماز علی سے معلوم ہوا کہ سورتوں کے نام بھی متعین ہو تھے۔ میں آپ نے فلال فلال سورتیں پڑھیں 'اس سے معلوم ہوا کہ سورتوں کے نام بھی متعین ہو تھے تھے۔ اس سلسلہ میں بخاری کی بیروایت عہد نبوی میں ترتیب قرآن کا نہایت بین شوت ہے کہ حضرت جبرائیل عالیہ بیا اس آپ کوایک مرتبہ قرآن سایا کرتے تھے اور وفات کے سال دومر تب سنایا۔ فی جبرائیل عالیہ بیاں بوراقرآن نازل ہو چکا تھا۔ اس لیے پورے قرآن سانے کے بیم معنی ہو سکتے ہیں کہ وفات سے پہلے پوراقرآن نازل ہو چکا تھا۔اس لیے پورے قرآن سانے کے بیم معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ مرتب بھی تھا۔ بیم صحابہ رفنائی آئی کے بیاس پوراقرآن نازل ہو کہا تھا۔اس لیے پور می آن اور وہ اس کا دور

<sup>🏶</sup> بخاری ج.۲۰ باب تن القرآن \_ 🔻 فتح الباری ج.۵۰ ص۱۰ \_

<sup>. 🦚</sup> بخارى باب كان جبريل يعرض القرآ ل على النبي \_

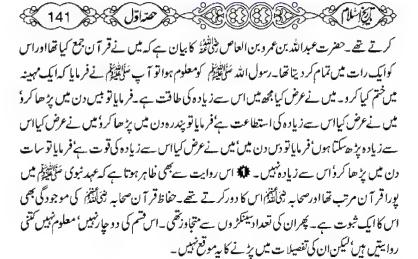

#### علمي كمالات

جماعت صحابہ و کا گذام میں صدیق اکبر و کا گفتہ سب سے زیادہ اسرار شریعت کے محرم اور روح اسلامی کے دانا کے راز تھے۔قرآن تفیر ٔ حدیث فقہ جملہ اسلامی علوم میں آپ کا پاپینہایت بلند تھا۔ قرآن پاک کے دہم و تد بر میں ایساذ ہن و قاراور نظر وقتی پائی تھی کہ ان کی نظر ان نکات تک بآسانی پہنچ جاتی تھی جن کی طرف عام صحابہ رہ کا گفتہ کا ذہم ہمی منتقل نہ ہوسکتا تھا۔ علم الانساب کے جوعر بوں کا بردا ممتاز علم تھا ، جن کی طرف عام صحابہ رہ کا شاران علائے انساب میں تھا جو سارے عرب میں منتخب مانے جاتے تھے۔ جاتھ شعروخن سے ذوق تھا اور زمانہ جا ہمیت میں شعر بھی کہتے تھے لیکن اسلام کے بعد شاعری ترک کردی تھی۔ این رشیق نے کتاب العمد و میں آپ کے بعض اشعار نقل کیے ہیں۔ اگر چہ شاعری ترک کردی تھی۔ این رشیق نیز کر نہایت موز وں اور موثر ہوتی تھی۔ آئے ضرت سکا شیئے کی اور موثر ہوتی تھی۔ آئے ضرت سکا شیئے کی تقریر نے وفات کے بعد شدت الم میں صحابہ کرام ڈو گفتگر کی جو بدحوای طاری ہوگی تھی اس کو آپ ہی کی تقریر نے وفات کے بعد شدت الم میں صحابہ کرام ڈو گفتگر کی جو بدحوای طاری ہوگی تھی اس کو آپ ہی کی تقریر نے خضرت سکا تھی ہوگی تھی اس کو آپ ہی کی تقریر نے خسندا کیا۔

سيرة الصديق طالثيث

ذاتی حیثیت سے بڑے رقی القلب نرم خو متواضع عاکسارا درز ہدو درع کا مجسم پیکر تھے۔ اسلام سے قبل بھی آپ کا دامن اخلاق مراسم جا الی سے داغدار نہ ہوا۔خلافت سے پہلے تجارت کرتے

🐞 ابوداؤ دكتاب الصوم باب في تم يقر اءالقرآن - 🥴 تاريخ الخلفاء ص ١٩٠٠ -

تھے۔ خلافت کی ذمہ داری کے بعد بیشغل جاری نہ رہ سکا 'چنا نچہ بیت المال سے بقدر کفایت روزینہ مقرر کرائے تجارت چھوڈ دی اور سارا وقت مسلمانوں کی صلاح وفلاح کی تدبیروں میں صرف کرنے لگے۔ رقیق القلب ایسے تھے کہ بات بات پر آئکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ تواضع اور سادگی کا بیحال تھا کہ محلّہ والوں تک کا کا کا ما سے باتھوں سے انجام دیتے تھے اور پڑدسیوں کے مولیثی تک چراتے اور ان کا دودھ دوھ دیتے ۔ خلافت ملنے کے بعد ایک لڑک کؤجس کی بحری کا دودھ دوھ دیا کرتے تھے بڑی فکر ہوئی۔ آپ کو معلوم ہوا تو فر مایا کہ خلافت مجھ کو اللہ تعالی کی مخلوق کی خدمت سے باز نہیں رکھ سکتی۔ زیدوعادت کا بہ والی قرائی کی اور اکثر را تیں قیام میں اور اکثر دن روز وں میں گزرتے تھے۔ خشوع وضوع وخضوع نے نہیں دکھ وخضوع کے خشوع وخضوع کے بعد ایک لؤکٹ کی میں اور اکثر دن روز وں میں گزرتے تھے۔ خشوع وخضوع کے دیو دوروں میں گزرتے تھے۔ خشوع وخضوع کی خطوع دوروں میں گزرتے تھے۔ خشوع وخضوع کی دوروں میں گزرتے تھے۔ خشوع وخشوع کی دوروں میں گزرتے تھے۔ خشوع و دوروں میں گزرتے تھے۔ خشوع وخشوع کی دوروں میں گزرتے تھے۔ خشوع و دوروں میں گزرتے تھے۔

درخت و کیصتے تو فرماتے کاش! میں درخت ہوتا کہ آخرت کے خطروں سے محفوظ رہتا۔ چڑیوں کو چپجہاتے و کیصتے تو فرماتے 'پرندو! تم خوش نصیب ہو کہ دنیا میں چرتے تھگتے اور درختوں کے سامیہ میں بیصتے ہواور قیامت کے محاسبہ کا کوئی خطرہ تہیں' کاش ابو بکر تمہاری طرح ہوتا' بات بات برآ ہ سرد تھینچتے تھے' یہاں تک کہ' اواہ' کقب ہوگیا تھا۔

کا بیمالم تھا کہ نماز کی حالت میں چوب خٹک نظر آتے تھے۔ رفت اتی طاری ہوتی کہ روتے روتے پچکی بندھ جاتی ۔عبرت پذیری کا بیرحال تھا کہ دنیا کا ذرہ ذرہ ان کے لیے دفتر عبرت تھا۔ کوئی سرسبر



<sup>🗱</sup> طبقات ابن سعد \_ق \_اول تاریخ الخلفاءاور کنز العمال ج-۲ میں اس قتم کے بکثرت واقعات ہیں \_



# حضرت عمر بن الخطاب شاعنه

(۱۳ ه تا ۲۲ ه مطابق ۲۳۳ ء تا ۲۳۵ ء)

تذكره عمر شائني

جبيها كهاو پرگزر چكا بے حضرت ابو بكر ڈكائفنۇ مرض الموت مي*ن حضرت عمر طالفن*ۇ كونا مزد كر گئے تھے چنانچدان کی وفات کے بعد جمادی الثانی ۱۳ ھیں حضرت عمر دلائٹنڈ ان کے جانشین ہوئے۔آپ کا نام عمراور فاروق لقب ہے۔ آپ قریش کی شاخ بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آٹھویں پشت پر آپ كانسبرسول الله مَنْ لَيْنَا لِمُ سعل جاتا ہے۔آپ كاخاندان زمانہ جاہليت ميں بھى متاز تھا۔ قريش کے نظام میں سفارت اور فصل مقدمات کا عہدہ آپ ہی کے خاندان میں تھا۔ 🏶 حضرت عمر جالٹین کواسلام ہے قبل عرب کے مرغوب فنون میں سیدگری اور خطابت سے بڑی دلچیسی تھی۔معمولی نوشت وخواند ہے بھی واقف تھے معاش کا ذریعہ تجارت تھا۔اس سلسلہ میں دور دور کا سفر کر چکے تھے۔ ان سفروں نے بہت پختہ کاراورمعا ملہ نہم بنادیا تھا'اس لیے سفارت کا خاندانی عہدہان کے متعلق ہوا اورقبائل میں جب کوئی پیچیدہ مسکلہ پیش آ جا تا تو حضرت عمر ڈلاٹھیّا ہی سفیر بن کر جاتے تصاورا سپخ فہم و تدبر ہے اس کوحل کرتے ہتھے۔ 🏶 ظہور اسلام کے وقت عما ئد قریش کی طرح حضرت عمر راللفنہ بھی اسلام اورمسلمانوں کے بخت دشمن منتھ۔اسلام ان کی نگاہ میںسب سے بڑا جرم تھا'جس کا مجرم ہرسزا کامستحق تھا' جوشخص نیامسلمان ہوتا تھا' حضرت عمر ڈلٹنڈ اس کے دشمن ہوجاتے تتھے اوراس کو ہرام کا ٹی اذیت پہنچانے میں دریغ نہ کرتے 'لیکن تھے بڑے عالی دماغ اور شکوہ و دبد بہ کے اس لیے آ مخضرت مَثَا يُعْتِمُ كوان ك اسلام كى برى آرزوتقى اورآپ ان ك اسلام كى دعا فرماياكرت تھے۔ 🗱 بیقدرت کا کرشمہ تھا کہ کے میں ای دشمن اسلام کے بہن اور بہنوئی اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے ۔ حضرت عمر طالفیٰ کوخبر ہوئی تو وہ آ بے سے باہر ہو گئے اورای وقت بہنوئی کے یہاں جا کربہن اور بہنوئی کو مارتے مارتے ہے دم کر دیالیکن ان کی زبان کلمہ حق سے نہ پھری ۔ان کا استقلال دیکھے کر دل نے کہا کداس دین میں ضرور کو کی بات ہے۔ چنانچہ بہنوئی سے قر آن سنانے کی خواہش کی انہوں نے چندآ يتي سنائيں ميحرآ فرين آيات س كر باختيار لا إلله إلا الله إكارا شے-اس وقت كم و بیش حالیس آ دمی مسلمان ہو بیکے تھے۔اب تک کسی نے اعلانی عبادت کرنے کی جراُت نہ کی تھی' بلکہ 雄 عقدالفریدیا فیفال عرب 🕻 استیعات ترجمه عمر مثلظه 🐧 تر ندی مناقب عمر مثلظه

بہتیرے اسلام کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عمر قاردق رطان کا تعدید اسلام لائے تو دفعتا حالت بدل گئے۔ یہ سکی ہے د بنے والے نہ تھے انہوں نے خانہ کعبہ میں جا کرنماز اداکی آئے خضرت مثالی کے اس جرات پر فاروق کا لقب عطافر مایا۔ کا گودوسرے غریب مسلمانوں کی طرح عمر دلی تھی کو محاد قریق نہیں ستا سکتے تھے بھر بھی جس صد تک ممکن تھا باز ندر ہے اور کی سال تک حضرت عمر دلی تھی ان کی سختیاں جھیلتے رہے اوراؤ ن بھرت کے بعد انہوں نے بھرت کی۔ مکہ جھوڑ نے سے پہلے جا کرخانہ کعبہ کا طواف کیا 'نماز اداکی اور مشرکین سے بر ملاکہا جس میں جرات ہو باہر میدان میں آئے۔ کی نے ہمت نہ کی۔ کا جواف کیا 'نماز اداکی اور مشرکین سے بر ملاکہا جس میں جرات ہو باہر میدان میں آئے۔ کی نے ہمت نہ کی۔ کا جواف کیا 'نماز اداکی اور مشرکین سے بر ملاکہا جس میں جرات ہو باہر میدان میں آئے۔ کی نے میں اپنے اعزہ کو اپنے ہو تھوں سے قبل کیا۔ غز وہ تبوک میں آدھا مال اللہ کی راہ میں وے دیا۔ کی فرض قبول اسلام کے بعد حضرت ابو بکر دیا تھویت پنچی ۔ ایٹارو قربانی میں حضرت فرض قبول اسلام کے بعد حضرت ابو بکر دیا تھویت پنچی ۔ ایٹارو قربانی میں حضرت ابو بکر دیا تھویت پنچی ۔ ایٹارو قربانی میں حضرت ابو بکر دیا گئے کے بعد ان کا بی درجہ تھا۔ ان کی جا فاری و فداکاری اور خدمات اسلام کی بنا پر ان کو بارگاہ نہوں میں جو تقرب و اختصاص حاصل تھا وہ حضرت ابو بکر دیا گئے کے سوا اور کی صحالی کو نہ تھا' آپ

آ تخضرت مَنَّ اللَّيْمِ كَى وفات كے بعد سقيفہ بنى ساعدہ كے فتند كود بانے ميں آپ كى كوشش كو بردا دخل حاصل ہے۔ آپ ہى نے حضرت ابو بكر راللَّهُ كَا جَا تَصُوں پر بعت كر كے اختلاف كا خاتمہ كيا۔ عہد صدیقی كے جملہ مہات امور ميں حضرت ابو بكر راكائن كے خاص مشير اور دست راست رہے۔ ان كے ان گونا گوں فضائل اور اوصاف كى بنا پر حضرت ابو بكر راكائن وفات كے وقت ان كوا پنا جانشين مقرر كر گئے۔

فر ماتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہم ہوتے۔ 🌣

#### خلافت

گوسحابہ رخی گفتہ میں حضرت عمر طالنٹیۂ کا تد بران کی صداقت وقق پرستی اوران کی اہلیت مسلم تھی ا لیکن ان کے مزاج کی تختی کی وجہ ہے جو ان کی حق پرستی کا نتیجہ تھی اوگ کسی قدر ڈرتے تھے چنا نچہ استخلاف کے وقت بعض اوگوں نے حضرت ابو بکر ڈٹائٹیڈ کے سامنے اس کا اظہار بھی کیا کیکن انہوں نے ان کے شہبات دور کر کے مطمئن کردیا اور تمام اکا برصحابہ وٹھ انٹیڈ نے اس انتخاب کو پیندیدگی کی نظر سے دیکھا۔

🗱 متدرك ما كم جلد ٢٠ فضائل عمر-



چنانچ حضرت ابوبکر دالنین کی وفات کے بعدوہ جماوی الثانی ۱۳ دیخت خلافت پر متمکن ہوئے۔

عراق کی مہم اور فتو حات

آپ کی تخت نشینی کے دفت شام وعراق میں جنگ حیمری ہو کی تھی۔اس لیے تخت خلافت پر قدم رکھنے کے بعد حضرت عمر والند؛ نے سب سے پہلے ال مہول کی طرف توجد کی۔آپ کی بیت کے سلسلہ میں عرب کے تمام حصول کے مسلمان مدینہ آئے ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے جہادیر تقریر کرے ان کواریان کی مہم میں شرکت کے لیے ابھارا' لیکن ایک شخص نے بھی آ مادگی ظاہر نہ کی۔ آ پ کئی دن تک مسلسل جوش دلاتے رہے۔آخر میں مسلمانوں میں حرارت پیدا ہوگئی اور بنی ثقیف کے سردار ابوعبید ثقفی نے اٹھ کراپنے آپ کواس خدمت کے لیے پیش کیا۔ان کی پیش قدمی پر ہر طرف ہے آ دازیں بلند ہونے لگیں اور تمام مسلمان شرف جہاد حاصل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور حضرت عمر ڈلائنڈ نے ابوعبید ثقفی کو چند ہزار سیاہ کے ساتھ ایران کی مہم پر روانہ کیا۔عراق کی گذشتہ معرکه آرائیوں نے ایرانیوں کو بہت ہوشیار کر دیا تھا۔اس لیےانہوں نے بھی از سرنو فوجی تنظیم کی' بوران دخت نے خراسان کے نامور مد براور مشہور بہاور رستم کوسید سالا رمقرر کیا۔اس نے ایرا نیوں کے ندہبی جذبات بھڑ کا کرسارے ایران میں آگ لگا دی اور پوری ایرانی قوم مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے ہمہ تن جوش بن گئی اور چند دنوں کے اندر عراق کے تمام مفتو حہ علاقوں میں بغاوت پھیل گئی اور عراقی اصلاع مسلمانوں کے قبضہ ہے نکل گئے۔ جدید فوجی تنظیم کےسلسلہ میں بوران دخت نے امران کے دو نامور بہادروں نری اور جابان کورسم کی امداد پر مامور کیا تھا۔ بید دونوں فوجیس لے کر دو مختلف راستوں سے مسلمانوں کے مقابلہ کیلئے نکل چکے تھے۔ دوسری طرف سے ابوعبید آ رہے تھے۔ مقام نمارق میں ان کا اور جابان کا مقابلہ ہوگیا' ابوعبید نے اسے نہایت فاش شکست دی۔اس کے دو متازاً فسر مارے گئے اور وہ خودزندہ گرفآر ہوا' لیکن جس مسلمان نے اے گرفآر کیا تھاوہ پہچا نتا نہ تھا۔ اس لیے جابان نے دوغلام دے کررہائی حاصل کر لی بعض مسلمانوں نے پیچان کر دوبارہ گرفتار کرلیا' لیکن ابوعبیدنے یہ کہرکہ جس کوا بیک سلمان رہا کر چکا ہے اس سے بدعہدی نہیں کی جاسکتی چھڑا دیا؟ جابان کوشکست دینے کے بعد ابوعہید آ گئے بڑھے اور مقام سقاطیہ میں دوسرے افسرنری کو بھی نہایت فاش شکست دی'اس کی شکست کے بعد سقاطیہ کے قرب وجوار کے ایرانی امرانے اطاعت قبول کر لیا۔

<sup>🗱</sup> تفصیل کے لیے دیکھوابن سعد جلداول حالات استخلاف عمر داشنڈ ۔ 🌣 اخبار الطّوال دینوری ص ۱۲۱۔

ان پیم شکستوں کی خبرس کررتم نے مردان شاہ کو ایک تازہ دم فوج کے ساتھ روانہ کیا اور ایرانیوں کا مقد سعلم دفرش کا ویانی جو فتح دظفر کا نشان سجھا جاتا تھا' ساتھ کر دیا۔ مردان شاہ نے فرات کے ساحل پرفو جیس اتاریں۔ دوسری طرف مسلمان سے۔ ہرفریق دریا کے پار جانے سے بچنا چاہتا تھا' لیکن ابوعبید رہالٹنڈ جوش جہاد میں ایسے خنور سے کہ دوسرے مسلمان امرا کے اختلاف رائے کے باوجود فرات کوعبور کر کے اس پار چلے گئے دریا پار ہوتے ہی جنگ چیڑ گئے۔ مسلمان جس میدان میں باوجود فرات کوعبور کر کے اس پار چلے گئے دریا پار ہوتے ہی جنگ چیڑ گئے۔ مسلمان جس میدان میں اترے سے وہ نہایت ناموزوں تھا' ایرانی فوج میں دیو پیکر ہاتھی سے جن بی گھوڑوں کو کھوڑوں سے انز کر انہوں نے ہودوں کی رسیاں کا منے کا من کرفیل نشینوں کو گرانا شروع کیا' ابوعبید ڈالٹنڈ نے نہوں کا منا کا من کا من کرفیل نشینوں کو گرانا شروع کیا' ابوعبید ڈالٹنڈ نے نہوں کا اس کیا اور ہاتھی نے ان کوسونڈ میں لیسٹ کر پیروں کے نیچمسل ڈالا۔ ابوعبید ڈالٹنڈ کے شہید ہوتے ہی مسلمان پیا ہو گئے' لیکن جگہ بہت کم تھی۔ آگے امریانی شے اور چیچے ابوعبید ڈالٹنڈ کے شہید ہوتے ہی مسلمان پیل میں غرق ہو گئے۔ شی بن مار شرفیانی نے بوی مشکلوں ابوعبید ڈالٹنڈ کے شہید ہوتے میں بڑار مسلمان پانی میں غرق ہو گئے۔ شی بن مار شرفیانی نے بوی مشکلوں دریا۔ اس لیے پیپائی میں گئی ہزار مسلمان پانی میں غرق ہو گئے۔ شی بن حار شرفیانی نے بوی مشکلوں دریا۔ اس لیے پیپائی میں گئی ہزار مسلمان پانی میں غرق ہو گئے۔ شی بن مار شرفیانی نے بوی مشکلوں سے تین ہزار جانمیں بچا کیں۔

#### واقعه بويب٬۱۳هاهاوراریانیون کی شکست

حضرت عمر النافی نے یہ خبر سی تو آپ کو مسلمانوں کی جانوں کی بربادی کا سخت قاتی ہوا۔ آپ فیاس کے انقام کے لیے پر جوش خطبوں سے عربوں میں آگ رکا دی۔ عیسانی عرب بھی قومیت کے جوش میں مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے اور حضرت عمر رفحان شخط نے جربرین عبداللہ بجی رفحان کی ماقتی میں ایک تازہ دم فوج محاذ جنگ پر روانہ کی۔ دوسری طرف شخل نے اپنے طور پر سرحدی قبائل کی علیحہ ہ ایک تازہ دم فوج تیار کی تھی۔ بوران دخت کوان تیار یوں کی خبر ہوئی تو اس نے مہران بن جاذو میکو بارہ ہزار منتخب بہاوروں کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیے۔ مسلمان بویب خیمہ ذن تھے اس لیے مہران سیدھا بویب آیا اور فرات کو عبور کر کے اس کے پارصف آراء ہوا۔ مسلمان پہلے سے تیار تھے۔ دونوں میں نہایت شخت مقابلہ ہوا گذشتہ جنگ میں جن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے وہ اس کی تلافی میں بے جگری سے مقابلہ ہوا گذشتہ جنگ میں جن مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تھے وہ اس کی تلافی میں بے جگری سے کیا ہوں کی تاریخ کے اس دور کا تملہ کیا گئے۔ کا ایرانی سیاہ نے اس دیات کو ایران قبل کردیا۔ تی کو دور کر کھڑ ہوگئے اور جنتی ایرانی سیاہ نے اس کے باری کو شنگ کو دیا۔ اس معرکہ کے بعد مسلمان سارے عراق میں بھیل گئے۔ ایک کو عشری کی کوشش کی سب کو تہہ تی کو کردیا۔ اس معرکہ کے بعد مسلمان سارے عراق میں بھیل گئے۔ ایک کو عور کرنے کی کوشش کی سب کو تہہ تی کو کردیا۔ اس معرکہ کے بعد مسلمان سارے عراق میں بھیل گئے۔ ایک کو عور کرنے کی کوشش کی سب کو تہہ تینے کردیا۔ اس معرکہ کے بعد مسلمان سارے عراق میں بھیل گئے۔



اس شکست اورایرانی فوجوں کی بربادی کی خبر پاید تخت پیچی تو ایرانیوں میں برا جوش پھیل گیا۔
انہوں نے بوران دخت کو تخت سے اتار کرستر ہ سالہ یز دگر دکو تخت نشین کیا اوراز سرنو فوجی انتظامات کے ساتھ ہی کے چند دنوں میں تمام قلعوں اور چھا دنیوں کو جنگی سامانوں سے بھر دیا۔ان انتظامات کے ساتھ ہی سازش کر کے تمام مفتوحہ علاقوں میں بغاوت بھیلا دی۔اس بغاوت میں بہت سے علاقے مسلمانوں کے قبضہ سے نکل گئے اور مثنی مجبور ہو کر عرب کی سرحد پر ہمٹ آئے اور فوراً حضرت عمر شاہشنیہ کو اس صورت حال کی اطلاع بھجوائی۔

## حضرت عمر ڈکاٹنڈ کی تیاریاں

حضرت عمر خلافین کو میہ حالات معلوم ہوئے تو آپ نے تمام عرب کے نامور بہادروں رئیسوں خطیبوں اور اہل الرائے اشخاص کو مدینہ طلب کیا۔ آپ کی دعوت پر سارا عرب امنڈ آیا۔ انہیں ساتھ لے کر آپ نے بنفس نفیس نکلنے کا ارادہ کیا عگر اکا برصحابہ شخافین نے نخالفت کی کہ آپ کا در الخلافہ چھوڑ نا مناسب نہیں۔ اللہ اس لیے آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص شخافین کو جو بڑے دار الخلافہ چھوڑ نا مناسب نہیں۔ اللہ اس لیے آپ نے حصرت سعد بن ابی وقاص شخافین کو جو بڑے ہیں ہر سے کے صحابی سے اور عہد رسالت میں بڑے کا رہائے نمایاں کر چکے سے سیسالا راعظم مقرد کر کے بیس ہزار فوج کے ساتھ ایران روانہ کیا اور چلتے وقت بڑی بیش قیت تھیجتیں کیں۔ اس فوج میں سر بدری صحابی تیں میں۔ اس فوج میں سر بدری صحابی تیں ہوئے والے اصحاب اور است بدری صحابی تیں سوبیعت رضوان کے جائے اگر اس قدر دفتح کہ میں شریک ہونے والے اصحاب اور است بی صحاب زاد ہے جے حضرت عمر شخافی تھا ہور کہاں کی ترشیب و تظیم اور مور چہ بندی سب کے چپہ چپہ سے واقف شخصے اس لیے فوج کی نقل و حرکت اس کی ترشیب و تظیم اور مور چہ بندی سب اپنی میں رکھی۔ سعد بن ابی وقاص شخافی مقتلف مفید ہدایات بھیجا کھڑے شراف کے بعد سعد بن ابی کی شظیم اور چیش قدمی کے متعلق مقتلف مفید ہدایات بھیجیں۔ پیٹے شراف کے بعد سعد بن ابی وقاص شخافی مقتلف مفید ہدایات بھیجیں۔ پیٹے شراف کے بعد سعد بن ابی وقاص شخافی مقتلف مفید ہدایات بھیجیں۔ پیٹے شراف کے بعد سعد بن ابی وقاص شخافی میں اس بھی اسلام سے دیا ہور تھم دیا کہ جنگ سے پہلے اسلامی سفیروں کو تبلیخ اسلام کے لیے در بارایان مقتلے بھیجیاجائے۔

雄 فقرح البلدان ص ۲۰۱۳\_ 🏟 طبري جريم ص ۲۲۲۴٬۲۲۲۳ 🌼 طبري جلديم م ۲۰۳۹\_۲۰۳۳\_



اس تھم پر سعدین ابی وقاص والشفائے نے قادسیہ کے میدان میں مورچہ بندی کی اور اشعب بن قیس کندی کو چند آ دمیوں کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے ایرانی لشکر میں بھیجا۔انہوں نے جا کر اسلام بیش کیا' رستم نے پوچھاتم کس ارادے ہے آئے ہو؟ مسلمانوں نے جواب دیا پر دگرد کے! دونوں میں گفتگو ہوئی ۔ آخر میں مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی کی پیشین گوئی ہے کہ ہم تہماری زمین پر قابض ہوں گئے رہتم نے ان کی تحقیر کے لیے تھوڑی ہی خاک منگا کر دی کہ لو ہماری زمین میں تمہارا ہیہ حصہ ہے۔عمرو بن معدی کرب بیرخاک دامن میں لے کرلوٹ آئے اورا پنے ساتھیوں ہے کہا کہان ك ملك بر قبضه ك ليے بيفال نيك بي رستم ك بعدلوگوں نے يز دگرد ك بياس جا كراسلام بيش كيا، اس نے جوش غضب میں کہاا گرسفیروں گوتل کرنا نا جائز نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی گردن سلامت نہ لے جاسکتا اوررستم کوسخت تنبید کی کداس نے انہیں کیوں آنے دیا۔ 🗱 رستم کومسلمانوں کا پورا تجربہ ہو چکا تھا۔اس لیے دہ جنگ سے بیچنے کے لیے حیلے ڈھونڈ تا تھا' چنانچہ برزوگرد کے تاکیدی احکام کے باوجود جنگ کوٹالٹا رہااور قادسیہ پہنچنے کے بعداس نے پھر کوشش کی اور سعد بن ابی وقاص ڈالٹنڈ کولکھا کہ وہ گفتگو کے لیے دوبارہ آ ومی جیجیں'انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رہائٹوئئ کو چندآ دمیوں کے ساتھ بھیجا' ستم نے انہیں مرعوب کرنے کیلئے بڑے ٹھاٹھ کا در بارآ راستہ کیا 'مغیرہ اس شان سے تھے کہ تلوار بھی قرینہ نتھی نیام کی بجائے چیتھڑے لیٹے ہوئے تھے ای شان سے در بار میں داخل ہوئے وونوں میں بوی طویل گفتگوہوئی آخر رستم نے انہیں طبع دلائی کہ غالبًاتم لوگ معاش کی تنگی اور پریشان حالی کی وجہ سے جنگ کے لیے نکلے ہو ہم تم کو اتنادیے کے لیے تیار ہیں۔مغیرہ نے جواب دیا کہ بیٹک ہم بھو کے تھے کیکن اللہ نے ہم میں ایک پیغیبرمبعوث فرمایا 'جس کے اتباع سے ہماری بدیختی خوش بختی سے بدل گئی۔اس نے ہم کواپنے معاندین کے ساتھ جہاد کرنے کا تھم دیا ہے اس لیے ہم تم کوایک اللہ کی پرستش اور نی منافظ کا برایمان لانے کی وعوت ویتے ہیں۔اگراہے قبول کرتے ہوتو فبہا ورنہ ہماراتمہارا فیصلہ تلوار كركى ين كررستم جوش غضب ع بركيا اوركها آفاب ومهتاب ك قتم كل طلوع صبح سے يهليتم سب كوخاك ميس ملادول كام غيره واللفئذيين كر ( كا حَوْل وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّهِ ) كَتِيْتِ مِوسَالوث آت\_\_ قادسیه کی جنگ

الذرى م ٢٦٦ 🍪 فوح البلدان م ٢٦٦٠ 🏚

﴿ اِيَّا اللَّهُ اللَّ مسلمان پہلے سے تیار تھے محرم ہماھ میں فریقین صف آ راء ہوئے مین اس موقع پر حفزت سعدین ابی وقاص ڈالٹنئۂ کوعرق النساء کا دورہ ہوااور و نقل وحرکت سے مجبور ہو گئے اس لیے اپنی جگہ خالد بن عرفط کوسیہ سالا رمقرر کیاا ورخود میدان جنگ کے قریب ہی ایک محل میں جہاں سے جنگ کا بورا نقشه نظراً تا تھا مھبر گئے اور پہیں ہےلڑائی کارنگ دیکھ کرا دکا مات جیجے رہتے تھے۔ بعد نماز ظہر جنگ کا آغاز ہوااوررات کی تاریکی تک نہایت گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی۔ بیقادسیدکا پہلامعرکہ تھا جو یوم ار ماث کے نام سےمشہور ہے۔ دوسرے دن چھرمقابلہ ہوا اور پہلے دن سے بھی زیادہ گھمسان کارن پڑا۔ عین لڑائی کے دفت حضرت عمر ڈلائٹنڈ کی جمیعی ہوئی تازہ دم فوج پہنچ گئی اور اس کے ساتھ ہی سفراء متاز بہادرول کے لیے تحالف لائے اور میدان جنگ میں اعلان کیا کہ امیرالمؤمنین نے ان بهادرول كيليئريتحا كف بصبح بين جواسيغ آپكوان كالمستحق ثابت كرين \_اس امتياز كےحصول كيليم مسلمانوں نے جانبیںلڑادیں اورضج ہے شام تک نہایت خونریز جنگ ہوتی رہی۔رات کی تاریکی میں وونوںا لگ ہوئے۔اسمعر کے میں دس ہزارا برانی فوج کام آئی اس کے بڑے بڑے نامورمتاز افسر مارے گئے۔ دو ہزارمسلمان شہید ہوئے اور جنگ دوسرے دن کے لیے ملتوی ہوگئی۔اس جنگ کا نام یوم اغواث ہے۔ رات گز رنے کے بعد تیسرامعر کہ شروع ہوا' یہ دونوں گذشتہ معرکوں ہے زیادہ ہیپت ناک تھا۔اس جنگ میں مسلمانوں کے لیےسب سے زیادہ نقصان رساں کوہ پیکر ہاتھیوں کی صفیں تتھیں ۔ انہیں دیکھے دیکھے کرعر نی گھوڑے بدکتے تھے' مسلمانوں نے گھوڑوں پرجھولیں ڈال کران کا جواب پیدا کیا۔ کیکن سب سے بڑی مشکل میتھی کہ ہاتھیوں کی قطار جدهررخ کردیتی تھی۔صف کی صف درہم برہم ہوجاتی تھی۔ بیصورت دیکھ کرچند جانبازمسلمان نیزے لے کر ہاتھیوں پرٹوٹ پڑے اورتاک تاک کران کی آئکھیں بیکا رکر دیں تعقاع ٹالٹنڈ نے سفیدنشان کے ہاتھی پراہیاوار کیا کہ سونڈ متک سے الگ ہوگئ اور جمر جھری لے کر بھا گا۔اے دیکھ کراس کے پیچھے والے تمام ہاتھی بھی بھاگ نکلے اور بید دیوار آئن ٹوٹ گئ اس کے بعد مسلمانوں کو کھل کر قوت آ زمائی کا موقع ملا اور انہوں نے پوری قوت کے ساتھ حملہ کر دیا' اور اس گھمسان کا رن پڑا کہ تلواروں کی تھیا تھیے' نعروں کی گونج اور تحقوژ وں کی جنہنا ہے کے سوااورکو کی آ واز نہ سنا کی دیتی تھی ۔ دن بھر ہنگامہ کا بازارگرم رہا۔ رات کو بھی اس شدت کی جنگ جاری رہی۔ دوسرے دن دوپہر کولڑائی کا فیصلہ ہوا۔ رستم نہایت یا مردی سے مقابلہ کرتار ہا'کیکن آخر میں زخمول سے چور ہوکر بھا گا۔راستہ میں ایک ندی تھی'اس میں کود کرنگل جانا عا ہا گرا یک مسلمان نے جوتعاقب میں تھا' ندی ہے نکال کرقل کر دیا' اس کے قل ہوتے ہی ایرانی

المُعْلَقُ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّا

فوجوں نے میدان چھوڑ ویا۔ اس معرکہ پیس ہزار ایرانی مقتول ہوئے اور ان کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا۔ گواس کے بعد عرصہ تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہائیکن ایرانیوں کی اصل قوت قادسہ کی جنگ میں ٹوٹ گئی تھی۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد سعد بن ابی وقاص وظائفتی نے حضرت عمر وظائفتی کو فتح کی خوشخبری سائل۔ جس دن سے قادسیہ کی جنگ چھڑی تھی محضرت عمر وظائفتی کو نہایت بے چینی کے ساتھ خبروں کا انتظار رہتا تھا اور آپ قاصد کے انتظار میں روز انہ مدینہ سے باہر نکل جاتے تھے۔ اس لیے معد بن ابی وقاص وظائفتی کا قاصد شہر کے باہر ہی ملا اس سے حالات بو چھو وہ آپ کو پیچا تا نہ تھا' اس سعد بن ابی وقاص وظائفتی کا قاصد شہر کے باہر ہی ملا اس سے حالات بو چھو وہ آپ کو پیچا تا نہ تھا' اس کے وہ صواری کے ساتھ دوڑتے جاتے تھے' ای حالت میں دونوں شہر میں داخل ہوئے۔ یہاں اس کو معلوم ہوا کہ امیر الموسنین کی بین اس وقت وہ ساسیمہ ہوا۔ آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں' تم حالات بیان کرتے جاؤ۔ زبانی حالات سننے کے بعد مسلمانوں کو جمع کر کے سعد بن ابی وقاص وظائفتیٰ کا خط انہیں سنایا اور حسب ذیل تقریری:

'' مسلمانو! میں بادشاہ نہیں ہوں کہتم کوغلام بنانا چاہتا ہوں' میں خوداللہ کا غلام ہوں' البتہ خلافت کا بوجھ میرے او پرڈالا گیا ہے'اگر میں اس طرح تمہاری خدمت کرسکتا کہتم شکم سیر ہوکر چین سے گھر میں سوؤ تو میرے لیے مین سعادت ہے'اگر میں خواہش کروں کہتم میرے دروازے پرحاضری دیا کروتو میری بدیختی ہے۔اس وقت مجھے خوشی کم میسر ہوگی اورغم زیادہ' اللہ

### ایران کے پایتخت مدائن پر قبضہ

قادسیہ کی شکست کے بعدا برانیوں نے بابل میں اجتاع کیا تھا'اس لیے قادسیہ میں دوم بینہ قیام کے بعد سعد بن ابی وقاص ڈائٹٹئ بابل روانہ ہو گئے' لیکن قادسیہ کی جنگ نے ابرانیوں کی قوت بہت کمزور کر دی تھی۔اس لیے وہ مسلمانوں کے مقابلہ میں نہ نک سکے اور وہ ان کوشکست وے کر بابل کو تی اور بہرہ شیر وغیرہ پر بیضنہ کرتے ہوئے ایران کے پایتخت مدائن کے قریب پہنچ گئے' بہرہ شیراور مدائن کے درمیان د جلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کو مدائن پر جملہ کرنے سے رو کئے کے لیے دجلہ کا بل تو ڈرکر کشتیاں روک دی تھیں'اس لئے جب مسلمان وجلہ کے ساحل پر پہنچ تو اسے جور کرنے کا سامان نہ تھا۔ سعد بن ابی وقاص ڈالٹھ نئے نے اللہ کا نام لے کر د جلہ میں گھوڑا ڈال ویا' انہیں د کھے کر کے سامان نہ تھا۔سعد بن ابی وقاص ڈالٹھ نے اللہ کا نام لے کر د جلہ میں گھوڑا ڈال ویا' انہیں د کھے کر یہ دیا۔ بیری توجہ کی ۔ایرانی دور سے یہ پوری تعمیل طبری ہے مضامان خوذ ہے د کھی جلد۔ ہوں کہ سامان کے ساحتے باتیں کرتی ہوئی پار پہنچ گئی۔ایرانی دور سے یہ پوری تعمیل طبری ہے مضامان خوذ ہے د کھی جلد۔ ہوں کے سامان کے سامان کے سامان کے سامی کرتی ہوئی پار پہنچ گئی۔ایرانی دور سے یہ پوری تعمیل طبری ہے مضامان خوذ ہے د کھی جلد۔ ہوں کے سامان کی تعمیل طبری ہے مضامان خوذ ہے د کھی جلد۔ ہوں کے سامان کے سامان کے سامان کے سامان کر دیا ہے ہیں کرتی ہوئی پار پہنچ گئی۔ایرانی دور سے یہ پوری تعمیل طبری ہے کہ کے سامان کی دور سے یہ پر ری تعمیل طبری ہے کہ میں ان کی اور کیا کہ میں کرتی ہوئی پار پہنچ گئی۔ایرانی دور سے یہ پر ری تعمیل طبری ہے کہ کے دور سے کے سامان کی کو کو کی کرتی ہوئی پار پہنچ گئی۔ایرانی دور سے بیا کو کرکٹھ کے دور کی کھی کے دور سے بیا میں کرتی ہوئی پار پر بیانچ کی کے دور کی کرکٹھ کے دور کی کھی کرکٹھ کی کرکٹھ کو کی کو کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کے دور کرکٹھ کی کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کی کرکٹھ کرکٹھ کی کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کی کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کی کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کرکٹھ کی کرکٹھ کر

حیرت انگیز منظر دیکھتے سے اور متخیر سے۔ جب مسلمان کنارہ پر پہنچ گئے تو متخیر ایرانی ''دیوان المدند، دیوان آ مدند' کہر کر بھاگ ایک افسر نے معمولی مزاحمت کی لیکن مسلمانوں نے اسے مغلوب کرلیا۔ یز دگرد پایتے تن چھوڑ کر بھاگ گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص فرائٹیڈ صفر ۱۹ھ میں مدائن میں داخل ہوگئے۔ ہمدہ کا وقت قریب تھا' ایوان کسر کی میں تخت شاہی کی جگہ منبرنصب کر کے مسلمانوں نے نماز جعدادا کی ۔ یہ پہلا جعد تھا جو سرز مین عراق میں پڑھا گیا۔ مدائن کے خزانہ میں مسلمانوں نے نماز جعدادا کی ۔ یہ پہلا جعد تھا جو سرز مین عراق میں پڑھا گیا۔ مدائن کے خزانہ میں صدیوں کی دولت اور زاوجواہر کے علاوہ سلاطین مجم کے نادرہ روز گار کا بابت اور نایاب بادگاری بحت تھیں۔ یہ تام تاریخی نواور حضرت سعد بن ابی وقاص وٹوائٹنڈ نے حضرت عرر ڈائٹنڈ کے پاس مدید بھوا میں۔ یہ تام تاریخی فوش بہار پھی تھا۔ حضرت عرر ڈائٹنڈ کے پاس مدید بھوا ہوں کا میں ہوئے فرش بہار بھی تھا۔ حضرت عرر ڈائٹنڈ کے باس مدید بھوا ہوں کا میں ہوئی فرش بہار ہوں تھا گیا۔ دار کی مناسبت سے جواہرات کے گل ہوئے اور پھل بھول سے مجم کا قدیم تاریخی فرش تھا' اس پر وہ بہار کے موسم میں بیٹھ کر شراب بیا کرتے تھے۔ اس میں اس عہد کی ساری شائیاں صرف کر دی گئی تھیں 'بہار کی مناسبت سے جواہرات کے گل ہوئے اور پھل بھول سے ساری شائیاں صرف کر دی گئی تھیں 'بہار پر تھی خور اسے نے اور کھل بھول سے این کی دائے تھی کہ داتے ہوئی حفوظ در سے دیا جائے لیکن حضرت علی ڈائٹنڈ کے اصرار سے حکومت ایران کی طرح اس فرق بہار پر بھی خزاں آ گی اور وہ ککڑ کر کر کے تھیم کردیا گیا۔ پھ

جلولاء كامعركه

مدائن نے نکلنے کے بعدا برانیوں نے جلولا ، کومرکز بنایا اور ستم کے بھائی خزراونے یہاں ایک بہت بری فوج جمع کر کے شہر کے گر دخندق کھدوا کرتمام راستوں پر گوکھر و پچھوا دیے اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص و گائٹیڈ نے حضرت عمر و گائٹیڈ کی ہدایت کے مطابق ہاشم بن عتبہ و گائٹیڈ اور قعقاع و گائٹیڈ کو بارہ ہزار نوج کے ساتھ جلولا ، جیجا۔ انہوں نے اس کا محاصرہ کرلیا کیکن اولا جلولا ، خود نہایت مشخکم شہرتھا و وسرے برد گر دحلوان سے برابرا مدادی فوجیس جیج رہاتھا اس لیے کئی مہینے لگ کے دین ہاشم نے عہد کرلیا تھا کہ بغیر فتح کیے ہوئے نہ کلیں گے۔ بالآخر کئی مہینے کی گرائیوں کے بعد تعقاع و گائٹیڈ کی شجاعت ہے جلولا ، فتح ہوگیا اور برشار مال غنیمت ہاتھ آئیا۔

www.ini Connat com

حلوان برقبضه

🛊 طبری نے ان نوادرروز گاراشیا کی پوری تفصیل لکھی ہے دیکھوجلد۔ ۵ ص۔ ۲۴۵ و مابعد۔

المال المحال ال

یز دگرداس وقت طوان میں تھا۔اسے خبر ہوئی تو وہ طوان چھوڑ کررے بھاگ گیا۔اس کے طوان چھوڑ کررے بھاگ گیا۔اس کے طوان چھوڑ نے کے بعد قعقاع ڈائٹنڈ یہاں پنچے اور خسر ودشنوم کو شکست دے کر حلوان پر بھی قبضہ کرلیا اور عام منادی کرا دی کہ''جولوگ اسلام یا جزیہ قبول کریں گے ان کی جان اور ان کا مال محفوظ رہے گا''اس اعلان کے بعد بہت سے امرا دائرہ اسلام میں داخل ہوگئے۔جلولاءعراق کا آخری مقام تھا اس کے بعد عراق کی سرحد ختم ہوجاتی ہے۔

#### 017.

عراق کے زیر تکین ہونے کے بعد حضرت عمر دانیڈ آگے قدم بڑھانا نہیں چاہتے تھے اور فرماتے تھے کہ '' کاش ہمارے اور فارس کے درمیان کوئی ایسی روک حائل ہوتی کہ ندوہ (ایرانی) ہم پر حملہ آور ہوسکتے اور نہم ان پڑمال فنیمت کے مقابلہ میں مجھ کومسلمانوں کی جان زیادہ عزیز ہے۔ الله مگرعراق ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد ایرانی صبر نہیں کر سکتے تھے۔ اب بیقو می مسئلہ بن گیا تھا۔ پہلے صرف حکومت کا مقابلہ تھا' لیکن عراق نکل جانے کے بعد پوری قوم مقابلہ میں آگی اور اہل جزیرہ نے جن کی سرحد عراق سے ملی ہوئی تھی تکریت میں نہایت زبردست اجتماع کیا۔ سعد بن ابی وقاص در النہ تاکہ کو ایران پر فوج کشی کے بارے میں حضرت عمر در النہ کو کے خیالات معلوم تھے اس لیے انہوں نے ان کو حالات کھی بھر مقابلہ کے کوئی انہوں نے ان کو حالات کھی بھر مقابلہ کے کوئی انہوں نے ان کو حالات کھی بھر مقابلہ کے کوئی انہوں نے ان کو حالات کھی بھر مقابلہ کے کوئی عظرت عمر در انہوں نے ان کو حالات کھی بھر مقابلہ کے کوئی انہوں نے ان کو حالات کھی بھر مقابلہ کے کوئی عظرت عمر در انہوں نے ان کو حالات کھی بھر مقابلہ کے کوئی علی حاصر میں حضرت عمر در انہوں کے ان حالات معرف میں جوئی کھی دیا۔

### تنكريت برقبضه

اس تھم پر وہ ۱۱ھ میں پانچ ہزار نوج کے کر تکریت پہنچاوراس کا محاصرہ کر کے جالیس دن تک برابر حملے کرتے رہے گئین جزیرہ کے عیسائی عرب بھی ایرانیوں کے ساتھ تھاس لیے کامیا بی نہ ہوتی تھی ۔ عبد اللہ دفائٹیڈ نے عربوں کے پاس خفیہ نامہ و پیام بھیج کر انہیں ملا لیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو عقب سے عرب بھی حملہ آور ہوگئے اور ایرانی دو پاٹوں کے درمیان پڑکر پس کے اور تکریت پر قبضہ ہوگیا۔ اس کے بعد چند دنوں تک جزیرہ کی مہم ملتوی رہی ۔ اور عیس حضرت عمر فائٹیڈ نے پھر عیاض بن غنم مخالفیڈ کو مامور کیا۔ انہوں نے جزیرہ بحر میں نوجیس پھیلا دیں اور عمر فائٹیوں کے بعد رقہ حران نصیبین میافارقین سمساط سروج اور قرقیا وغیرہ فتح کر کے معمولی لوائیوں کے بعد رقہ حران نصیبین میافارقین سمساط سروج اور قرقیا وغیرہ فتح کر کے جدیرہ کا پوراعلاقہ زیر نگین کرلیا۔

🗱 طبری جلد ۵ ٔ ص۲۳۶۳ ـ



عراق کی فتح کے بعداس پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے یہاں ایک اسلامی شہربھرہ آباد ہو چکا تھا۔ اس کا سرحدی علاقہ خوزستان اب تک ابرانیوں کے قبضہ میں تھا۔اس لیے بصرہ کی حفاظت کے لیے خوزستان پر قبضہ کرنا ضروری تھا' چنا نچہ ۱۷ھ میں بھرہ کے والی مغیرہ بن شعبہ ڈائٹنئز نے اہواز برحملہ کر کے یہاں کے والی ہر مز کو مطیع بنایا کیکن چند دنوں کے بعد وہ پھر باغی ہو گیا۔ اس وقت ابومویٰ اشعری والفنا بھرہ کے والی تھے۔انہوں نے ہر مز کوشکست دے کرا ہواز پرمتنقل قبضہ کرلیا۔ا ہواز کے بعدسوں فتج کیا۔ سوس کے بعدرامہر مز کا محاصرہ کیا۔ اس کے عاکم نے آٹھ لا کھ سالانہ پرصلح کرلی۔ ابومویٰ رٹالفنڈ کی فتو حات کو دیکھ کرامیر ہرمزان نے برز دگر د کی خدمت میں جا کر درخواست کی کہ اگر اہوازاور فارس کی حکومت میر ہے متعلق کر دی جائے تو عربوں کو آ گے بڑھنے سے روک دوں گا' مز دگر د نے منظور کرلی اوراس کوا ہواز اور فارس کی حکومت کا بروانہ دے کرایک فوج بھی اس کے ساتھ کردی۔ یدیرواند کے کر ہرمزان شوستر آیا اور جنگی استحامات درست کر کے ایک عظیم الشان فوج تیار کرلی۔ ابومویٰ طالفتُوٗ کواس کی تیاریوں کی خبر ہوئی توانہوں نے حضرت عمر رطالفتُوٗ کواس کی اطلاع دے کرمزید مدد مانگی۔آ پ نے فوراً عمار بن یاسر ڈاکٹٹنڈ ولی کوفہ کو تھم جیجا کہ وہ کوفہ کی فوجیس لے کرابومویٰ ڈاکٹٹنڈ ک مدد كورواند موجاكيل - جرير بن عبدالله بحلى والفيَّة بهي تقوري عي فوج لي كرآ كيّ - ابوموى والفيّة ان وونول کوساتھ لے کرشوستر پہنچ - ہرمزان نے نہایت بہادری کےساتھ انہیں روکا۔ بہت سےمسلمان كام آئے كيكن آخر ميں وہ پسيا ہوكر قلعہ بند ہو گيا۔ ابومویٰ والفنز نے قلعہ كا محاصرہ كرليا، عرصة تك محاصرہ جاری رہالیکن کوئی کامیابی نہ ہوئی۔اتفاق سے شہر کا ایک باشندہ مل گیا۔اس کے ذریعہ سے ایک مسلمان خفیہ داستہ سے شہر کے تمام راہتے دیکھ آیا اورتھوڑے ہے مسلمانوں کو لے کر تہہ خانہ کے ذر لعدے شہر میں داخل ہو گیا اور شہر پناہ کے درواز ے کھول دیۓ مسلمان باہر منتظر تھے۔شہر کے دروازے کھلتے ہی تھس پڑے۔ ہرمزان نے قلعہ میں پناہ لی اور ابومویٰ ڈٹاٹٹٹؤ کے پاس کہلا بھیجا کہ میں اس شرط پرنکل آؤل گا کہ مجھے عمر کے پاس بھجوا دیا جائے۔ ابوموی رانٹینڈ نے منظور کرلیا اور ہرمزان مدینہ پہنچ کرمسلمان ہوگیا۔حصرت عمر ڈالٹنئ نے اس کا دو ہزار سالا نہ وظیفہ مقرر کیا۔ 🗱 شوستر کے بعد جندبيا يورفنخ ہوااورخوزستان كايوراعلاقه زىزىكىن ہوگيا۔

🇱 ابن اثیرجلد ۲٬۳ ص۲۱۳ ـ



یزدگرداس وقت مرومیس تھا کیبیں اسے خبر ملی کہ خوزستان پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگیا ہے اوراس کا قوت باز و ہر مزان بھی گرفتار ہوگیا ہے۔ اب تک ایرانی سیجھتے تھے کہ عربوں کا سیلا ب سرحد پر آکر رک جائے گا۔ لیکن خوزستان پر قبضہ کے بعدان کونظر آیا کہ بیسیلا ب سارے ایران کو بہالے جائے گا۔ اس لیے انہوں نے بیزدگرد کو آمادہ کیا۔ اس نے ایران کے تمام چھوٹے چھوٹے ماتحت فرمانرواؤں کو مدد کے لیے لکھا وہ سب اپنی اپنی فوجیس لے کر پہنچ گئے اور ڈیڑھ لاکھ فوج مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے جمع ہوگئی۔ گ

یزدگرد نے ایران کے مشہور بہاور مردان شاہ کوسید سالار بنا کرنہاوند رواند کیا اور ایران کا تاریخی علم دفرش کاویانی جو فتح وظفر کا نشان سمجها جاتا تھا' ساتھ کردیا' کوفہ کے گورنر ممارین یاسر میڈائٹنیڈ نے حضرت عمر ڈکائفۂ کواطلاع دی۔ آپ نے اکا برصحابہ ڈٹکٹنٹر سے مشورہ کیا۔حضرت عثمان ڈٹائفۂ نے مشورہ دیا کہ آپ خود جائیں گے تواندرون عرب بغاوت بیا ہوجائے گی۔ آپ تمام مما لک محروسہ کی ایک ایک تہائی نوج کوایک مرکز پر جمع ہونے کا تھم دیجئے۔ اس مشورہ پر آپ نے فوجیس جمع کر کے نعمان بن مقرن ﴿ لَيْنَافِهُ مُنْ كُوسِيهِ سالار بنا كرنها وندروانه كيا\_انهوں نے نهاوند بینچ كر چندميل ادھرمنزل كی' مردان شاہ پہلے سے موجود تھا' اس نے پہلے سکح کی کوشش کی اور گفتگو کے لیے مسلمان سفراء بلا بھیجے۔ نعمان نے مغیرہ بن شعبہ وللفنظ کوسفیرینا کر بھیجا۔ مردان شاہ نہایت تھا تھ سے سر پرزرنگارتاج رکھے طلائی تخت پر بیٹھاتھا' درباری جیپ راست تلواریں اور نیزے لگائے کھڑے تھے جن کی چیک ہے نگاہ نہیں مظہرتی تھی۔مغیرہ نے کوئی توجہ نہ کی اور ایک شان بے نیازی کے ساتھ گھتے ہوئے چلے گئے۔ راستہ میں درباریوں نے روکنا جاہا' مغیرہ ڈاکٹنڈ نے کہا سفراء کے ساتھ ایسا پرتا دُنہیں کیا جا تا۔مترجم کے ذریعہ ہے گفتگو شروع ہوئی۔ مردان شاہ نے کہا کہ اہلِ عرب! دنیا میں سب سے زیادہ بد بخت' فاقه مست اورنجس ونا پاک قوم جو ہوسکتی ہے وہتم ہؤ ہماری سیاہ کبھی کاتمہارا فیصلہ کر چکی ہوتی کیکن تم اس فدرذلیل ہوکہ ہم اپنے تیربھی تہہارے ناپاک خون سے آلودہ کرنانہیں جا ہے۔ اب بھی اگرتم واکیس چلے جاؤ تو معاف کر دیا جائے گا'ورنہ تمہاری نعشیں خاک وخون میں تڑی نظر آئیں گی۔مغیرہ ڈٹا عَذْ نے حمدونعت کے بعد جواب دیا' تمہارا جیسا خیال ہے بیشک ہم ایک زمانہ میں ایسے ہی تھے کیکن ہمارے رسول مَثَالِقَيْظُ نے ہماری کایا بلید دی۔اس نے ہم سے دنیا میں نصرت و فتح اور آخرت میں جنت کا

<sup>🗱</sup> این اثیرجلد ۴

وعدہ کیا اوراس وقت سے برابر فتح و نفرت ہمارے رکاب میں ہے۔ اس لیے ابہم اس وقت تک والیس نہیں جاسے ہے۔ اس لیے ابہم اس وقت تک والیس نہیں جاسے جب تک تہمارے ملک کو فتح نہ کر لیس یا ہماری لاشیں نہ تز پیں۔ الله غرض مروان شاہ کی تخوت سے یہ سفارت نا کام رہی اوراس کی واپسی کے بعد جنگ چھڑ گئی اوراہیا خونر بر معر کہ ہوا کہ مجم کی گڑا کیوں کے سلسلہ میں قاد سیہ کے علاوہ الی جنگ نہ ہوئی تھی مسلمان نہایت ثبات و پامردی سے لڑے ہم الی انہوں کے سلسلہ میں قاد سیہ کے علاوہ الی جنگ نہ ہوئی تھی مسلمان نہایت ثبات و پامردی تقالیکن انہوں نے منع کردیا کہ جب تک گڑا تی فیصلہ نہ ہوجائے کوئی ان کی جانب متوجہ نہ ہو۔ چنا نچہ تقالیکن انہوں نے منع کردیا کہ جب تک گڑا تی فیصلہ نہ ہوجائے کوئی ان کی جانب متوجہ نہ ہونے پائی ان کے گرنے کے بعد ان کے بھائی تھم ڈاٹٹوئو نے علم سنجال ایا اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے پائی اور اسی زوروشور کے ساتھ جنگ جاری رہی۔ رات ہوتے ہوتے ایرانیوں کے پاؤں اکھڑ گئے میں ہمیں مسلمانوں نے بعد ان کی اوران کی قوت الی بتاہ ہوئی کہ پھراس سروسامان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے مناتہ ہوئی کہ پھراس سروسامان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں نہ آ سکے عرب مؤرخین اس فتح کوفتے الفتو ت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

اختتام جنگ کے بعد معقل رڈائٹھنڈ نعمان بن مقرن رڈائٹھنڈ کے نیم جان لاشد کے پاس پہنچ کچھ جان ہا قتام جنگ کے بعد معقل رڈائٹھنڈ نعمان بن مقرن رڈائٹھنڈ کے جان ہا آئ تھی ۔ اس حالت میں بھی زبان سے انکا ''مسلمانوں کا کیا انجام ہوا''جواب ملا''اللہ نے فتح دی'' فر مایا ''الحمداللہ عمر رڈائٹھنڈ کو مہینوں سے بقر اری کے ساتھ جنگ کے نتیجہ کا انتظار تھا۔ عین اس حالت میں قاصد عمر دگائٹھنڈ کو مہینوں سے بقر اری کے ساتھ جنگ کے نتیجہ کا انتظار تھا۔ عین اس حالت میں قاصد کسری پرویز کے جوا ہرات کے ڈھیر لیے ہوئے پہنچا۔ فتح کا مرث دہ من کرآپ کو بڑی مسرت ہوئی لیکن جب نعمان بڑائٹھنڈ کی شہادت کی خبر می تقرید ہوئے اختیار سر پر ہاتھ رکھ کررونے گے اور جوا ہرات فروخت کر جب نعمان بڑائٹھنڈ کی شہادت کی خبر می تقرید کی انتظار عمر کے فوج میں تقریم کرادیئے۔

اريان برعام كشكرشي

حضرت عمر دخالفنا سرز مین ایران کی طرف نه بر هنا چاہتے تھے کیکن عراق نکل جانے کے بعد سے ایرانی چین سے نه بیٹے تھے اور وہ برا بر فوجیں جمع کررہے تھے۔مفتوحہ علاقوں میں بار بار بغاوت کرادیتے تھے برد در مرومیں بیٹھا ہوا آئے دن فتنے اٹھا تار ہتا تھا۔اس لیے حضرت عمر دخالفنا کو برنا تر دوتھا اور آپ ان بغاوتوں کو مسلمانوں کی بدسلوکی کا نتیجہ جھتے تھے۔ چنا نچدا کی مرتبہ آپ نے چند مسلمانوں کے سامنے جو جمع کی مہمات میں شرکی میٹھ اس کا اظہار بھی کیا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان

🐞 طبريج ۵ من ۳۱۰ 🍇 فقوح البلدان ص ۱۳۱۳ س

ايُونَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال ذمیوں کو تکلیف دیتے ہیں'اس لیے وہ باغی ہوجاتے ہیں۔ان لوگوں نے اس کی تر دید کی'ا حنف بن قیس ڈلیٹٹئے نے کہاا میرالمؤمنین!اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آپ نے مسلمانوں کوامیان کے اندرون ملک بڑھنے سے روک دیا ہے اوراس کا بادشاہ ملک میں موجود ہے جب تک وہ باقی رہے گا'اس وقت تک وہ برابرغدر کرنے رہیں گےاس لیے کہ ایک ملک میں دوبا دشاہ نہیں رہ سکتے ۔ان کا بادشاہ ان کو بھڑ کا تار ہتاہۓ جب تک ہم کوا ندرون ملک فوج کشی کر کےان کے بادشاہ کےاستیصال کی اجازت نہ ملے گی اس وقت تک بیصورت قائم رہے گی۔ جب تک وہ بادشاہ سے مایوں نہ ہول گے اس وقت تک خاموثی ہے نہ پیٹھیں گے۔حضرت عمر والفنو نے احنف کی دانشمندا ندرائے بہت پیند کی اوراسی وقت ایران پرفوج کشی کااراده کرلیاتھا۔ 🗱 اس کے پچھ دنوں بعد ۱۹ ھیں آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔انہوں نے بھی بھی کہا کہ جب تک ایران کے تخت کا دارث موجود ہے اس وقت تک پیفتنہ وفساد ختم نہ ہوگا۔اسمشورہ کے بعد آپ نے ایران پر عام فوج کشی کا فیصلہ کیا اور ایران کے مختلف حصول کے لیےعلیحدہ علیحدہ افسر نامز د کیے۔احنف بن قبیں ڈائٹیڈ کوجنہوں نے بیز دگرد کےاستیصال کامشورہ ديا تفاخراسان کي مهم جهال يز دگرد مقيم تفائسپر د هوني ار دشير اور سابور کاعلم مجاشع بن مسعود کو اصطحر کا عثان بن ابی العاص کو فسا کا ساریه بن زنیم کنانی کو گر مان کاسهبل بن عدی کو سیبتان کا عاصم بن عمر کو تمران كائتكم بن عمير كوأ ذربائجان كاعتبه بن فرقد كوعطا هوا ـ بيلوگ ا۲ هه مين اپني اپني مهمول يرروانه ہوئے۔ان کےعلاوہ اورمتفرق مقامات برمتعدد افسروں کو مامور کیا۔

#### اصفهان

اس سلسلہ میں سب سے اول عبداللہ بن عبداللہ نے ۲۱ ھیں اصفہان پر فوج کشی کی بہاں کا رئیس اسبیدان سواد اصفہان میں فوجیں لیے موجود تھا۔ مقدمہ الحیش کی کمان ایک پرانے اور تجربہ کار بہار ملام ہادر شہریار کے ہاتھوں میں تھی عبداللہ کے چہنچنے کے ساتھ دونوں میں ایک خونر میز معرکہ ہوا۔ شہریار نے مہار ظلمی کی عبداللہ مقابلہ میں آئے۔ شہریار مارا گیا اس کے تل ہوتے ہی جنگ کا خاتمہ ہو گیا اور اسبیدان نے سلم کر لی۔

#### ہمدان کی بعناوت

نعیم بن مقرن را النفی مدان فتح کر کیلے تھے۔ ٢٢ هيس يبال بغاوت ہوكی نعیم نے بغاوت

<sup>🚯</sup> این اثیرج ۲م ۲۱۳ ـ

فروکر کے خاص شہر ہمدان کا محاصرہ کیا' اہل ہمدان نے صلح کر لی لیکن اس کے بعد ہی دیلم' رے اور آ ذر ہا بُجان کے رؤسا' ابوا نصر خان اور اسفند یارا پی اپنی فوجیس لے کر اہل ہمدان کی مدد کو پہنچ گئے' نعیم کو خبر ہوئی تو مقابلہ کے لیے نکلے وادی رود میں نہایت خونر پر جنگ ہوئی' ایرانیوں نے شکست کھائی اور ان کی بڑی تعداد قبل ہوئی۔ اس سنہ میں براء بن عازب رٹھائٹ نے قزوین اور زنجان فتح کیے۔

### رےوغیرہ کی فتح

وادی رود کے معرکہ کے بعد قیم بن مقرن ڈالٹٹئ بہنچ۔ یہاں کے حاکم سیاوُش نے جو بہرام چوبیں کا پوتا تھا' طبرستان' قومس اور جرجان کے امرا سے مدوطلب کی۔ یہ سب اپنی اپنی فوجیس لے کر پہنچ۔ رے کا ایک رئیس زینبی جو سیاوُش سے کسی بات پر برہم تھا' قیم سے ل گیا اور حسن تدبیر سے رے پرمسلمانوں کا قبضہ کرا دیا۔ یہاں قریب قریب مدائن کے برابر مال غنیمت ملا' اس خدمت کے صلہ میں قیم نے زینبی کورے کی حکومت عطاکی اور یہیں سے اپنے بھائی سوید کو تیجے کر قومس پر قبضہ کرایا۔

#### طبرستان

قومس کے بعد ہی طبرستان کی سرحد شروع ہو جاتی ہے اس لیے اب طبرستان کا نمبر تھا لیکن مسلمانوں کی پیش قدمی سے پہلے ہی سرحدی علاقے کے باشندوں نے خود پیش قدمی کر کے سلح کرلی۔ اندرونی علاقہ اس سلے بیس شامل نہ تھا اس لیے تعیم اندرون ملک جرجان کی طرف بڑھے اور بسطام پہنچ کر جرجان کے حاکم زرنان سے نامہ و پیام کیا 'اس نے جزیہ قبول کر کے سلح کرلی۔ اس مصالحت کی خبر سن کرصوبہ طبرستان کا پوراعلاقہ مطبع میں کرصوبہ طبرستان کا پوراعلاقہ مطبع ہوگیا۔

#### آ ذر بائیجان

اوپرگزر چکا ہے حضرت عمر ڈائٹنڈ نے عتب بن فرقد کو آذربائیجان کی مہم پر مامور کیا تھا۔ بکیر بن عبداللہ ان کے شرک سے ۔ عبداللہ ان کے شرک سے ۔ عبداللہ ان کے شرک سے ۔ کو ہتان جو میدالنہ کا میں آذربائیجان کے حاکم اسفندیار کا جو وادی رود کی مہم سے ناکام واپس آرہا تھا ' کو ہتان جو میداللہ کا سامنا ہوا' اسفندیار چونکہ شکست خوردہ آرہا تھا اس لیے بکیر نے اسے دوبارہ آسانی میں عبداللہ کا سامنا ہوا' اسفندیار چونکہ شکست خوردہ آرہا تھا اس نے بکیر سے بوچھا کیا جا ہتے ہو' سے شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ اس کی ہمت بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے بکیر سے بوچھا کیا جا ہتے ہو' صلح یا جنگ جو بھی اسے یاس رو کے رکھو'

کی بیر نے دوک لیا۔ اس درمیان میں عتبہ بن فرقد نے بھی اپنی ست فتح کر لی اور بیر حضرت عمر طالفتیکا کی سمت فتح کر لی اور بیر حضرت عمر طالفتیکا کے عکم سے باب کی مہم میں مدد دینے کے لیے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اسفند یار کا بھائی بہرام عقب کی طرف سے بڑھا لیکن عتبہ نے شکست دے دی۔ اس کے شکست کھانے کے بعد اسفندیار نے جو عتبہ کے پاس تھا' کہا کہ اب جنگ ختم ہوگئی اور عتبہ سے مصالحت کر لی۔ اس طرح آ ذر با نیجان کا پورا علاقہ صلح مطبع ہوگیا۔ بیطبری کا بیان ہے۔ بیطبری کا بیان ہے۔ بیطبری کا بیان سے۔ بیطبری کا بیان سے۔ بیطبری کا بیان کے مطابق آ ذر با نیجان کوحذیف ڈالٹنٹیز نے فتح کیا تھا۔

#### آ رمینیه

آ ذربائیجان کے بعد آ رمیدیا کا علاقہ تھا'اس پرشام کی فوج کشی کے سلسلہ میں ۱۳ ہورا کہ بن فتح نہ ہورکا تھا'اس لیے جس زمانہ میں آ ذربائیجان پرفوج کشی ہوئی'ائی زمانہ میں سراقہ بن عمرواورعبدالرحمٰن نے دوبارہ آ رمیدیا پرفوج کشی کی تھی اوراس وقت آ رمیدیا میں جنگ چیٹری ہوئی تھی کی تھی اوراس وقت آ رمیدیا میں جنگ چیٹری ہوئی تھی کئیر بن عبدالرحمٰن اس وقت باب میں خیمہ زن تھے۔ آ رمیدیا کا ایرانی حاکم شہر یار آ رمیدیوں کونہایت ولیل جمتا تھا' چنا نچہ دہ عبدالرحمٰن کے بیاس آ یا اوران سے کہا کہ کفلوط النسل ارمنی کوں کا کوئی حسب نسب نہیں ہواور کوئی محمدار عالی نسبوں کیاس آ یا اوران سے کہا کہ کفلوط النسل ارمنی کوں کا کوئی حسب نسب نہیں ہے اور کوئی محمدار عالی نسبوں ملک اور میری قوم کوئم لوگ فتح کر چیچے وئیل اورا ہے جھی کہ تہمارا مطبع اور مددگار ہول' لیکن اتی ملک اور میری قوم کوئم لوگ فتح کر چیچے وئیل اورا ہے وشنوں (ارمنی) کے مقابلہ میں کمزور نہ کرواس کی درخواست سن کرعبدالرحمٰن نے اس کوسراقہ کے پاس بجوا دیا۔ اس نے مراقہ سے بھی بھی کہا انہوں خواست منظور کرکے دعرت ہم رڈائی نظر کو اس کے باجر بیادی کو اطلاع وے دی انہوں نے بھی اس فیصلہ پر پہندیدگی ظاہر کی۔ بیل باب سے خوار عدرت کمر دلائی نظر کور بیاں والوں کو مطبع بنایا۔ عبدالرحمٰن بن ربیعہ مملکت خور رکی طرف بڑھا اور کو ہستان لان کی مورد دانہ کیا' بہیر نے موقان والوں کو مطبع بنایا۔ عبدالرحمٰن بن ربیعہ مملکت خور رکی طرف بڑھا وال کو میں بین بیا ہے جملے کے۔

فارس

فارس پر حملہ کے لیے درمیان میں دریا پڑتا تھا اور حضرت عمر دفائقی مسلمانوں کو دریا کے

🐞 طبری ج\_۵ ص۲۲۱ و مالعد\_ 🌣 این اثیرج\_۳ ص۱۱\_

الله المالية خطرات میں ڈالنانہ چاہتے تھے چنانچہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کاش ہمارے اور فارس کے درمیان کوئی اليي ردك ہوتی كه نه ہم ان كى طرف بڑھ سكتے اور نه وہ ہارى طرف آسكتے 'ليكن ايك اولوالعزم جانباز علاء بن حضری ڈالٹنڈ والی بحرین نے کا دہ میں حضرت عمر طالٹنڈ کی اجازت کے بغیرصلہ کر دیا تھا' لیکن سخت نقصان اٹھانا پڑا 'اسلامی فوج کا بڑا حصہ پر باد ہو گیا اور جو بچاا ہے اہل فارس نے گھیر لیا۔حضرت عمر شالٹنے کواطلاع ہوئی تو آپ کو بڑا افسوس ہوا اور فوراً عتبہ بن غز وان کولکھ کر مدد کے لیے فوجیس مجوادین انہوں نے ایرا نیول کو شکست دے کر باقی ماندہ مسلمانوں کو بیجالیا۔ اس کے بعد جب ایران پر عام فوج کشی ہوئی تو ساریہ بن زنیم کنانی ۲۳ ھ میں فارس کی طرف بڑھے اہل فارس اس وقت فوج میں جمع تصلیکن مسلمان ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور جوسمت ان کے لیے متعین کر دی گئی تھی، سید ھے اس رخ پر ہڑھتے چلے گئے۔اس لیے اہل فارس بھی فوج سے منتشر ہو گئے۔ان کے منتشر ہونے کے بعدمجاشع ابن مسعودُ سابوراورار دشیر حیرہ کی طرف بڑھے اور توج میں فارسیوں کا مقابلہ ہوا۔مسلمانوں نے شکست دے کرنوج کوفتح کرلیا اور دوسری طرف عثان بن الی العاص ڈلیٹھ واصطحر کی طرف بڑھے۔ یہاں کے باشندول نے مقام جور میں مقابلہ کیا الیکن شکست کھائی۔عثان نے جور اوراس کے بعد اصطحر پر فبضہ کرلیا۔ اصطحر کے بعد گاز رون نوبند جان شیراز' ارجان سینئر اور خباب وغیرہ فارس کے بڑے حصہ پر قبضہ ہو گیا۔حضرت عمر طالفینا کے آخرعبد خلافت میں بیز وگرد کے اشارہ سے فارس میں بغاوت ہوگئی اور بہت سے مفتوحہ مقامات نکل گئے کیکن تھم بن ابی العاص نے فارس کے مرزبان شہرک کوقتل کر کے بغاوت کو قابو میں کیا۔ فارس کے بعض مقامات فساءاور دارا بجر وغیرہ رہ گئے تھے۔ساریہ بن رہنم نے سب سے آخر میں ان پرفوج کشی کی۔ان کے مقابلہ کے لیے ایرانیوں ادر کردوں کا نڈی دل امنڈ آیا۔ایرانیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی تعداد کیجھے نہتی' لیکن سارید کی ہمت و شجاعت نے بیمعر کہ بھی سر کیاا ورفساءاور دارا بجر پر قبضہ ہو گیا۔

كرمان

کر مان کی مہم مہل بن عدی کے متعلق تھی۔ فارس کے بعد کر مان کا صوبہ سامنے تھا۔ چنا نچیہ ۲۳ ھیں سہبل بن عمر و نے کر مان پر چڑھائی کی۔اہل کر مان تفس وغیرہ کی امداد لے کر مدا فعت کے لئے نگلے۔سرحد ہی کے پاس فریقین کا مقابلہ ہوا اور معمولی جنگ کے بعد کر مانیوں نے شکست کھائی ' یہاں کا مرزبان مارا گیا۔اس کے قبل ہونے سے کر مان کے مرکزی مقامات جیرفت اور سیرجان وغیرہ پر قبضہ ہوگیا۔



کر مان کے بعد عاصم بن عمر و را النفیٰڈ نے سیستان پر فوج کشی کی۔ اہل سیستان رو کئے کے لیے بروھے ۔ مسلمانوں نے شکست دی اور تعاقب کرتے ہوئے دور دور تک بڑھتے چلے گئے۔ زرنج پہنچ کراس کا محاصر ہ کر کے دریا کا بند کھول دیا۔ سارے سیستان میں سیلاب آ گیا۔ اہل سیستان نے مجور ہوکراس شرط پرصلح کرلی کہ ان کی تمام اراضی محفوظ قرار دی جائے ۔ مسلمانوں نے منظور کرلیا اور اس شرط کا اتنا کی ظرکھیتوں کے پاس سے جلدی گزرجاتے تھے کہ چھونہ جائے۔ \*\*

#### مكران

سیتان ایران کی آخری حد ہے۔ اس کے بعد سندہ کا علاقہ شروع ہوجاتا ہے۔ اس کیے ایران کی سرزیین کے بعد اسلام کاعلم ہندوستان کے حدود کی طرف بڑھا' چنانچے سیتان کی فتح کے بعد حکم بن عمروتغلبی مکران کی طرف بڑھے' یہاں کا فرمان رواراسل سندھ کے حکمران کی عدد سے مقابلہ علی آیا۔ وریائے ہلمند پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ ایک خون ریز جنگ کے بعدراسل نے شکست کھائی' اس شکست میں کرانیوں کی بڑی تعداد کام میں آئی۔ حکم نے صحار عبدی کونامہ فتح اور مال غنیمت دے کر حضرت عمر رہائے نوٹ کی پاس بھیجا۔ آپ نے ان سے مکران کا حال بو چھا' انہوں نے ان الفاظ میں یہاں کی برائیوں کا نقشہ کھینچا: او ض سھلھا جبل و مائو ھا و شل و شعر ھا و قبل و عددھا بطل و خیر ھا شر و شرھا طویل و الکشیر بھا قلیل حضرت عمر رہائے نئے فرمایا' واقعات کے بیان کرنے میں قافیہ بندی کا کیا کام صحار نے عرض کیا واقعی حالات عرض کرر ہا ہوں۔ یہ بھیا تک بیان کرنے میں قافیہ بندی کی کہا تھا تک نقشہ من کر آپ نے تھم کو کھی جیجا کہ آگے چیش قدمی روک دی جائے۔ چنانچہ شرق میں بی فارو تی فوجات کی آخری سرحد ہے۔ ﷺ لیکن بلاؤری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ سندھ کے علاقہ تک فوجات کی آخری سرحد ہے۔ او خلافت فارو تی بی میں ہندوستان میں اسلام کاعلم پہنچ گی ہیں۔ اگر میجے ہو خلافت فارو تی بھی ہیں ہندوستان میں اسلام کاعلم پہنچ گی ہیں۔ اگر میجے ہو خلافت فارو تی بھی ہیں ہندوستان میں اسلام کاعلم پہنچ گی ہیں۔ اگر میجے ہو خلافت فارو تی بھی ہیں ہندوستان میں اسلام کاعلم پہنچ گی جیگا گیا تھا۔

### خراسان کی فتح اور یز دگر د کا آخری مقابله

ان فتوحات کے دوران میں یز دگر دخراسان میں مقیم تھا اورا ریا نیوں کومسلمانوں کے خلاف بھڑ کا تار ہتا تھا۔خراسان کی مہم احف بن قیس رفالٹنڈ سے جنہوں نے ہز دگر د کے استیصال کا مشورہ دیا تھا متعلق ہوئی تھی ۔ چنا نچہ انہوں نے ۲۲ھ میں خراسان پر چڑھائی کی تھی لیکن چونکہ خراسان کی فتح

<sup>🐞</sup> ابن اثیرج \_ساص ۱۷ 🌣 طبری جلد ۱۵ ص ۷۰ ۲۲ و ما بعد 🛮

ساسانی حکومت کا دم واپسین تھی اس لیے ہم نے اس کو آخر میں لکھنا مناسب سمجھا خراسان پرفوج کشی کے وقت پر دگر دخراسان کے شہر مرو میں تھا۔مقدس آ گ ساتھ تھی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے وہ ایران کے مختلف صوبوں میں بغاوت کرا تار ہتا تھا۔اس لیےاحنف سید ھےمرو کی طرف بڑھےاور ہرات کو فتح کرتے ہوئے پر دگر د کے متنقر مروشا بہمان کارخ کیا اور مطرف بن عبداللہ کو نیشا پوراور حارث بن حسان كوسرخس روانه كميا\_مروشا ججهان كي طرف احنف كارخ د كيه كريز دگر دمروالروز چلا گيا اورخا قان چین اورایران کے آس پاس کے سرحدی فر مانروا ؤں سے مددطلب کی۔احنف کوخبر ملی تو وہ فوراً مرو الروز پینچ گئے ہز دگردیہاں ہے بلخ فکل گیا ٔ احف بھی تعاقب میں پہنچ پز دگردشکست کھا کرنہریارکر کے تا تاری علاقے میں نکل گیااورا حنف بلخ پر قابض ہو گئے۔ یز دگرد کے خراسان چھوڑنے کے بعد احنف نے سارے خراسان میں نوجیں بھیلا دیں اور چند دنوں میں نبیشا پورے طخارستان تک کاعلاقہ ز مرتکین ہو گیا۔احف نے مروالروز واپس ہوکرحضرت عمر دفائفنا کو فتح کا مژ د ہلکھا۔ آپ س کرنہایت مسرور ہوئے اوراحنف کوآ گے بڑھنے سے روک دیا۔ ہز دگر دخراسان جھوڑنے کے بعد خاقان چین کے یہاں پہنچا۔اس نے بڑے احترام کےساتھوٹھہرایااور چندونوں کے بعدترک فرغا نہاور صغد کی فو جیس جمع کر کے بیز دگر د کے ہمراہ خراسان آیا۔احن اس وقت مروالروز میں تھے۔ یہیں دونوں کا مقابلہ ہوا' کچھ دنوں فریقین میں جھڑپ ہوتی رہی۔ایک دن حسب معمول خاقان کی فوج کے تین بہادرنوج کے آ گے آ گے طبل ود مامہ بجاتے ہوئے نکل گئے۔احف نے کیے بعد دیگرے تنول گوٹل کر دیا' خاقان نے اس سے فال بدلی' اس کومسلمانوں کی قوت کا بھی انداز ہ ہوگیا تھا۔ اس لیے سیجھ کر کے مسلمانوں سے لڑنے میں خوداس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دوسروں کیلئے لڑ کر انہیں خواہ مخواہ اپنا وشمن بنانامناسب نہیں ہے فوج کوکوچ کا حکم دے دیا۔اس کی واپسی کے بعد پر دگرد نے مایوں ہوکر خاندان کیانی کاخزانہ اورکل موروثی دولت لے کرخود بھی خاقان کے ساتھ نکل جانے کا قصد کیا۔ ار انیوں کوخبر ہوئی توانہوں نے روکا کہ چینیوں کا کوئی دین و ند ہبنہیں معلوم نہیں وہ کیسا برتا ؤ کریں ھے۔ان سے بہترمسلمان ہیں کہوہ دین ویڈ ہب رکھتے ہیں' عہد کے یابند ہیں'اس لیے چین جانے ہے بہتریہ ہے کہ مسلمانوں سے ملح کر کی جائے کیکن پر ڈگر دنیہ مانا اور خزانہ ساتھ لے جانے پرمصر ہوا۔ایرانیوں نے جب دیکھا کہ ملک کی کل دولت نکلی جارہی ہے تو زبروسی چھین لی اوریز دگر دنا کام و نامراوتر کتان چلا گیا۔ بردگرد کے ملک بدر ہونے کے بعد ایرانیوں نے احنف کے باس جاکران ہے سلح کر کے کل خزانہ حوالہ کر دیا ۔ مسلمانوں نے بھی اس صلہ میں ان کے ساتھ ایسا برتا و کیا کہ وہ اپنی ہاد شاہت بھول گئے اورمسلمانو ں سےمصالحت کے بعدان کو جوراحت اور فارغ البالی نصیب ہوئی

وہ اکا سرہ کے زمانہ میں بھی میسر نہ آئی تھی ﷺ اس مصالحت کے بعدا حف دلائفؤ نے حضرت عمر والنفؤ کو دوسرا خطالکھا۔ آپ اے لے کرمجد میں آئے اور مسلمانوں کو پڑھ کرسنایا اور پیختھر گرموژ تقریری:

''آئ جُوسیوں کی سلطنت ہربادہ ہوگئی۔ اب ان کے ملک کی ایک چیز مین بھی ان
کے قضہ میں نہیں ہے کہ مسلمانوں کو کسی قتم کا نقصان پہنچا سکیس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی
ز مین ان کا ملک اور ان کی دولت کا تم کو اس لیے وارث بنایا ہے کہ تم کو آزمائے۔

اس لیے تم اپنی حالت نہ بدلو ور نہ اللہ تمہاری جگہدو سری قوم کو بدل دے گا۔ مجھ کو اس

### شام کی فتو حات

او پرعبدصدیقی میں گذر چکاہے کہ دمشق کا محاصرہ جاری تھا کہ حصرت ابو بکر دگائیڈ کا انقال ہو گیا اوراس کی فتح عبد فاروتی میں ممل میں آئی۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ دوران محاصرہ میں دمشق کے بطریق کے گھر بچے بیدا ہوا۔ اس کے جشن میں اہل شہر نے خوب شرا میں پیں اور ایسے بدمست ہو کر سوت کہ کس بات کی خبر نہ ہوئی۔ فالد بن ولید دگائیڈ را توں کوسوتے نہ تھے بلکہ گھوم پھر کر خبریں لیا کہ کرتے تھے۔ اس لیے انہیں اس کی اطلاع ہو گئی۔ کا فظوں کو قل کرمع چند جانباز وں کے شہر بناہ کی دیوار پر پڑھ کرشہر کے اندراتر گئے اور پھا نگ کے محافظوں کو قل کرکے بھا فکہ کھول دیئے۔ مسلمان باہر منتظر تھے۔ وہ پھا فک کھلتے ہی اندرواغل ہوگے۔ اہل شہراس نا گبانی مصیبت سے گھبرا گئے۔ ان کی پچھ منت نہ آیا۔ وہ سید سے ابوعبیدہ ڈائٹیڈ کے باس جو دوسری طرف متعین سے بنچ اوران سے صلح کی درخواست کی انہیں اس صورت حال کا علم نہ تھا۔ اس لیے سے قبول کر لی اور شہری ایک سمت سے خالد بن درخواست کی انہیں اس صورت حال کا علم نہ تھا۔ اس لیے سیاحت بھول کر لی اور شہری ابوعبیدہ ڈائٹیڈ کو فکھ ولیکر کی اور نہ میں ابوعبیدہ ڈائٹیڈ کو فکھ کے تھا س لیے دمشق کی فتح مصالی ان قرار دی گئی اور نہ مالی غنیمت حاصل کیا گیا اور نہ کی کو لیونڈی غلام بنایا گیا۔ گئی بی فتح سمالی نہ تھی ہوئی۔

اردن کی فتح

🕸 طبری جلد\_۵ ص۲۹۸۳۲۸۸ 🌣 طبری جلد\_۵ ص۲۹۹۳\_

🕸 طبری جلدیم'ص۲۱۵۲ 📞 🗱 طبری جلدیم'ص۲۱۵۳'۲۱۵۳

المالية المالي

استقلال کود کیچی کرانہوں نے مصالحت کی کوشش کی کیکن مفاہمت نہ ہو تکی اور ذی قعدہ ۱۳ اھیمیں دونوں کا مقابلہ ہوائ کا مقابلہ ہوا کئی خونریز معرکوں کے بعد عیسائیوں نے نہایت فاش شکست کھائی اورار دن کا پوراصوبہ فتح ہوگیا۔ کل رعایا ذمی قرار دی گئی۔ عہد نامہ میں رعایا کی پوری الملاک زمین مکان گر ہے اور دوسری عبادت گاہی محفوظ کردی گئیں۔ ﷺ

## حمص وغيره كي فنخ

دمشق اوراردن کی فتح کے بعد بیت المقدل مھے اورانطا کیہ تین بڑے بڑے ہوئے ہوئے اس لیے ابوعبیدہ وٹائٹنڈ اورخالد وٹائٹنڈ محم کی طرف بڑھے اور راستہ میں بعلبک پر قبضہ کرتے ہوئے محمص پہنی کراس کا محاصرہ کرلیا۔ یہاں حکومت کی کوئی فوج نہتی ۔شہر کی آبادی حکومت کی امداد کی امید کرچھ دنوں تک مدافعت کرتی رہی ۔ لیکن مسلمانوں نے مدد پہنچنے کا راستہ بند کردیا تھا اس لیے شہر والوں نے مایوں ہو کرآ خرمیں سلم کرئی ۔مص کے دوران میں ابوعبیدہ وٹائٹنڈ نے جما قوشر اور معر قالعمان محبوط جھوٹے جھوٹے جھوٹے مقامات فتح کر لیے ۔مص کی تسخیر کے بعد یہاں عبادہ بن صامت وٹائٹنڈ کوچھوڑ کر ابوعبیدہ وٹائٹنڈ نے اسے ایک خاص ابوعبیدہ وٹائٹنڈ نے اسے ایک خاص ابوعبیدہ وٹائٹنڈ کے اسے ایک خاص تہیں جھوٹے کیا۔ کا ذقیہ وقت کرنے کے بعد ہول کے پایہ تحت اٹھا کیا کا ادادہ کیا 'لیکن حضرت عمر وٹائٹنڈ کا حکم پہنٹے گیا کہ اس ال آگے بڑھنے کا قصد نہ کیا جاتا سے ایک رک جاتا پڑا۔

## ہرقل کے در بار میں رومیوں کی فریا داوران کا جوش وخروش

دمش اردن اورحمس کی فقوحات نے رومیوں کو جوش سے لبر یز کردیا۔ انہوں نے ہرقل کے
پاس جا کر فریاد کی کہ مسلمانوں نے ساراشام پامال کر ڈالا ہے اور کوئی طاقت انہیں رو کئے والی نہیں۔
ان کی فریاد پر ہرقل نے چند معزز اور صائب الرائے اشخاص کو بلا کر ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ
عرب تم سے تعداد اسلحہ اور سروسامان ہر چیز میں کم ہیں چھرتم ان کے مقابلے میں کیوں کا میاب نہیں
ہوتے اس استضار پر سب نے سر جھا لیا ایک تج بہ کا رفض نے جواب دیا کہ عرب کے اخلاق
ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں وہ رات کوعبادت کرتے ہیں دن کوروزہ رکھتے ہیں کسی پرظلم نہیں کرتے ،
ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں وہ رات کوعبادت کرتے ہیں اور احال سے ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں اپنی میں برابری کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان کے مقابلہ میں ہمارا حال سے ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں ،
برکاریاں کرتے ہیں وعدہ کی پابندی نہیں کرتے ، دوسروں پرظلم کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے کہ ان کے

🐞 فتوح البلدان بلاذري ص ١٣١\_

الماسكان الم

ہرکام میں جوش واستقلال ہوتا ہے اور ہمارے کام ان سے خالی ہوتے ہیں۔ بع مسلمانوں کی روز افزوں فتو حات اور ان کے مقابلہ میں رومیوں کی در ماندگی و کھے کر قیصر نے شام چھوڑ کر قسطنطنیہ چلے جانے کا قصد کیا لیکن جوق در جوق ہے کس رومیوں کی فریاد من کراسے غیرت آگئ اور وہ پوری قوت ہے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے آمادہ ہوگیا اور تمام مما لک محروسہ میں فوجوں کے اجتماع کے لیے فرامین جاری کروئے دوئی پہلے سے جذبہ انتقام سے سرشار ہور ہے تھے قیصر کے فرمان نے اور آگ کہ فاریانا کیہ میں فوجوں کا طوفان امنڈ آیا۔

#### مسلمانوں کی تیاریاں

### ىرىموك كافيصله كن معركه

اردن کے علاقہ بیں ریموک کا کھلا میدان جنگی نقط نظر سے مسلمانوں کے لیے نہایت موزوں اور مناسب تھا'اس کی پشت پرعرب کی سرحد تک کوئی روک نہھی'اس لیے ابوعبیدہ وڑائٹھُؤُ نے رومیوں کے مقابلہ کے لیے اس میدان کا انتخاب کیا اور کل فوجیس دمشق سے ریموک میں نشقل کردیں'قریب ہی مقام دریا کیل میں رومیوں کا ٹڈی دل آ کر خیمہ زن ہوا۔ان کی تعداد دولا کھ سے زیادہ تھی' رومیوں کے فہ بی جوش کا بیعا کم تھا کہ ان کے وہ مقدس را ہمب تک جنہوں نے بھی ججرہ عبادت سے باہر قدم شدئالا تھا' خانقا ہوں سے نکل کر عام سیاہیوں کے ساتھ ہو گئے تھے۔مسلمانوں کی تعداد ہیں تمیں ہزار سے ذیادہ نہ تھی' لیکن سب منتخب بہادر تھے۔ان میں ایک سو بدری اور ایک ہزار عام صحابہ و کی گئے ہم تھے۔ مسلمانوں کی تعداد ہیں تھی رجب ۱۵ دھ میں پہلا مقابلہ ہوا'اس میں مسلمانوں کا بلہ بھاری رہا اور جنگ آئندہ کے لیے ملتو کی ہو

🆚 فقرح الشام إذ ي تقرر ذ كرفت تعص - 🌣 كتاب الخروج قاضي ابو يوسف ص ۸۱-

گئی۔التوائے جنگ کے بعد رومیوں نے مصالحت کی کوشش کی اور گفتگو کے لیے سفیر طلب کیا' ابوعبیدہ ملائشۂ نے خالدین ولید طالفۂ کو جیجالیکن بیسفارت بے بتیجدرہی اور دوبارہ رومی بڑے جوش وخروش کے ساتھ میدان میں آئے آگے آ گے مقدس یا دری ہاتھوں میں صلیبیں لیے ہوئے میدوع مسج کا نام لے کر جوش دلا رہے تھے تین ہزار رومیوں نے پیروں میں بیڑیاں ڈال لی تھیں کہ میدان سے منه موڑنے کا خیال بھی دل میں نہ آنے پائے۔ بیہ جوش وخروش د کھے کرخالد بن ولید رڈائٹٹۂ نے ازسرنو فوجوں کومرتب کیااوراس کوجد بدطریقہ ہے چھتیں حصوں میں تقسیم کر کےصف آ رائی کی ۔مسلمانوں کےصف آراء ہوتے ہی رومیوں نے نہایت جوش کے ساتھ حملہ کر دیا۔مسلمانوں نے بھی برابر کا جواب دیا اورالیی خونریز اور گھسان کی جنگ ہوئی کہ میدان جنگ میں کشتوں کے بیشتے لگ گئے۔ درمیان میں بعض بعض موقعوں پرمسلمانوں کا باز و کمزور پڑ گیالیکن انجام کارمیدان انہی کے ہاتھ میں ر ہا۔ رومیوں نے نہایت فاش شکست کھائی۔ باختلاف روایت ان کی ایک لاکھ ستر بزارسیاہ کام آئی اورمسلمانوں کا جانی نقصان کل تین ہزار ہوا۔اس شکست نے رومیوں کی توت بالکل توڑ دی۔ چنانچیہ جب قیصر کواس کی خبر ہوئی تو وہ نہایت حسرت وافسوں کے ساتھ شام کوالوداع کہد کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ 🏕 مرموک کی عظیم الشان کامیا بی کے بعد ابوعبیدہ رٹالٹنئے نے حضرت عمر رٹالٹنئ کومژ دہ فتح بھیجا' آپ کی دن ہے انتظار میں سوئے نہ تھے۔ فتح کی خبرین کر عجدہ میں گر پڑے۔ برموک کے معرکہ نے رومیوں کی توت باش یاش کر دی تھی۔اس لیے مسلمانوں نے بوقا' جومۂ سرمین' توزی' قور<sup>س' ت</sup>ل عزاز اور دلوک وغیرہ چھوٹے جھوٹے مقامات نہایت آسانی کے ساتھ فتح کر لیے اور حلب قنسرین اور پایہ تخت انطا کید کے رومیوں نے کچھ مزاحت کی لیکن کوئی بڑی توت ان کی مد دگار ندتھی اس لیےانہوں نے بھی معمولی مزاحت کے بعد جلداطاعت قبول کرلی۔

## بيت المقدس كي فتح

او پرگزر چکاہے کہ فلسطین کی مہم عمرو بن العاص ڈگاٹیڈ کے متعلق تھی انہوں نے نابلس کد عمواس اور بیت جبرین وغیرہ فلسطین کے علاقے آسانی سے فتح کر لیے فلسطین بلکہ سارے شام کا مرکزی شہر بیت المقدس باقی رہ گیا۔ درمیان میں برموک وغیرہ کی مہم پیش آ جانے کی وجہ سے وہ بیت المقدس کی طرف توجہ نہ کرسکے تھے۔ برموک کے بعد جب رومیوں کی جانب سے ایک حد تک اطمینان ہوگیا۔

<sup>🐞</sup> طیری اورفتوح البلدان از دی اور بلاذ ری وغیرہ میں ریموک کی جنگ کی تفصیلات نہایت طویل ہیں ہم نے مختصر ضروری خلا**م یکھا**ہے۔

اس دوران میں ابوعبیدہ ڈائٹنڈ کھی پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے چند دنوں تک مدافعت کی کیان ان کی قوت اس دوران میں ابوعبیدہ ڈائٹنڈ کھی پہنچ گئے۔ عیسائیوں نے چند دنوں تک مدافعت کی کیان ان کی قوت بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس لیے آخر میں سلح کے لیے تیار ہو گئے اور بیشرط پیش کی کہ امیر المؤسنین خود بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ اس لیے آخر میں سلح کے لیے تیار ہو گئے اور بیشرط پیش کی کہ امیر المؤسنین خود آکر سلح کا معاہد کھیں۔ حضرت عمر ڈائٹنڈ کو اس کی اطلاع دی گئ آپ نے منظور فر مالیا اور حضرت علی ڈائٹنڈ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام بنا کر رجب آ اھ میں بیت المقدس روانہ ہوئے۔ تمام مسلمان افسروں کو اطلاع دے دی گئی تھی۔ مقام جابیہ میں انہوں نے آپ کا استقبال کیا۔ ان کے بدن پر دیا و حریر کی پرتکلف قبا تیں تھیں۔ حضرت عمر ڈائٹنڈ کو اسلامی سادگی کی جگہ بیٹھاٹھ دیکھ کرغصہ آگیا اور کنا و حریر کی پرتکلف قبا تیں تھیں۔ حضرت عمر ڈائٹنڈ کو اسلامی سادگی کی جگہ بیٹھاٹھ دیکھ کرغصہ آگیا اور کنا کہ کیا ہوں نے قبا کا دامن اٹھا کر دکھایا کہ یہ بیٹھ تھیں معاہدہ لکھا گئی ہے جہدنا مداس دشیت سے کہ نے ہود فلیفہ اسلام نے ایک نہ ہی فرقہ کے نہ ہی شہر کے متعلق لکھا تھا۔ اس سے اس کا نہایت اہم ہے کہ خود فلیفہ اسلام نے ایک نہ ہی فرقہ کے نہ ہی شہر کے متعلق لکھا تھا۔ اس سے اس کا انہوں کا طرز عمل دوسرے نہ اہب اوران کی عبادت گا ہوں کے ساتھ کیا تھا اس انہا تھا۔ کیا جہنہ اس کا ترجم نقل کیا جاتا ہے:

''بیدہ امان ہے جواللہ کے غلام امیر المؤمنین عمر نے ایلیا کے لوگوں کودی۔ بیامان ان کی جان مال 'گرجا' صلیب' تندرست' بیار اور ان کے تمام ند بہ والوں کے لیے ہے کہ مندان کے گرجاؤں میں سکونت اختیار کی جائے گا اور نہ وہ ڈھائے جا میں گئ نخان کو یا ایکے اصاطہ کو کوئی نقصان پہنچایا جائے گا' نہ ان کی صلیوں اور ان کے مال میں بھر کی کی جائے گا' نہ ان میں ان پر جرنہ کیا جائے گا' نہ ان میں میں کچھ کی کی جائے گا' نہ ان میں ان کے ساتھ یہودی ندر ہے یا میں گے۔ میں ان پر جرنہ کیا جائے گا' نہ ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا' ایلیا میں ان کے ساتھ یہودی ندر ہے یا میں گے۔ ایلیا والوں پر فرض ہے کہ وہ اور شہر ول کی طرح جزید دیں اور یونا نیوں کو اپنے یہاں سے نکال دیں۔ ان یونا نیوں میں سے جو شہر سے ملے گا اس کی جان اور مال محفوظ سکونت اختیار کرنا چاہئے ہاں کے لیے بھی امن ہے' اس کو ایلیا والوں کی طرح جزیہ حان و مال کے کریونا نیوں کے ساتھ نکل دیا ہوگا۔ ایلیا والوں میں سے جو شخص اپنی جان و مال کے کریونا نیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی اور ان کے گریونا نیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی اور ان کے گریونا نیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی اور ان کے گریونا نیوں کے ساتھ نکل جانا چاہے تو وہ بھی اور ان کے گریے اور صلیب مامون ہیں حتی کہ دو اپنی جائے جانا چاہے تو وہ بھی اور ان کے گریے اور صلیب مامون ہیں حتی کہ دو اپنی جائے جانا چاہے تو وہ بھی اور ان کے گریے اور صلیب مامون ہیں حتی کہ دو اپنی جائے جانا چاہے تو وہ بھی اور ان کے گریے اور صلیب مامون ہیں حتی کہ دو اپنی جائے کی دو اپنی جائے کی دو اپنی جائے کی دی تو ان جائی جائے کی دو اپنی جائے کی دو اپنی جائے کی دو اپنی جائی جائے کی دو اپنی جائے کی دو اپنی جائی کی حتی کی دو اپنی جائے کی دو اپنی جائی جائی کی دو اپنی جائی جائی جائی کی دو اپنی جائی جائی کی دو اپنی جائی کی جائی کی دو اپنی جائی کی دو اپنی جائی جائی جائی کی دو اپنی جائی کی حتی کی دو اپنی جائی کی حتی کی دو اپنی جائی کی دو اپنی جائی کی حتی کی دو اپنی جائی کی حتی کی دو اپنی جائی کی خوائی کی حتی کی کی دو اپنی جائی کی دو اپنی جائی کی کو کی کی کو کی کی کی دو اپنی جائی کی حتی کی کی دو اپنی جائی کی کی کو کر کی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کر کی کو کو کی کی کو کر کی کر کی کی کی کو کر کی کی کو کر کی کو کر کی کو کر کی کر کی کی کو کر کی کر



مقصود تک نه بننی جائیں ۔اس تحریر پر اللهٔ رسول اورمسلمانوں کا ذمہ ہے بشرطیکہ بیہ لوگ مقررہ جزیبادا کرتے رہیں ۔اس پر خالد بن ولید عمرو بن انعاص عبدالرحمٰن بن عوف اورمعاویہ بن ابی سفیان رفنا لُنزیز گواہ ہیں ۲اھ میں بیمعاہدہ لکھا گیا'' ،

کسی مفتوح قوم کے حقوق تین ہی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں جان و مال اور ند ہب۔اس معاہدہ میں یہ تینوں چیزیں محفوظ قرار دی گئیں۔ یہودیوں کا بیت المقدس سے اخراج عیسائیوں کی معاہدہ میں یہ تینوں چیزیں محفوظ قرار دی گئیں۔ یہودیوں کا بیت المقدس سے اخراج عیسائیوں کی معاہل تھے لیکن رعایت سے تھا کہ وہ ان کے قومی اور فرہبی دشمن تھے ہونانی گومسلمانوں کے حریف مقابل تھے لیکن بیت المقدس میں ان کے قیام کی صورت میں ان کے ساتھ بھی اہل ایلیا کی طرح مراعات کی گئیں اور نظر جانے کی صورت میں بھی جان مال اور عبادت گاہیں محفوظ قرار دی گئیں۔ ایک غیر قوم اور غیر نفر ہے۔ کہ ساتھ اس سے زیادہ منصفانہ سلوک اور کیا ہوسکتا ہے۔

اس معاہدہ کی تحمیل کے بعد حضرت عمر دی تھٹی ہیت المقدس روانہ ہوئے۔ ابوعبیدہ ڈی تھٹی وغیرہ افران فوج نے شہر سے باہر نکل کر استقبال کیا فاتح بہت المقدس کا لباس اتنام عمو فی اور فرسودہ تھا کہ مسلمانوں کوشرم آتی تھی کہ عیسانی اس لباس میں و کھے کر کیا کہیں گے اس لیے انہوں نے ترکی گھوڑا اور فیمتی پوشاک پیش کی حضرت عمر دی تھٹی نے ارشاد فر مایا اللہ تعالی نے جوہم کوعزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہی ہمارے لیے بس ہے اور اس لباس میں بیت المقدس میں واضل ہوئے۔ چی بیت المقدس میں کا فرن مقرت عمر دی تھٹی کی اور اس لباس میں بیت المقدس میں واضل ہوئے۔ چی بیت المقدس میں کئی دن حضرت عمر دی تھٹی کی اور اس لباس میں بیت المقدس میں واضل ہوئے۔ چی بیت امر المؤمنین! ہمارے افسر بین کی اور می کھانے میں اور میں اور کی اور معلم مسلمانوں کو معمولی کھانا امیر المؤمنین! ہمارے افسر بین کی گوشت اور میدہ کی روئی کھاتے ہیں اور عام مسلمانوں کو معمولی کھانا ہوں نے عرض کی سے بیس بنیس۔ حضرت عمر دی گوئی ہوں ہے وار اس جواب برآ پائین میں ہوئی تھٹی ہوں ہوئی اور کھور ملتی ہے بیبال اس جواب برآ پائین میں ہوئی ہوئی ہوں کے دوراک بھی مقرد کر دی۔ جی ایک دن آپ نے حضرت بلال روٹائنڈ ہوں کے اور ان کہنے کی درخواست کی انہوں نے فرمایا میں نے عہد کیا تھا کہ رسول اللہ متا کھٹی جد کری کے لیے او ان نہ کہوں گا کیکن آئی کے سامنے عہد نہوی منا گھٹیڈ کم کا سال پھر گیا۔ سب کی آئیسی ہے بعد کری کے لیے او ان نہ کہوں گا میں جس میں جہل والنٹونڈ روتے روتے بے تا ہو گئے۔ حضرت عمر والنٹونڈ کی پیکی بندھ گئی۔ جی حضرت میں جبل والنٹونڈ روتے روتے بے تا ہو گئے۔ حضرت عمر والنٹونڈ کی پیکی بندھ گئی۔ جی حضرت میں جبل والنٹونڈ روتے روتے بے تا ہو گئے۔ حضرت عمر والنٹونڈ کی پیکی بندھ گئی۔ جی حضرت میں جس میں جس میں بیار میں میں ہوگئے۔ حضرت عمر والنٹونڈ کی پیکی بندھ گئی۔ جی حضرت میں جس میں جس میان میں میں ہوئی کے دھرت میں دھیں۔

فق الشام ازدى ذكر فقيت المقدى ـ فق الشام ازدى ذكر فقيت المقدى ـ
 فق الشام ازدى ذكر فقيت المقدى ـ فق والشام ازدى ذكر فقيت المقدى ـ

المُنْ اللَّهُ الل

عمر رشالتنگئر بیت الممقدس سے والیس میں مفتوحہ علاقوں کا دورہ کر کے سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے مدینہ والیس تشریف لے گئے۔

#### حمض کی بغاوت

جزیرہ (میسو پوٹامیا) جوعراق کا حصہ ہے اس وقت تک فتح نہ ہوا تھا۔ اس کی اور شام کی سرحد ملی ہوئی ہے اس لیے شام کی فتح کے بعد اہل جزیرہ کواپنے ملک کے بارہ میں خطرہ پیدا ہوا۔ انہوں نے عیسائیوں کے جذبات سے فائدہ اٹھانا چا ہا اور قیصر روم کولکھا کہ اگرتم مسلمانوں کے مقابلہ میں دوبارہ اٹھوتو ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سہارا پاکر قیصر نے امدادی فوجیس روانہ کردیں۔ دونوں نے مل کرے احداث میں حمص واپس لینے کی کوشش کی مگرنا کا مردہیں۔

### خالدبن وليد ظالتين كي معزولي

شام کی فقوعات اور کاھے واقعات میں سب سے اہم واقعہ حضرت خالدین ولید د النظائ کی معزولی کا ہے۔ عام طور پر مؤرض کا بیان ہے کہ حضرت عمر د النظائ نے زمام خلافت سنجالتے ہی خالد د النظائ کو معزول کردیا تھا لیکن بہروایت سے جمعے یہ واقعہ کا ھی اسے کا میں ہوایت کے مطابق ۱۳ ھیں کھا ہے۔ چنا نچہ این اثیر نے ۱۳ ھیں بھی لکھ ویا ہے لیکن مطابق ۱۳ ھیں کھا ہو وہ بھی کا ھی کا ھی کہ اور کی کہ ہوا تعہا ہے کہ کہ یہ واقعہ کا ھی کا ہے۔ چنا نچہ کھتے ہیں ۔ چنا نچہ کھتے ہیں فی ھذہ السنة و ھی سنة سبع عشرة عزل حالد بن ولید.

میدوا قعداس حیثیت سے نہایت اہم ہے کہ جس جانباز کی تلوار نے عراق وشام کی قسمت کا فیصلہ

کردیا 'حضرت عمر وڈلٹٹٹؤ نے عین محافہ جنگ میں اسے معزول کر دیا۔ اس کے علاوہ اور حیثیتوں سے بھی

سبق آ موز ہے۔ اس کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت خالد بن والید وٹائٹٹؤ اپنے شجاعانہ کارناموں کے ساتھ

بعض معاملات میں لا پرواہی برتتے تھے چنا نچہ حضرت ابو بکر وٹائٹٹؤ کے زمانہ سے وہ بھی فوجی مصارف

کا حساب و کتاب نہیں تبھیج تھے۔ انہوں نے ان کو فہمائش بھی کی۔ لیکن خالد وٹائٹٹؤ اس پر آمادہ نہ

ہوئے۔ حضرت ابو بکر وٹائٹٹؤ نے ان کی خدمات کی بنا پرچشم پوٹی سے کام لیا۔ ﷺ حضرت عمر وٹائٹٹؤ کو

اسی زمانہ سے ان کی بیروش پسندنہ تھی۔ ان کے زمانہ میں بھی یہی روش قائم رہی' آپ نے ان کوتا کید

کی کہ وہ آئندہ سے ان کی بیروش پسندنہ تھی۔ ان کے زمانہ میں بھی یہی روش قائم رہی' آپ نے ان کوتا کید

<sup>#</sup> ابن اثير ج ۲۰ ص ۲۰۰ ・ な اصاب جلد ۲۰ ص ۴۹ ۰۰۱ ・

الأنظام المحافظ المالية المحافظ المحا میں ابو بحر ر بی نفی کے زمانہ سے ایسا ہی کرتا چلا آیا ہوں۔اب اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر ڈلائٹنئ نے دوبارہ کھا کہتم سپدسالارای شرط پررہ سکتے ہو کہ فوجی مصارف کا حساب با ضابطہ بھیجتے رہؤ کیکن اس وفت بھی خالدا پی ضد پر قائم رہے۔ 🗱 اس پر بھی حضرت عمر والٹینئے نے ان کومعز ول نہیں کیا بلکہ حضرت ابوعبیدہ ڈائٹنڈ کے ماتحت کر دیا۔اس کے بعدےاھ میں انہوں نے ایک شاعر کو دس ہزار کی خطیررقم دے ڈالی۔حضرت عمر طالٹنڈ نے ان سے بازیرس کی اور ابوعبیدہ رطالٹنڈ کو کھا کہ اگر خالد نے یہ رقم اپنی جیب ہے دی ہے تواسراف کیااوراگر بیت المال ہے دی ہے۔ تو خیانت کی ٔ دونوں حالتوں میں وہ معزولی کے قابل ہیں۔ جو قاصدیتھکم لے کر گیا تھااس نے خالد ڈلائٹنڈ سے پوچھا کہ بیرقم تم نے کہاں ہے دی ہےاس وقت بھی خالد طالٹھنڈ نے کوئی جواب نید یا' اس لیے قاصد نے بھرے مجمع میں نشان معزولی کے طور بران کے سرے ٹو پی اتار لی اوران کی سرتا بی کی سزامیں انہی کے عمامہ ہے ان کی گردن با ندھ دی۔ خالد رہالٹیئ نے صرف اس قدر کہا کہ میں نے اس حکم کوسنا اور مانا اور اب بھی میں اینے افسروں کے احکام ماننے اور خدمات بجالانے کے لیے تیار ہوں۔ 🥸 اس واقعہ سے خالد ڈاٹٹنڈ کی حق پرتی اور حضرت عمر ڈاٹٹنڈ کے دید بڈرونوں کا انداز ہوتا ہے کہاتنے بڑے سپیہ سالا ر کو بھرے مجمع میں معزول کیا جاتا ہے لیکن دم نہیں مارتا۔معزولی کے بعد خالد رڈائٹنڈ نے مدینہ واپس آ كر حضرت عمر والنفية سے شكوه كيا اور بيس بزار كى رقم جو ان كے پاس زائد تھى واشكر دى حضرت عمر طالنفتُ نے فرمایا''خالد طالنیُا! واللہ! تم مجھے ویسے ہی محبوب ہواور میں تمہاری عزے کرتا ہوں''اور عمال کولکھ بھیجا کہ 'میں نے غالد طالعہ ﷺ کو ناراضی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا بلکہ ان کے کارناموں ہےلوگ فتنے میں مبتلا ہورہے تھےاس لیے میں نے ان کومعزول کر دیا تا کہلوگوں کو بیہ معلوم ہوجائے کہ جو پچھ کرتا ہے اللہ تعالی کرتا ہے '۔ 🤃

طاعون عمواس

۸اھ میں شام میں نہایت بخت طاعون کھیلا' اس میں بہت سے مسلمان فوت ہو گئے۔

بڑے بڑے نامور بزرگ اس وہا کا شکار ہو گئے ۔ حضرت عمر ڈٹاٹٹٹڈ کو بڑا تر دو پیدا ہوا۔ آپ خود
انتظام کے لیے شام روانہ ہوئے' لیکن مقام سرغ میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہا کا زور بڑھتا جارہا
ہے اس لیے صحابہ ڈٹاٹٹٹڈ کے مشورے سے لوٹ آئے اور حضرت ابوعبیدہ ڈٹاٹٹٹڈ کو بھی والیس بلا
ہیجا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جوقسمت میں لکھا ہے وہ پورا ہوگا۔ میں مسلمانوں کو چھوڑ کرنہیں

🐞 اصابیجلدیهٔ تذکرة خالد دلانشار 🥴 طبری جیدهٔ ص ۲۵۲۸ 🌣 طبری جلدیهٔ ص ۲۵۲۸۔

الفاسلام المحروق الفاق المحروق الفاق المحروق المحروق الفاق المحروق ال آ سکتا۔ 🏶 حضرت عمر ڈالٹنٹ پی خط پڑھ کر بہت روئے اور ابوعبیدہ ڈلٹٹٹ کو دوبارہ لکھا کہ اگرتم نہیں آتے تو فوجوں کومرطوب مقامات سے ہٹا دو۔اس تھم پرانہوں نے فوجیس جابیہ میں جہاں کی آب و ہوامشہورتھی' منتقل کردیں۔ 🗱 ابوعبیدہ رٹالٹیڈئر پروہا کا اندر دنی اثر ہوچکا تھا' اس لیے جاہیہ آنے کے بعداس میں مبتلا ہوکرانقال کر گئے۔انقال ہے پہلے معاذ بن جبل بٹالٹنڈ کواپنا جانشین بنا گئے۔وہا کا زور برُهتا جار ہا تھا۔عمرو بن العاص والنفيُّ نے مشورہ ديا كه اس بلاسے لكل جانا چاہيئ حضرت معاذ ر النيئة ميں بھی ند جب كا نشه تيز تھا۔ انہوں نے تقرير كى كەن يە بلانبيس بلكه الله كى رحمت ہے۔اس میں بڑے بڑے سلحانے انتقال کیا ہے'۔ بیتقریر کر کے گھر داپس ہوئے تو نو جوان بیٹے کو بیار پایا' وہ و کیھتے دیکھتے اٹھ گیالیکن معاذر ڈلائٹھ کے استقلال میں اب بھی فرق نہ آیا ' بالآخرانہوں نے بھی اس بیاری میں جان دی اورعمرو بن العاص رٹائٹنڈ کواپنا قائم مقام بنا گئے انہوں نے فوراً فوجوں کو پہاڑی مقامات میں بھیج دیا۔ اس وہا میں تیجیس ہزارمسلمان فوت ہوئے۔ ہزاروں عورتیں بیوہ اور ہزاروں یے پتیم ہو گئے ۔اس لیے حضرت عمر ڈالٹنڈ نے انظام کے لیے دوبارہ شام کا قصد کیا اورا کثر اضلاع کا دورہ کر کے مناسب انظامات کیے۔ فوجوں میں روپیٹشیم کیا۔متوفی مسلمانوں کے ورثہ کوان کا تر کہ دلایا و ج میں جو جگهیں خالی ہوگئ تھیں ان پر نے عہدہ دارمقرر کیئے سرحدی مقامات میں جا کرفوجی چھاؤنیاں قائم کیں۔ان انتظامات سے فراغت کے بعد مدینہ واپس آئے ابھی ایک مصیبت سے نجات ملی تھی کہ عرب میں قحط ٹوٹ پڑا۔حضرت عمر ڈٹاٹٹٹا نے نہایت مستعدی سے انتظامات کر کے ہزاروں مسلمانوں کو بھوکا مرنے سے بیجالیا۔ 🗱

قیسار بیرکی فنخ

طاعون عمواس سے پہلے ہی قریب قریب پوراشام تسخیر ہو چکا تھا۔ ایک قیساریہ جواس زمانہ میں نہایت آباد اور پر رونق شہرتھا' باقی رہ گیا تھا۔اس پر کی مرتبہ فوج کشی ہوئی مگر فتح نہ ہوسکا۔بالآخر امیر معاویہ رفائنڈ نے 19ھیں اسے فتح کیا' قیساریہ کی فتح کے بعد شام کامطلع بالکل صاف ہوگیا۔

مصركي فتوحات

شام کے زیزنگین ہونے کے بعداس کے ہم سرحد ملک مصر پرفوج تھی ہوئی۔اس کی فتح کا سہرا تمام تر حضرت عمر و بن العاص وٹائٹنڈ کے سر ہے۔ظہور اسلام سے قبل وہ تجارت کے سلسلہ میں اکثر مصر

🖚 مسلم باب الطاعون - 🏟 فتح الباري ج - 1 ص ١٥٩ - 🏶 تفصيل ك ليد كيمويعقو بي جلد ٢٠ ص ١٥٧ -

على المالية ال

آیا جایا کرتے تھے۔ای زمانہ میں مصر کی شادانی اور زرخیزی ان کی نگاہ میں تھی۔اس کے علاوہ مصر پر فوج کشی کی دوسری وجہ یہ ہوئی کہ مصر کی قبطی حکومت قیصر روم کی ماتحت تھی اور رومیوں کا اس پر پورا اثر تھا اور وہ نہا ہے آسانی کے ساتھ قبطیوں کے ذریعہ شام میں کم از کم اس کے سرحدی علاقے میں شورش بہا کرا سکتے تھا اس لیے شام کی حفاظت کے لیے مصر پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ چنا نچہ شام کی فتح کے بعد عمر و بن العاص ڈائنڈ نے حضرت عمر وہ ن العاص ڈائنڈ کے بیم اصرار پر رضامند ہوگئے اور چار ہزار سپاہ خیالہ سے انکار کرویا لیکن پھر عمر و بن العاص ڈائنڈ کے بیم اصرار پر رضامند ہوگئے اور چار ہزار سپاہ ساتھ کردی۔

حضرت عمر و النفيظ سے اجازت لینے کے بعد عمرو بن العاص و النفیظ نے ۲۱ ہے میں مصر پر فوج کشی کی اور عرکیش کی اور عرکیش کی اور عرکیش کے داستہ سے فرما پہنچ یہال کی رومی فوجوں نے روکا۔ عمر و بن العاص و النفیظ نے آئہیں تکست دی اور آ گے بڑھ کر بلیس اور ام دنین وغیرہ فتح کرتے ہوئے فسطاط پہنچے۔ ا

فسطاط كامحاصره اورفتح

<sup>🗱</sup> ان مقامات کی فتح کی تفصیل کے لیے دیکھوفتوح البلدان بلا ذری ص ۲۲۰۔

<sup>🗱</sup> ان مقامات کی فنح کی تفصیل کے لیے دیکھوفتوح البلدان بلاؤری ص۲۲۰



اسكندر بيردوا نهكيا

### اسكندر بيركى سخير

مقوتس صلح پر قائم رہا۔ اس لیے اب گویا مسلمانوں کا مقابلہ رومیوں سے تھا۔ رومی فوجیس اسکندر یہ بیس تھیں اس لیے ۲۱ھ بیس عمر و بن العاص رفائٹیڈ نے فسطا طرکی فتح کے بعد اسکندر یہ کارخ کیا است میں جا بجار ومیوں اور ان کے ساتھ قبطیوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن مسلمان برابر بڑھتے چلے گئے۔ مقام کریوں میں دونوں کا سخت مقابلہ ہوا 'مسلمانوں نے نہایت فاش شکست دی۔ اس اس کے بعد پھر کسی نے راستہ میں روکنے کی جرائت نہ کی اور مسلمانوں نے اسکندر بیا بھی کراس کا محاصرہ کر لیا۔مقوش فر مانروائے مصر بذات خودار نانہیں جا ہتا تھا 'لیکن قیصر روم کے خوف سے نہ علانے گذشتہ ملکی لیا۔مقوش فر مانروائے مصر بذات خودار نانہیں جا ہتا تھا 'لیکن قیصر روم کے خوف سے نہ علانے گذشتہ ملکی ہوا تھا ہر مقابلہ میں ڈٹا رہائیکن خفیہ عمرو بن پر قائم رہ سکتا تھا اس لیے وہ بظاہر مقابلہ میں ڈٹا رہائیکن خفیہ عمرو بن قبلیوں کوکوئی نقصان نہ پہنچنے پائے ۔ چنانچ قبطی خفیہ مسلمانوں کی مدد بھی کرتے تھے۔ چھ

عرصہ تک اسکندر میے کا محاصرہ جاری رہا گر کا میابی نہ ہوئی' حضرت عمر رڈائٹنڈ کو ہڑی تشویش ہوئی تھی۔انہوں نے عمر و بن العاص رڈائٹنڈ کو خط لکھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کے قیام کے اثر سے تم لوگ عیسائیوں کی طرح عیش وعشرت میں پڑ گئے ہو ورنہ فتح میں اتنی دیر ینہ ہوتی' میرا خط چہنچتے ہی متفقہ حملہ کرواس خط پر عمر و بن العاص رڈائٹنڈ نے فوج کے سامنے جہاد پر وعظ کہہ کراسے کر مایا اور عبادہ بن صامت رڈائٹنڈ کوسید سالار بنا کر اس زور کا متفقہ حملہ کیا کہ ایک ہی حملہ میں اسکندر میہ فتح ہوگیا۔اسی وقت عمر و بن العاص رڈائٹنڈ نے حضرت عمر رڈائٹنڈ کو فتح کی اطلاع بھجوادی۔

#### متفرق فتوحات

سکندر ریفتخ کرنے کے بعد عمرو بن العاص ڈائٹنئ فسطاط واپس آئے۔اب مصر میں کوئی اہم مقام باقی ندرہ گیا تھا۔لیکن بہت سے چھوٹے چھوٹے مقاموں میں ردمی تھیلے ہوئے تھے۔فسطاط واپس ہونے کے بعد عمرو بن العاص ڈائٹنئ نے خارجہ بن حذا فیعدی اور عمیسر بن وہب جمی کوان اصلاع پر مامور کیا' خارجہ نے فیوم' اشمونین' اخیم' سرمادات وغیرہ سعید مصرکے علاقوں کو مطبع بنایا اور عمیسر نے

<sup>🏰</sup> فق ح البلدان بلافرى س \_ ٢٢٨ ٢٢٧\_ 🌣 خطط مقريزى ح ـ اول ص ٢٢٣ ـ

المعامقريزى جاول ص ٢٦٦مين اس كى برى طويل تفصيل ہے۔

تنیس' دمیاط' تونہ' دمیر و' وقبلہ' شطاوغیر واور عقبہ بن عامر جہنی نے مصر کانشبی علاقہ فتح کیا اور چند دنوں میں پورامصرز رینگین ہوگیا۔ 4

## طرابلس الغرب كاتنخير

مصر کی تسخیر کے بعد عمر و بن العاص رفائشۂ نے شالی افریقند کا رخ کیا اور سب سے اول برقہ کا محاصرہ کیا۔ یہاں کے باشندوں نے جزید دے کرصلح کر لی۔ برقہ کے بعد عقبہ بن نافع کو زویلہ بھیجا ' یہاں کے باشندوں نے بھی صلح کر لی۔ ﷺ عمر و بن العاص رفائشۂ نے طرابلس الغرب پرفوج کشی کی اور ایک عبد و بھی فتح ہوگیا۔ ﷺ

### حضرت عمر رفائقنهٔ برجملها ورآ پ کی شهادت

۲۳ ه بس حفرت عمر والنفیز کی شهادت کا حادث عظمی پیش آیا۔ اس کی تفصیل بیہ کہ ایک مرتبہ حضرت مغر والنفیز سے باری غلام ابولؤلؤ نے حضرت عمر والنفیز سے شکایت کی کہ اس کے آقال سے بہت بھاری نیکس وصول کرتے ہیں اورا سے کم کرانے کی درخواست کی' آپ نے پوچھا کم کام کیا کرتے ہیں ابولؤلؤ نے کہا دو درہم روزانۂ پوچھاتم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا آئن گری نخواری اور نقاشی' فرمایاان پیشوں کے مقابلہ ہیں بیرفرم زیادہ نہیں ہے۔ اس فیصلہ پروہ ناراض ہوکر چلا کیا۔ دوسرے دن فجر کی نماز کے وقت خبر کے کرمسجہ میں آیا۔ جسے ہی حضرت عمر والنفیز نے نماز شروع کی ابولؤلؤ نے دفعۂ بردہ کرمسلسل چھوار کیے۔ حضرت عمر والنفیز خبی ہوکر گریڑے' آپ کی جگہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف والنفیز نے نماز تمام کرائی۔ پچھلوگ ابولؤلؤ کو گرفتار کرنے کے لیے بردھے' اس نے عبد الرحمٰن بن عوف والی کیا چھام را قاتل کون تھا؟ لوگوں نے خود خود کی کر لی نماز تمام ہونے کے بعد حضرت عمر اللہ نماز نمام ہونے کے بعد حضرت عمر والنفیز اٹھا کر لائے گئے کو چھام را قاتل کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا' فیروز فر مایا المحمد لللہ وفن ہونے کی بردی تمان اس لیے اپنے صاحبز او سے حضرت عبد اللہ دلائشیز کی حضرت عاکشہ والنفیز کی بہت کے باس جرہ نبوی میں وفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عاکشہ والنفیز کو ایس جرہ نبوی میں وفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عاکشہ والنفیز کو ایس خود کر کیا گئی کے در مایا کی بیاس جرہ نبوی میں وفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عاکشہ والنفیز کو ایس خود کی عبد اللہ والنفیز کو ایس کے باس جرہ نبوی میں وفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عاکشہ والنفیز کو ایس کے باس جرہ نبوی میں وفن ہونے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت عبد اللہ والنفیز کو ایس کے باللہ والنفیز کو ایک عبد اللہ والنفیز کو ایک کی عبد اللہ والنفیز کو ایک عبد اللہ والنفیز کو ایک کے بعد اللہ والنفیز کو ایک کے بداللہ والنفیز کو ایک کے بداللہ والنفیز کو کیا ہوئی کے بداللہ والنفیز کو کو کیا کہ کو کیا گئی کی حکم والنفیز کو کیا ہوئی کے بدائلہ والنفیز کو کو کیا گئی کو کم کر کیا گئی کو کیا گئی کی کو کر کیا گئی کو کو کیا گئی کو کو کیا گئی کو کیا گئی کو کر کیا گئی کو کیا گئی کو کیا گئی کو کر کیا گئی کی کو کر کیا گئی کو کر کو کر

<sup>🗱</sup> تفصیل کے لیے دیکھوفق البلدان ص۲۲۴۔ 🌣 فق البلدان ص ۲۳۳-۳۰

تفصيل كے ليے ديمهوابن اثيرجلد ٢٠٠٠ ص١٩.

کر آیف آخل کی کہ ایک کا گھا گئی ہے کہ اور کہ ایک کا گھا گئی گئی ہے کہ اور کہ ایک کا گھا گئی کہ اور دو یہی میں مقی۔ گا جانشین

اس وقت سب ہے ہم مسئلہ آپ کی جائینی کا تھا۔ اس میں مختلف قتم کی پیچیدگیاں پیدا ہو پکی تھیں۔ اس لیے آپ کی وفات سے پہلے صحابہ کرام نے آپ سے جائین نا مزد کرنے کے لیے درخواست کی۔ آپ کے لیے بی مسئلہ ہمیشہ سے اہم تھا اورا کثر آپ زندگی میں اس پرخور کیا کرتے تھے۔ لیکن کمی پر نظر نہ جتی تھی۔ اپ معیار سے سب میں پچھ نہ پچھ کی پاتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کے صاحبزا دے عبداللہ ڈوائٹو کا نام پیش کیا۔ فرمایا جس کو بیوی کو طلاق دینے کا سلیھ نہیں ہے وہ عبدالرحمٰن بن عوف وی گئی گئی ہے ہم بالآخر لوگوں کے اصرار پر حضرت علی عثان زیبر طلحہ سعداور عبدالرحمٰن بن عوف وی گئی ہے آ دمیوں کو جن کی اسلام میں بڑی خدمات تھیں اور جنہیں رسول اللہ می اللہ می اللہ می بازی خدمات تھیں اور جنہیں رسول اللہ می اللہ می بازی خدمات تھیں اور جنہیں رسول اللہ می اللہ می بازی خدمات تھیں اور جنہیں دول اللہ می بازی خدمات تھیں اور جنہیں دول اللہ می بازی خدمات تھیں کو جن کی اسلام میں بڑی خدمات تھیں اور جنہیں دول اللہ می بازی خدمات تھیں کو جن کی اسلام میں برکش سے دولے اور حضرت اللہ میں بی کی باز دور کو بازان میں جس پر کشور کو ایک می کا استخاب نہ ہوجائے اس وقت تک نہ کھوانا عبداللہ ڈوائٹو کی آئے اس می کی کا اس میں سے نہیں کوئی تعلق نہ ہوگا۔ کثر ت رائے کے دیا اور جب تک ان میں شریک رہیں گئی کہیں امارت سے انہیں کوئی تعلق نہ ہوگا۔ کثر ت رائے کے بعد بھی اگر کوئی محفی خلافت کا مدی رہیں گئی کی کہیں امارت سے انہیں کوئی تعلق نہ ہوگا۔ کثر ت رائے کے بعد بھی اگر کوئی محفی خلافت کا مدی رہے تواسے قل کرد ینا۔ پھ

### آخری وصیت

نامزدگی کے مرحلہ سے فراغت کے بعد لوگوں سے فرمایا کہ جوشخص خلیفہ نتخب ہووہ مہاجرین انساز اعراب اہل عرب اور ذمیوں کے حقوق کا پوراخیال رکھے اور ان میں سے ہرایک کے حقوق کی تشریح فرما کرتا کید فرمان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے۔ ﷺ تو می امور سے فراغت کے بعد ذاتی معاملات کی طرف متوجہ ہوئے 'اپنے صاحبز ادے حضرت عبداللہ دی اللہ واللہ کی کے میرے بعد معاملات کی طرف متوجہ ہوئے 'اپنے صاحبز ادے حضرت عبداللہ دی اللہ دی کا میرے بعد

<sup>🐞</sup> متدرك حاكم جلد ٢٠٠٣ س١٩٣٠ - 🌣 يتقوني جلد ٢٢ ص١٥١٠

<sup>🗱</sup> ابن سعد جلد 🗝 ٔ ق \_اول ٔ ص \_ ۱۳۵۵ و تاریخ انخلفا ء سیوطی ذکر حالات و فات عمر ڈلائنڈ \_

<sup>🗱</sup> این سعدج یس تی داول ص ۲۳۷ پ



میرا قرض ادا کرنا۔اگرمیرےمتر د کہ مال سے ادانہ ہوسکے تو خاندان عدی سے درخواست کرنا'اگران ہے بھی نہ ہوسکے تو کل قریش کے علاوہ اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔

#### وفات

ان وصیتوں کے بعد کم محرم الحرام ۲۲ ھے کوشنبہ کے دن اس دنیا کوخیر باد کہا' وصیت کے مطابق حضرت صہیب ڈالٹنڈ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آتائے نامدار مٹائٹنٹی کے پہلو میں سپر دخاک کیے گئے۔انقال کے وفت ۲۳ سال کی عمرتھی۔مدت خلافت ساڑھے دس سال۔

#### اولاد

وفات کے بعد حسب ذیل اولا دیں یادگار چھوڑیں:عبداللہ عاصم عبدالرحمٰن زید مجیر رفحالیہ کا ان میں تین اول الذکر اولا دیں زیادہ نامور ہوئی۔اولا داناٹ میں ام المؤمنین هفصہ اور رقبہ رفحالیہ کا تھیں آخر عمر میں خاندان نبوت سے شرف انتساب حاصل کرنے کے لیے حصرت علی رفحالیہ کی صاحبز ادی ام کلثوم رفحالیہ کیا لیس ہزار مہر پر عقد کیا تھا۔

#### فاروقی کارناہے

فتوحات کی کثرت 'محاصل کی فراوانی' انتظامات کی خوبی' جورظلم کے انسدادُ عدل وانصاف اور امن وامان کے قیام' ملک کی خوشحالی اور رعایا کی فارغ البالی وغیرہ تمام اوصاف و کمالات کے لحاظ سے جوکسی حکومت یا فرمانروا کے لیے طغرائے امتیاز ہو سکتے ہیں' دنیا کا کوئی تحکمران فاروق اعظم مٹائٹڈڈ کے مقابلہ میں نہیں پیش کیا جاسکتا۔

#### فتوحات يرتبصره

آپ کے دن سالہ دور حکومت میں ایران ور دم کی عظیم الشان سلطنتوں کے پرزے اڑگئے اور ہندوستان کی سرحد سے لے کرشالی افریقہ تک اسلام کا پرچم اہرانے لگا اوراس احتیاط کے ساتھ کہ ان ساری فقوحات میں خلم وجور کا ایک واقعہ بھی پیش نہیں آیا۔ فارو تی فقوحات کے مقابلہ میں چنگیزی اور تیموری فقوحات کو پیش کرنا اور میہ کہ کراسلامی فقوحات کی اہمیت گھٹانا کہ اس زمانہ میں ایران وروم کی سلطنتیں کم دور پڑچی تھیں کس فقد رخلاے ہے۔ بلاشیہ سکندر چنگیز اور تیمورنے ایک عالم کوزیر کنگین کیا 'لیکن سلطنتیں کم دور پڑچی تھیں کس فقد رخلاے ہے۔ بلاشیہ سکندر 'چنگیز اور تیمورنے ایک عالم کوزیر کنگین کیا 'لیکن ایس کے ساتھ ذریروز برکر ڈالا۔ وہ صرف جہا تگیر تھے' جہا ندار نہ تھے۔ حضرت عمر مرافظنی کے زمانہ میں

الأرام المرام جس احتیاط اور جن قوانین کی پابندی کے ساتھ ایران وروم فتح ہوئے 'اس احتیاط کے ساتھ دنیا کا کوئی حکمران زمین کا ایک چپہھی فتح نہیں کرسکتا۔ چنگیز و تیمور وغیرہ طوفان کی طرح ایک عالم پر حچھا گئے کیکن جب پیطوفان تھا تو انسانی لاشوں کےانبار اور بناہ شدہ کھنڈروں کےعلاوہ اورکوئی شےنظر نہآتی تھی۔ وہ جن جن ملکوں سے گز رے انہیں ویرانہ بنادیا۔اس کے برخلاف عبد فارو تی ہیں خون ناحق کا ا یک قطرہ بھی نے گرنے یا یا' ملکوں کا تباہ کرنا تو بردی بات ہے ہری ہری گھیتیوں اور شاواب درختوں تک کونہ کا متے تھے۔ بوڑھوں بچوں اورعورتوں پر تلوارا ٹھانے کی سخت ممانعت تھی ۔ پھرمسلمانوں نے جس ملک میں قدم رکھا'اینے عدل وانصاف اور حسن اخلاق سے اس کے باشندوں کواپیا گرویدہ ہنالیا کہوہ ا بنی قوم کے مقابلہ میں ان کے معاون و مدد گار بن گئے ۔انہوں نے قوموں کے دل ود ماغ کو سخر کر لیا اور بہت سی مفتوح قوموں نے ان کا ند ہب بھی قبول کرلیا۔ای کا متیجہ ہے کہاس زمانہ میں جوملک فتح ہوئے وہ سب کے سب مسلمان اور آج تک مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں۔ بیالک حد تک سیج ہے کہ ظہور اسلام کے وقت روم اور ایران کی سلطنوں کی پرانی قوت اورعظمت وشان باقی نہ رہ گئ تھی اور قسطنطین اعظم اورخسر و پرویز کا جاہ وجلال ختم ہو چکا تھا' کیکن اس انحطاط کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ توی سلطنق کا مقابلہ نہیں کرسکتی تھیں لیکن کیاوہ عرب جیسی بےسروسامان قوم کی کلربھی برداشت نہ کر سکتی تھیں' رومی اور مجمی اینے دور انحطاط میں بھی عربول سے فاکق تتھے۔ فنون جنگ کی واقفیت' رسد کی فراوانی' آلات جنگ کا تنوع کسی چیز میں عرب ان کے پاسنگ نہ تھے۔ان کے پاس معمولی آلات اورشكم يرى كاسامان نه تفا۔ اليي حالت ميں عربول سے تكرا كران كے يرزے اڑ جانا حيرت انگیز واقعہ ہے۔ حقیقت رہے ہے کہ اسلام نے ان میں ایسا جوش عزم استقلال ہمت 'حوصلہ مندی' دلیری' اخلاق ٔ حمیت ٔ عدل وانصاف ٔ دیانت وراست بازی پیدا کر دی تھی اور حضرت عمر ہلانڈنؤ نے اس میں اليي جلادي تقي كه دنيا كي كوئي قوم ان كامقابله نهيس كرسكتي تقي -

### حضرت عمر رثالثهُ كاحقيقي كارنامه

فتوعات سے بڑھ کر حضرت عمر ڈٹائٹٹ کا اصلی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ندہبی بنیادوں پر ایسے آئین حکومت مرتب کرویئے ایساعا دلانہ نظام قائم کردیا جومسلمانوں کی جملہ سعادتوں اور ترقیوں کا ضامن تھا اور جس سے بڑھ کرعادلانہ نظام اس دور ترقی میں بھی پیش نہیں کیا جاسکتا۔ آئندہ سطور میں اسی نظام کا اجمالی خاکہ پیش کیا جائے گا۔



اسلام کا نظام شوری پر ہے۔حضرت عمر طالفنهٔ نے اس بنیاد پرخلافت اسلامیدکو قائم کیا۔اس نظام میں کوئی اہم کام بغیراہل الرائے صحابہ ٹڑ گڈٹڑ کے مشورہ کے انجام نہ یا تا تھا۔ 🗱 خاص خاص حالات میں عامہ مسلمین کا مشورہ بھی ضروری ہوتا تھا آپ فرمایا کرتے تھے( کا خَلافَةَ اِلاَّعَنُ مَّشُوزَةٍ .) 🏶 حضرت عمر ﴿النُّهُونُونَ نِهِ اپنى حيثيت صرف ايك متولى اورشيراز ه بندى ركھي تھى اوراس كو عملاً متعدد مواقع پرواضح کیا۔ایک موقع پر فرمایا که'' تمہارے مال میں ہے مجھے کو صرف اس قدر حق ہے جس قدرایک بیتیم کے مال میں متولی کا ہوتا ہے۔اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھے نہلوں گا اوراگر عاجت مندہوں گا تو صرف کھانے کے بقدر لےلوں گا۔میرے او پرتمہارے متعدد حقوق ہیں جس کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ایک بیاکہ ملک کا خراج ند بے جاطور پر جمع کیا جائے اور نہ بے جاطور ہے صرف ہونے پائے۔ دوسرے بیا کہ میں تمہاراروزینہ بڑھاؤں ٔ سرحدوں کی حفاظت کروں اورتم کو خطروں میں نیدڈ الول'' 🌣 ایک دوسر ہے موقع پر فر مایا کہ میں تم کومجبور کروں گا کہتم نے جو بار مجھ پر ڈالا ہے اس میں میرا ہاتھ بٹاؤ میری حیثیت تمہاری جماعت میں صرف ایک فرد کی ہے میں نہیں جیا ہتا كمتم ميرى خواہشات كى چيروى كرو۔ روزاند كے پيش آنے والے مسائل كے فيصله كے ليے اہل الرائے صحابہ رٹن گذائم کی مجلس شور کی تھی۔اس کے متاز ار کان یہ ہیں: حضرت علی ٔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ' حضرت معاذ بن جبل' حضرت الي بن كعب' حضرت زيد بن ثابت رخى أَنْتُهُ 🚅 اس كے علاوہ مہمات امور کے لیےمتاز مہاجرین وانصار کی خاص مجلس ہوتی تھی ۔ ہرمسلمان کوآ زادی رائے اور حکومت پر نکته چینی کرنے کا پوراحق حاصل تھا۔معمولی مسلمان برسرعام حضرت عمر رفائقۂ کوٹوک دیتے تقے جس کے واقعات عام طور سے معلوم وشہور ہیں۔حضرت عمر ڈکاٹٹنؤ نے جس وقت مندخلافت پر قدم رکھااس وفت کوئی بڑا نظام حکومت نہ تھا۔ آپ نے دس سالہ عہد حکومت میں نہایت وسیع نظام قائم كر ديا- تمام مفتوحه مما لك كوآ تحصوبول برتقتيم كيا- مكهٔ مدينهٔ شام ٔ جزيره ُ بصرهٔ كوفهٔ مصراور فلسطین ۔مشرق میں خراسان ؑ وَ رَبا بُجان اور فارس کے تین صوبے علیحدہ تھے۔ ہرصوبہ میں حاتم اعلیٰ ، میرمنشی ُ دفتر فوج کا میرمنشی' کلکٹر'افسر پولیس' خزانچی اور قاضی ہوتے تھے ۔بعض حالات میں سپہسالار بھی الگ ہوتا تھا' کیکن عمو ما فوج کی سپد سالاری بھی حاکم عام سے ہی متعلق ہوتی تھی۔اضلاع میں

<sup>🛊</sup> طری ۱۳۵۷ - ۲۵۷ 🕸 کنزالعمال ج- ۳ ص ۱۳۹

<sup>🕸</sup> كتاب الخراج ص ١٤٠ 雄 كزالعمال جيس اس١٣٠٠

الأياباك المحالي المحالية المح

صرف کلکٹر ٔ افسر' خزانہ اور قاضی ہوتے تھے۔ 🗱 چنانچہ کوفہ میں حضرت ممار بن یاسر ر طالٹنٹۂ والی عثان بن صنیف ڈلاٹٹٹۂ کلکٹر ٔ عبداللہ بن خلف ر ٹالٹٹۂ میرمنثی تھے۔

#### عهده دارول كاانتخاب

دوسرا مرحلہ بمال کے انتخاب کا ہے۔ حضرت عمر رٹھائٹیڈا اس میں بڑی احتیاط برہتے تھے۔ اس معاملہ میں آپ کی نگاہ الیں سے اور وقیقہ رس تھی کہ جس کام کے لیے جس کو نتخب کر لیتے تھے دوسرااس کے لیے نیل سکتا تھا۔ اس لیے جوشعبہ جس سے متعلق ہوتا تھا اسے وہ درجہ کمال تک پہنچا دیتا تھا۔ عہد فاروتی کی فتو حات اور انتظامی ترقیاں اس کی شاہد ہیں۔ اس جو ہرشناس کے باوجودا ہم عہدہ داروں کا انتخاب بھی مشورہ سے کرتے تھے۔

### عمال کےا ختیارات فرائض اوران کامحاسبہ

انتخاب ہے بھی زیادہ د شوار مسلد کمال کے اختیارات اوران کے اختیاب کا ہے۔ اس باب میں حضرت عمر طالفیٰ کا بیاصول تھا کہ ہر عامل کے تقرر کے وقت اس کوا لیک پرواند دیتے تھے جس میں اس کے اختیارات کی تشریح ہوتی تھی جہاں وہ مقرر ہو کر جاتا وہاں یہ پردانہ مجمع عام میں پڑھ کرسنایا جاتا تھا۔ ﷺ کہ وہ اپنے حدود ہے آگے نہ بڑھنے پائے۔ ہرعہدہ دار سے عہد لیا جاتا تھا کہ وہ ترک گوڑے پرسوار نہ ہوگا 'باریک کپڑے نہ پہنےگا' چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا' دروازہ پردربان نہ رکھ گا' گھوڑے پرسوار نہ ہوگا' باریک کپڑے نہ بہنےگا' چھنا ہوا آٹا نہ کھائے گا' دروازہ پردربان نہ رکھ گا۔ گا ممال کی روائی کے وقت ان کے سامان کی ایک فہرست محفوظ کردی جاتی تھی والی کے وقت جس کے پاس مرقومہ فہرست سے زیادہ مال واسباب لکا تھا اس کے باز پرس کی جاتی تھی اور آ دھا مال صبط کر کے بیت المال میں داخل کردیا جاتا تھا۔ ﷺ تھام ممال کوج کے موقع پر مک میں اعلان عام کیا جاتا تھا کہ جس مخص کوجس عامل سے شکایت ہو پیش کرے۔ جاتھ کہ جس محمر شکائے گئاس کا فورا تدارک فرماتے تھے۔ ج کے موقع پر تمام ملک کے مسلمان جمع ہوتے تھے اس لیے عمر طالفیٰ گار تی اور آ دھا ۔ آگر کوئی عامل بلاوجہ کی پر کوئی زیادتی کرتا تھا تو حضرت عمر طالفیٰ جمع عام میں اسے سزا دیتے تھے جس کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں نہ کور عمر طالفیٰ جمع عام میں اسے سزا دیتے تھے جس کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں نہ کور عمر طالفیٰ جمع عام میں اسے سزا دیتے تھے جس کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں میں نہ کور

<sup>💠</sup> طبری ص۲۶۴ - 🥸 طبری ص ۷۲ داسد الغابه تذکره حذیفه بن میان ـ

おりによりという な きょうりはんじゅ サーニャング 母 طبرى か・アソル・サ

سے بھی بھی بھی بھال کی شکایت پرتحقیقاتی کمیشن مقرر کرتے تھے عمال کور فع اور شان عجب وغرور پیدا کرنے والی چیزوں سے روکتے تھے۔جس عامل کے بارہ میں سنتے کہ عوام اس کے یہاں بار نہیں پیدا کرنے والی چیز وں سے روکتے تھے۔عیاض بن غنم ولی تھی عامل مصرکومیش قیمت لباس پہنے اور کھل بنانے کی شکایت پر کمبل کا کرتا پہنوا کران سے بکریاں چروا کیں۔ 4 حضرت سعد بن ابی وقاص ولی تھی عامل کوف نے کے حضرت سعد بن ابی وقاص ولی تھی عامل کوف نے کی شکایت پر کمبل کا کرتا پہنوا کران سے بکریاں چروا کیں۔ 4 حضرت سعد بن ابی وقاص ولی تھی اس کے کوف نے کی بنوایا جس میں ڈیوڑھی تھی۔ حضرت عمر ولی تھی کوفر بوئی تو ڈیوڑھی میں آ گلگوا دی اور بہت سے عاملوں کواس قتم کی سزائیں ویں عمال کی اخلاقی تگہداشت کا بھی فاص اہتمام تھا۔

#### صيغهُ عدالت

ابتدامیں بعض انتظامی دشواریوں کی وجہ سے پچھ دنوں تک انتظامی اور عدالتی صینے ایک رہے '
لیکن جب پورانظام قائم ہوگیا تو قضا کا محکمہ ستقل کر دیا۔ تمام اصلاع میں عدالتیں قائم کیں۔ قاضی مقرر کیے اور قضا کے اصول وآئین پرایک فرمان کھا'جس کا ترجمہ یہاں نقل کیا جاتا ہے:

''امابعد! قضا ایک ضروری فرض ہے۔ لوگوں کو اپنے حضور میں'اپنی مجلس میں' اپنی انصاف میں برابر رکھو تا کہ کمزور انصاف سے مایویں نہ ہوں اور معزز آدمی کو رو

رعایت کی امید نہ پیدا ہو'جو محض دعویٰ کرئے' اس پر بار شوت ہے اور جو محض انکار

رعایت کی امید نہ پیدا ہو'جو محض عولیٰ کرئے اس پر بار شوت ہے اور جو محض انکار

ہونے پائے کل اگرتم نے کوئی فیصلہ کیا تو غور کے بعدا گرحق اس کے خلاف نظر آئے

ہونے پائے کل اگرتم نے کوئی فیصلہ کیا تو غور کے بعدا گرحق اس کے خلاف نظر آئے

ہوتو اس سے رجوع کر کہتے ہو'جس مسئلہ میں شبہ ہواور قرآن وحدیث میں اس کا ذکر نہ

ہوتو اس پر بار بارغور کر واور اس کی مثالوں اور نظیروں کو پہچان کر ان پر قیاس کر و۔ جو

ہوتو اس پر بار بارغور کر واور اس کی مثالوں اور نظیروں کو پہچان کر ان پر قیاس کر و۔ جو

مخض شہوت پیش کرنا چا ہے اس کیلئے ایک میعاد مقرر کر دو۔ اگر دہ شوت دیے قاس کا

حق دلا وُ' وگر نہ مقدمہ اس کے خلاف فیصل کر و۔ ان اشخاص کے سواجنہیں سز امیں

در نے لگائے گئے ہوں یا جموٹی گواہی دی ہو'یا دلاء اور وراشت میں مشکوک ہوں

سب مسلمان ثقہ ہیں' بی

قضاۃ کو ہدایت تھی کہ

''مقدمات میں اول تو قرآن مجید کے مطابق فیصله کرو۔ اگر قرآن میں وہ صورت

🗱 کتابالخراج ص ۲۷۔ 🔻 🗱 پیفر مان طبقات انقشہا دیمیٹی اور ماور دی بہت ی کتابوں میں ہے۔

الله قاضی ابولیسف نے کتاب الخراج میں متعدد واقعات نقل کیے ہیں۔ دیکھوکتاب زکورس ۲۶۔

# این اسلاک کے اسلاک کے اسلاک کے اسلاک کے اسلاک کے اسلاک کے در نہ اور نہ ہوتو اجماع سے ور نہ موتو اجماع سے ور نہ

اجتهادے کام لؤ'۔

رشوت کے انسداد کے لیے بیش قرار تخواہیں مقرر کیں چنا نچے سلمان بن ربیعہ اور قاضی شرت کی تخواہ پانچ پانچ سلمان بن ربیعہ اور قاضی شرت کی تخواہ پانچ پانچ سودرہم تھی۔ ﷺ بہتا عدہ مقرر کیا کہ دولت مند رشوت کی طرف راغب نہ ہوگا اور معزز شخص قاضی نہیں ہوسکتا اور اس کی وجہ بہن طاہر کی کہ دولت مند رشوت کی طرف راغب نہ ہوگا اور معزز شخص فیصلہ کرنے میں کسی کے رعب سے متاثر نہ ہوگا گا ان احتیا طول کے ساتھ قضا قرکے اصل مقصد یعنی عدل وانصاف میں مساوات کے لیے عملی کوششیں کیں۔ قضا قرکوعدل ومساوات کا سبتی وینے کے لیے خووفر لق مقدمہ بن کرعدالت میں جاتے تھے۔

ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب و النفؤ سے پچھ نزاع ہو گئا۔ ابی و النفؤ نے زید بن ابات و والنفؤ کے یہاں مقدمہ دائر کیا۔ حضرت عمر و النفؤ مدعا علیہ کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ زید نے تعظیم کی۔ حضرت عمر و النفؤ کے ساتھ بیٹھ سے میں محضرت عمر و النفؤ کے ساتھ بیٹھ گئے۔ زید و النفؤ کے باس کوئی شوت نہ تھا اور حضرت عمر و النفؤ کو دعوی سے انکار تھا۔ ابی و النفؤ کے ساتھ بیٹھ قاعدہ کے موافق حضرت عمر و النفؤ کے باس کوئی شوت نہ تھا اور حضرت عمر و النفؤ کے باس کوئی شوت کے متب کا پاس کا علیہ کا بیٹھ کا مقادہ کے موافق حضرت عمر و النفؤ کے باس کوئی شوت کے بیٹ کے دند کا پاس کر کے ابی و اور فر مایا جب کہ امیر المؤمنین کوقتم سے معاف رکھو۔ حضرت عمر و النفؤ اس ترجیح پر آزروہ خاطر ہوئے اور فر مایا جب تک تبہارے نزدیک ایک عام آدمی اور عمر دونوں برابر نہ ہوں اس وقت کے تم منصد قضا کے قابل نہیں ہو سکتے ۔ ایک

<sup>🏶</sup> كنزالعمال ج\_٢٠ص٣ كياء 🛚 🌞 نِيِّ القديرِ جاشيه بدايين ٢٠٠٢–٣٠ ص ٢٥٠٧ ـ

<sup>🗱</sup> اخبار القضاة محمد بن خلف الوكيع - 🛚 🍇 كنز العمال ج-٣٠ ص ٢٩ ا-



آپ کے ایوان عدالت میں ادنی واعلی اورخویش و بیگانسب برابر تھے۔ان میں سے کوئی بھی قانون کی سزاسے نہ نیج سکتا تھا۔ ارکان حکومت کوعلی الاعلان سزا و بیتے تھے۔ ایک مرتبہ عہدہ واران حکومت کوج کے موقع پر طلب کیا اور مجمع عام میں کھڑے ہوکر پوچھا کہ جس کوان لوگوں سے شکایت ہو چیش کر ہے۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا کہ فلاں عامل نے مجھے سوکوڑے لگائے ہیں فرمایا اٹھ کر بدلہ لو عمر و بن العاص رڈائٹٹٹ بھی موجود تھے۔ انہیں برسر عام عمال حکومت کی تو بین نا گوار ہوئی ۔ حضرت عمر والنٹٹٹ ہے کہا'' امیر المؤمنین! اس طرزعمل سے تمام عمال بددل ہوجا کیں گئ فرمایا لیکن میں ایسا ضرور کروں گا اور مستغیث کو تھم دیا کہ اپنا کام کرؤ آخر عمر و بن العاص رڈائٹٹٹ نے مستغیث کواس پر داخی کرلیا کہ وہ دوسود بنار لے کرا پنے وکوئی سے باز آجائے۔ اللہ الیہ بیٹے ایو تھم کوشراب پینے کے جرم میں ای کوڑ سے اس کو گذامہ بن مظعون رڈائٹٹٹ کوجو میں اس کوڑے لگوائے۔ اس قبیل کے ایک دونہیں ہے۔ سینٹٹر وں واقعات ہیں لیکن ان کا استقصام تھے ونہیں ہے۔

بوليس

قیام امن کا مدار پولیس پر ہے۔حضرت عمر طالفیڈ نے اس کامستقل محکمہ قائم کیا۔ پولیس کو محداث کہتے تھے۔قیام امن کےعلاوہ پولیس مےمتعلق احتساب کی خدمت بھی تھی۔

### جیل خانے

عہد فاروتی سے پہلے عرب میں جیل خانوں کا رواج نہ نقا۔ غالبًا اس کی تلافی کے لیے جہائم کی سخت سزا کیں مفرزتھیں ۔ حضرت عمر خلافقۂ نے جیل خانے قائم کیے۔ مکہ ٹیز بصفوان بن امیہ بکا گھر خرید کراہے جیل خانہ بنایا۔ ﷺ اس کے علاوہ اصلاع میں بھی جیل خانوں کے نام ملتے ہیں، چنانچہ کو ذیکا جیل خانہ زسل کا تھا۔ ﷺ جیل خانہ قائم کرنے کے بعد حضرت عمر ڈانٹھیڈ نے بعض غیر منصوص سزاوک جمل خانہ زمانی کیں مثلا عادی شرابیوں برحد جاری کرنے کی بجائے قید کی سز انتہاں کیں مثلا عادی شرابیوں برحد جاری کرنے کی بجائے قید کی سز انتہاں کیں مثلا عادی شرابیوں برحد جاری کرنے کی بجائے قید کی سز انتہاں کیں مثلا عادی شرابیوں برحد جاری کرنے کی بجائے قید کی سز انتہاں کی مثلا عادی شرابیوں برحد جاری کرنے کے بعائے قید کی سز انتہاں کی اس کے مثلا کا متاب کی مثلات کی سرتہ کے بعائے قید کی بیاتے تعالیٰ کے بعائے کی متاب کی سرتہ کی متاب ک

# صيغة محاصل

<sup>🗱</sup> کتاب الخراج ص ۲۶ سے این جوزی نے سیر 3 عمر بن الخطاب مید واقعیقل کیا ہے لیکن اس کو پیچیز نہیں سمجھتے دیکھو کتاب ندکوروس ۔ ۲۳۳۷ و مابعد ۔ 🌣 ابن سعد نذکر وقد امدین مطعون ۔

المانال) المحالية المانية الما عرب میں چونکہ کوئی منظم حکومت نہ تھی اس لیے وہ خراج ومحاصل کےنظم ونسق سے نا آشنا تھے۔حضرت عمر طالعنی نے اس کا نہایت وسیع اور کمل نظام قائم کیا 'کیکن چونکہ عرب اس سے نامانوس تھے اس لیے ابتدامیں اس کی مخالفت ہوئی کپنانچہ جب حضرت عمر مخالفیُّ نے عراق کے بندوبست کی طرف توجہ کی تو امرا فوج نے اس کی مخالفت کی ۔ان کی رائے تھی کہ مفتو حہ علاقے فاتحین کوبطور جا گیر کے دے دیئے جائیں۔حضرت عمر دلائفٹا اے حکومت کی ملک قرار دینا جا ہتے تھے اس لیے اس مسللہ یر برا اختلاف ر مهاور بزے بحث دمباحثہ کے بعد بالآخر کثریت رائے سے حضرت عمر راانشاہ ہی کی تجویز یر فیصلہ ہوا۔اس فیصلہ کے بعد حضرت عمر دلائٹنڈ نے بڑے اہتمام سے عراق کی پیائش کر کے زمینوں کا بندوبست كرايا - اس بندوبست ميس زمينداري اورتعلق داري كاسابق نظام بدستور قائم ركها' زمينيس ان کے مالکوں کے قبضہ میں رہنے دی گئیں اور ان کی حیثیت اور پیداوار کے اقسام کے لحاظ سے مختلف شرح مال گزاری تشخیص کر دی گئی۔اس کی کم سے کم مقدار فی جریب دو درہم اور زیادہ سے زیادہ دیں درہم سالا نہ تھی۔ شاہی خاندان کی جا گیروں' آتش کدوں کے اوقاف کا وارثوں کی زمینوں اور جنگلات کوحکومت کا خالصہ قرار دے کر رفاہ عامہ کے کاموں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ مال گزاری کی تشخیص میں ذمیوں کی رضامندی کالحاظ رکھا گیا اور زمینوں پراتنی مال گز اری تشخیص کی گئی کہاس کے بعداضا فیک کافی گنجائش ہاتی رہے۔محاصل کی وصولی کے وقت اتن احتیاط برتی جاتی تھی کہ جب خراج آتا تفاتو ثقدا شخاص كي شهادت سے اس كا پورااطمينان كرليا جاتا تھا كداس ميں ظلم وزيادتي كا توكوئي شبنہیں ہے۔اس احتیاط اور نرمی کے باوجود عراق کے خراج میں حیرت انگیز اضافہ ہو گیا اور اس کی مقدارآ ٹھ کروڑ ہے بڑھ کردی کروڑ ہیں ہزار درہم ہوگئی۔ 🏶

عراق کے علاوہ اور کسی ملک میں کوئی نیا بندو بست نہیں کیا گیا' بلکہ ہر ملک کے قدیم جاہرانہ طریقوں کومنسوخ اورا نظامی غلطیوں کی اصلاح کر کے سابق نظام علمی حالہ قائم رکھا گیا۔ مثلاً مصر میں رومیوں کا مقرر کردہ نظام قائم رکھا' لیکن رومی حکومت خراج کی مقررہ مقدار کے علاوہ اپنی فوج میں رومیوں کا مقرد کردہ نظام قائم رکھا' لیکن رومی حکومت خراج کی مقررہ مقدار کے علاوہ اپنی فوج کے سیلئے جورسد لیق تھی اسے موقوف کردیا۔ مصر کی پیداوار کا دارد مدار دریائے نیل پر ہے۔ اس کے مدوجزر کے تناسب سے پیداوار میں کی اور زیاد تی ہوتی رہتی ہے اور چونکہ بیدد جزر ہمیشہ کیسال نہیں ہوتا اس کے مصر کی پیداوار کا کوئی وائی خیلنہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے مصر کے محاصل کی کوئی عام اور وائی

<sup>🗱</sup> کتاب الخراج قاضی ابو یوسف اورفتوح البلدان بلاذ ری وغیرہ میں عراق کے بندوبست کے حالات نہایت مفصل ہیں ۔ہم نےصرف ضروری ہاتیں کھی ہیں۔

الأناسار المناسلة ا شرح معین ند تھی۔ ہرسال کی پیدادار کا کاشتکاروں اور زمینداروں کےمشورہ سے اندازہ لگا کر ایک مجوى رقم تشخیص كردى جاتى تقى اوروه پرتے سے تمام مواضعات پر پھيلا دى جاتى تقى نقدى مال گزاری کی شرح فی جریب ایک دیناراور تین اروب غلہ سے زیادہ نتھی اور پیشرح استمراری تھی یعنی اس میں مجھی اضافہ نہیں ہوسکتا۔ شام میں قدیم یونانی بندوبست قائم رکھا۔ اس سلسلہ میں حضرت عمر دلانفن نے اور بہت ی اصلاحیں کیس مصروشام وغیرہ میں جا گیرواری کا قدیم سسم جاری تھا اور ملک کی زمین کا بڑا حصہ خالصہ شاہی ارکان دولت اورا فسران فوج کی جا گیر میں تقسیم تھا۔ ملک کے اصلی باشندوں اور کا شتکاروں کے قبضہ میں بہت کم حصہ تھا اور جس قدر تھا اس کی حیثیت بھی ما لکانہ نہتھی۔ حضرت عمر طالفنیؤ نے پیرطریقہ توڑ دیا اور زمینیں ملک کے اصلی باشندوں اور کا شتکاروں کے قبضہ میں دے دیں اوران کومسلمانوں کے قبضہ ہے بیانے کے لیے بیقانون بنادیا کہ کوئی مسلمان خرید کر بھی زمین حاصل نبیس کرسکتا۔ مدتوں میرقانون جاری رہا۔عباسی دورمیں لیث بن سعد نے مصرمیں کچھز مین خریدی توامام ما لک مُرالله اور نافع بن بزید رُیالله وغیره ائمه ندا بب نے اس پراعتراض کیا 🗱 ان ممالک کے آباد شدہ عربوں کیلئے زراعت کا پیشہ قانو ناممنوع کردیا۔ ایک عرب نے ایک مرتبہ مصر میں زراعت کرلی تو حضرت عمر اللہ نئے نے بلا کرسخت مواخذہ کیا اور فرمایا کہ تجھ کو ایسی سزا دوں گا کہ اوروں کوعبرت ہو۔ 🧱 زمین کی آبادی اور زراعت کی تر قی کے لیے بیرقانون بنایا کہ چڑمخص کسی غیر آ با دزمین کوآ بادکرے گاوہ اس کی ملک ہوجائے گی' لیکن لینے کے بعد تین برس کے اندراس کا آباد کرناضروری قراردیا۔اس قانون سےافتاد ہ زمینیں بہت جلد آیا دہوگئیں ۔

محكمهآ بياشي

زراعت کی سیرانی کے لیے نہریں جاری کیں۔ بند باند ھنے تالاب بنانے پانی کی تقسیم کے لیے دہانے بنانے نہروں کی شاخیں نکالنے اور اس قسم کے کاموں کے لیے نہایت وسیع محکمہ قائم کیا۔ مقریزی کا بیان ہے کہ خاص مصر میں ایک لا کھ بیس ہزار مزدور حکومت کی جانب سے اس کام میں لگے رہے تھے تھے نہروں کے حالات آئندہ آئیں گے۔

اور مختلف قشم کی آمد نیاں

<sup>🐞</sup> مقریز ی جلداول حالات خراج مصر میں اس کی پوری تفصیل ہے ص۔۱۹۲۳-۱۵۸۔

<sup>🕸</sup> حسن المحاضره جلد \_ ا'ص ٩٣ \_ 🐞 حسن المحاضره جلد \_ ا'ص ٢٧ \_ \_

خراج کے علاوہ آ مدنی کے ذرائع حسب ذیل سے: زکوۃ جس میں جاندی نقذ سکہ مویش کو اور تحراج کے علاوہ آ مدنی کے ذرائع حسب ذیل سے: زکوۃ جس میں جاندی نقذ سکہ مویش شجارتی سامان وغیرہ سب تم کی زکوۃ کی آ مدنیاں شامل تھیں۔خراج غیر مسلموں سے لیاجا تا تھا اور عشر لیعنی پیداوار کا دسوال حصہ اور بیسوال حصہ مسلمانوں سے لیاجا تا تھا۔ جزیداور مال غنیمت اور زکوۃ مسلمانوں کے ساتھ مخصوص تھی ۔عشور تجارتی نیکس تھا۔ اس کو اسلام میں سب سے اول حضرت عمر رڈائٹن کے جاری کیا۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جومسلمان غیر مما لک میں تجارتی سامان کے کرجاتے سے ان سے وہاں کی حکومتیں دس فیصدی تیکس لیا دوس کے حضرت عمر رڈائٹن نے بھی ہیرونی تاجروں کے سامان تجارت پراسی قدر نیکس مقرر کردیا۔ پھر رفۃ رفۃ ملک کے ذمیوں اور مسلمانوں سے بھی بیٹیکس لیا جانے لگا۔ ذمیوں کے لیے ڈھائی فیصدی۔حضرت عمر رڈائٹن کے اس نمانہ میں نمانہ کی تھی کہ بھی ہوئی۔ جزیدی تفصیل آ ئندہ آ ہوئی۔

#### بيت المال

<sup>🕸</sup> طبری حالات آبادی کوفیه 🌣 کنزالعمال ج۳۰ ص۱۹۳



حضرت ابوبکر و النیمائی کے زمانہ میں فوج کا کوئی با قاعدہ محکمہ نہ تھا۔ حضرت عمر و النیمائی نے ۱۵ ھو میں ولید بن ہشام کے مشورہ سے نہایت وسیع اور منظم صیغہ فوج قائم کیا اور قریش وانصار کے نام درج رجم کرا کے باختلاف مدارج ان کی تخوا ہیں مقرر کیں 'جن کی مقدار دوسو ہیں درہم سالا نہ سے لے کر باز سالا نہ تھی۔ بلہ تنخواہ داروں کی بیوک اوران کے بچوں کوبھی و ظائف ملتے ہے۔ جن لوگوں کی جمتی تنخواہ مقرر ہوتی تھی ان کے خلاموں کوبھی اتی ہی ملتی تھی ان میں دوسم کے تھا کیہ جو ہروقت کی مہمات میں مشغول رہتے تھے۔ یہ گویا با قاعدہ فوج تھی۔ دوسر ہوہ جو اپنے گھروں میں رہتے تھے اور ضرور یاب کے اوقات میں طلب کیے جاتے تھے۔ انہیں ہم آج کل کی اصطلاح میں رضا کار کہہ سے جہ بین لیکن شخوا ہیں دونوں کو ملتی تھیں۔ سارے مما لک محروسہ میں فوجی مرکز قائم کے جنہیں جند کہتے تھے بین لیکن شخوا ہیں دونوں کو ملتی تھیں۔ سارے مما لک محروسہ میں فوجی مرکز وں میں صیغہ فوجی مرکز سے بلکہ کو فہ بھرہ اور فسطاط فوجی ضرورت ہی کیلئے آ باد کیے گئے تھے۔ ان مرکز وں میں صیغہ فوجی کے سے بلکہ کو فہ بھرہ اور فسطاط فوجی ضرورت ہی کیلئے آ باد کیے گئے تھے۔ ان مرکز وں میں صیغہ فوجی کے سے بلکہ کو فہ بھرہ اور فسطاط فوجی ضرورت ہی کیلئے آ باد کیے گئے تھے۔ ان مرکز وں میں صیغہ فوجی کے سے بلکہ کو فہ بھرہ اور فسطاط فوجی ضرورت ہی کیلئے آ باد کیے گئے تھے۔ ان مرکز وں میں صیغہ فوجی کے سے بلکہ کو فہ بھرہ بالا کی میں صیغہ فوجی کے سے بلکہ کو فہ بلکہ کو بیات کے بلکہ کو فہ بلکہ کے بلکہ کو فہ بلکہ کی کے بلکہ کو فہ بلکہ کی کو بلکہ کو بلکہ کو فہ بلکہ کو فہ بلکہ کو فہ بلکہ کو بلکہ کو بلکہ کو بلکہ کو بلکہ کو بلکہ کو بلکہ کے بلکہ کے بلکہ کو بلکہ کی بلکہ کو بلکہ کے بلکہ کے بلکہ کو بلکہ کی بلکہ کو بلکہ کو بلکہ کو بلکہ کو بلکہ کو بلکہ ک

🛈 فوجوں کے لیے چھاؤنیاں تھیں اور بڑے بڑے اصطبل تھے جن میں چار چار ہزار گھوڑے ہروقت

ساز وسامان سے تیارر ہتے تھے تا کہ ضرورت کے وقت فوراً سوار دستہ تیار ہوجائے۔ 🗱

② ہراصطبل کے متعلق چرا گا ہیں تھیں ' مدینہ کی چرا گاہ کا انتظام حضرت عمر دلاُلٹنٹوڈ نے اپنے اہتمام میں رکھا تھا۔ 🧱 عمد ونسل کے گھوڑ وں کی پر ورش کا خاص اہتمام تھا۔

② فوج کے متعلق جملہ کا غذات اور دفتر انہی مقامات پر رہتے تھے۔

④ رسد کے ذخیرے یہبیں تھے جہاں سامان رسد جمع کیا جاتا تھااور یہبیں سے مختلف مقامات پر بھیجا جاتا تھا۔

ان مرکزی مقامات کے علاوہ تمام مما لک محروسہ میں جہاں جہاں ضرورت تھی' بکثرت چھاؤنیاں قائم کیس نے خوزستان کے علاقہ میں جگہ جگہ چھاؤنیاں تھیں ۔عجم میں ایرانی حکومت کی جو پرانی چھاؤنیاں تھیں ازسرنوان کونٹیر کرایا' جونیامقام فتح ہوجا تا تھاوہاں بفقد رضرورت فوج متعین کردی

<sup>🕸</sup> كتاب الخراج ص ٣٣٠ مقريزي جلداول ص ٩٢٠ بلاذري ذكرالعطاء في خلافة عمر بن الخطاب بيُخلَطْ ب

<sup>🏕</sup> طبری ۱۵۰۴ ـ

<sup>🥸</sup> چرا گاہوں کے تفصیلی حالات خلاصة الوفاء میں ہیں۔

جاتی۔ اللہ سرحدی علاقوں اور ساحلی مقامات کی حفاظت کا مستقل اور جدا گاندا تظام کیا۔ اس صیغہ جاتی۔ اللہ سرحدی علاقوں اور ساحلی مقامات کی حفاظت کا مستقل اور جدا گاندا تظام کیا۔ اس صیغہ کے افسر اعلیٰ عبداللہ بن قیس سے۔ اللہ ضروری مقامات میں جا بجا قلعے بنوائے ۔ فوجی بحرتی کو اتنی وسعت دی کہ مہاجرین وانصار سے بڑھتے براحتے سارے عرب کو محیط ہوگیا۔ تقریباً دی لا کھ ہتھیار بند فوج ہر وفت تیار رہتی تھی اور اس میں ہر سال تعمیں ہزار فوج کا اضافہ ہوتا تھا۔ اللہ فوج کے دروازے تمام مفتوحہ اتوام کے لیے کھلے ہوئے تیے اس میں ججی روی اور ہندوستانی سب شامل سے۔ جن کا ذکر فتو حات کے حالات میں ماتا ہے۔ سیابیوں کی تنخواہ کم سے کم دوسوسالا نہ سے تین سوتک تھی اور افرون کی سالت ہزار سے دی ہزارتک فوجیوں کے بچوں کے لیے علیحہ وہ ظیفے مقرر شیں سیابی کو تنخواہ کے علاوہ مہینہ میں خوراک کیلئے ایک من غلہ بارہ سیر روغن زینون اور بارہ سیر کہ ماتا تھا گیکن پھر بعد میں تو کھانا ملنے لگا تھا۔

ابتدامیں رسد کا انتظام ضرورت کے دفت ہوتا تھا پھراس کامستقل محکمہ قائم کیا'جس کا نام اہرار تھا۔ ﷺ مفتوحہ ممالک سے پہلے غلہ کی صورت میں' پھرنفذ کی صورت میں رسد کے لیے ایک مقررہ وقم لی جاتی تھی۔

فوج کی صحت و تندرتی اور آرام و آسائش کا خاص اہتمام تھا۔ کا رہ میں مدائن کی فتح کے بعد وہال کی آب وہوا کی خرابی کی وجہ ہے جب فوج کی تندرتی پرخراب اثر پڑا تو حضرت عمر رفخانٹنڈ نے متبہ بن غزوان کو کھا کہ فوجیس موسم بہار میں سرسبزوشا داب مقام پر چلی جایا کریں۔ 5

چھاؤنی کے انتخاب میں آب وہواکی خوبی کا خاص لحاظ رکھا جاتا تھا۔ بارکیس وسیع تعمیر کی جاتی تھیں اور ان کے لیے تھلے میدان چھوڑ دیئے جاتے تھے گرم ملکوں پر سردیوں اور سردملکوں پر گرمیوں میں فوج کشی ہوتی تھی۔ فوجوں کے لیے شہواری تیراندازی تیراکی اور نظے پاؤں دوڑنے کی مشق ضروری تھی۔ ہفتہ میں ایک دن جمعہ کا آرام کے لیے ملتا تھا۔ ہر چہار مہینہ میں رخصت ملتی تھی۔

#### فوج كااسثاف

ا فسرخزانهٔ محاسب ٔ مترجم اورطبیب و جراح پرمشمنل تھا۔ 🦚 سفر مینالینی راستہ صاف کرنے '

🏶 فَوْحَ البِلدان ص\_١٥٥٥ تا ١٥٤ فلرى جلد ٥٠ ص ٢٥٢٣ ـ

🕸 كنزالعمال ج-٢١٥ ا٣٣٠ 🍇 قوح البلدان ص ٢١٥\_

🗗 طبری ص ۲۳۸۲\_

ن طبری می ۲۲۲۵\_

النظام المسلم ا

سزک بنانے اور بل تعمیر کرنے کا کام منتوحہ تو موں سے لیا جاتا تھا۔ چنا نچہ مصرییں میہ خدمت قبطیوں نے انجام دی تھی۔ ﷺ خبررسانی اور پر چہنو لیس کا نہایت کمل انتظام تھا۔ ہر فوج کے ساتھ پر چہنو لیس ہوتے تھے ، جوا کیہ ایک ایک بات کی خبر حضرت عمر رفحائفٹ کو پہنچاتے رہتے تھے۔ ﷺ اس کا نتیجہ بیتھا کہ اسلامی فو جیس جس حصہ میں بھی ہوتی تھیں، ان کی باگ حضرت عمر رفحائفٹ کے ہاتھوں میں رہتی تھی اور ان کے علاوہ شعبہ فوج کی اور بہت ی تفصیلات ہیں جنہیں طوالت کے خیال سے ہم قلم انداز کرتے ہیں۔

شعبه تعليم

خلفائے راشدین کے مقدس دور تک تعلیم کا مفہوم و مقصد صرف ند ہبی تعلیم تھا۔ حضرت عمر طلقت نظامت کی ۔ ند ہب اسلام کی بنیاد کلام اللہ پر ہے اس لیے اس کی حفاظت تعلیم اوراشاعت کا برن اشاعت کی ۔ ند ہب اسلام کی بنیاد کلام اللہ کی تدوین ہوئی۔ تعلیم اوراشاعت کا برن اجتمام کیا۔ عہد صدیقی میں آپ ہی کے اصرار سے کلام اللہ کی تدوین ہوئی۔ ایٹ زمانہ میں تمام مفتوحہ ملکوں میں قرآن کی تعلیم سے مکتب قائم کیے اوران کے لیے شخواہ دار معلم مقرر کیے۔ ﷺ ان مکتبوں میں کتابت کی تعلیم بھی ہوتی تھی۔

حفاظ قرآن صحابہ ومختلف مقامات پر قرآن کا درس دینے کے لیے بھیجا، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رفائشۂ 'معاذبن جبل رفائشۂ اور ابودرداء رفائشۂ شام بھیجے گئے۔ ﷺ انہوں نے تمص' فلسطین اور شام میں درس جاری کیا۔

بدوؤں کیلئے قرآن کی تعلیم الگ گونہ جری تھی۔ایک معلم ابوسفیان چندآ دمیوں کے ساتھ اس کام پر مقرر کیا گیا تھا کہ وہ قبائل میں پھر کر ہر شخص کا امتحان لے۔جس کوقر آن کا کوئی حصہ یا دنہ ہو اسے سزادے۔ ﷺ سور ہ بقرہ نساء ما کہ ہ ہ تج اور نور کا جن میں احکام ہیں یا دکر ناضر وری قرار دیا۔ ﷺ قرآن کریم سی ج بڑھنے اور اعراب کی تھیج کے لیے اوب وعربیت کی تعلیم کی تاکید کی۔ ﷺ جولوگ لفت کے مالک نہ ہوں انہیں قرآن کی تعلیم دینے کی ممانعت کر دی۔قرآن کے طلبا کے وظائف مقرر کیے۔ ﷺ ان تد ہیروں سے ہزاروں حفاظ قرآن پیدا ہوگئے۔

# حدیث کی خدمت

🕸 مقريزى جلداول ص ١٩٦٠ - 🍇 طبرى ص ٨٠ - 🤃 سيرة العرين لا بن جوزى ـ

🕸 كنزالعمال جلدادل ص ۲۲۱ 🏶 كنزالعمال ج\_ام ۲۲۸ 🐞 كزالعمال ج اول ص ۲۲۸\_

<sup>🗱 🏽</sup> کنزالعمال جلداول ص ــ ۲۸۱ واسدالغابه تذ کره عباده بن صامت والفیز 🔻 🤃 اصابه تذ کره اوس بن خالد ــ

الفاسل في المنظمة المن

کلام اللہ کے بعد حدیث نبوی کا درجہ ہے۔ چنانچہ اس کی تلاش کفاظت اور اشاعت کا بھی انتظام کیا۔ حفاظ حدیث صحابہ کو حدیث کی تعلیم وینے کے لیے مختلف مقامات پر بھیجا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ کا فقائد کو کوف معقل بن بیار و اللہ کا نائد بن معقل و اللہ کا فقائد اور عمران بن حسیس و اللہ کا کو فقائد کو بھرہ اور عبادہ بن صامت اور ابودرداء و اللہ کا کوشام بھیجا اور امیر معاویہ و کا نائد کا کا ان کے علاوہ دوسرے کی احادیث قبول نہ کی جا کیں۔ ﷺ

مسائل اوراحکام کی احادیث کو بالفاظها اُقل کر کے اصلاع کے حکام کے پاس جیجیج تھے۔ آپ کے فرامین میں احادیث بکثرت ملتی ہیں۔

آپ کے زمانہ میں آئے دن نے شئے مسائل پیش آتے تھے۔ چنانچہ جب اس قتم کی ٹی صورت پیش آتی تھی تو آپ صحابہ ٹاکائٹز سے دریافت فرماتے تھے کداس کے متعلق انہیں کوئی حدیث نبوی معلوم ہے۔اس طریقہ سے حدیث کا معتد بہ حصہ جمع ہو گیا اور حدیثوں کی بڑی اشاعت ہوئی۔ اگرچەمحدثین کے نز دیک تمام صحابہ رفنی گنتی عادل ہیں لیکن حضرت عمر و کانٹیز اس نکتہ ہے خوب واقف تھے کہ خصائل بشری ہے کوئی انسان مشتی نہیں۔اورا یک صحابی ہے بھی اس طرح غلطی کا ہوناممکن ہے جس طرح ایک انسان سے ۔ ای لیے اشاعت حدیث کے ساتھ وور وایات کے قبول کرنے میں بردی احتیاط اور چھان بین سے کام لیتے تھے اور بغیر شہادت کے کسی کی روایت کو قبول نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبه حضرت ابوموی اشعری والند؛ نے ایک حدیث بیان کی ۔حضرت عمر والند؛ نے فر مایااس کا ثبوت دو در نہ میںتم کوسز ا دوں گا۔ابوموئ رٹائٹنٹر نے حضرت ابوسعید خدری رٹائٹنڈ کوشہادت میں پیش کیا۔ اس وقت حضرت عمر وللفنزئي نے ابوموس رالفنز كوچھوڑا۔ 🧱 اس طريقد سے سقط (يعني حاملہ كواپيا صدمه پیچانا جس ہے حمل گر جائے ) کے مسئلہ میں مغیرہ بن شعبہ واللئے نے ایک حدیث بیان کی۔ حضرت عمر ڈکاٹنڈ نے مسلمہ کی شہادت سے اسے تسلیم کیا۔ 🌣 اوراس قبیل کے متعدد واقعات ہیں۔ لوگوں کوکٹر ت روایت سے رو کتے تھے' چنانچے قرظہ بن کعب کوعراق روانہ کرتے وقت خاص طور سے ہدایت کی کہتم ایسے ملک میں جارہے ہو جہاں قر آن کی آ واز گونجتی رہتی ہے ۔تم ان کوقر آن سے جثا كرحديث كي طرف ندليًا وينا\_حصرت عبدالله بن مسعودُ ابودرداءانصاري اورابومسعود انصاري بتحالَثُةُ م كوروايت حديث سے روك ديا تھا' آپ كى اس شدت احتياط كو ديكي كرحصرت ابو ہريرہ والنفيز حديثيں روایت کرنا بندیا کم کردیا تھا۔ 🗱

<sup>🐞</sup> ازالة الخفاء حصدوم ص ٦- 🌣 مسلم باب الاستيذان-

<sup>🗱</sup> ابوداؤد باب دية الحينات . 🌣 تذكره الحفاظ ج\_اص\_٢\_

ایک بڑی نکتہ نجی آپ نے بیفر مائی کہ احادیث کی اہمیت کے اعتبار سے ان کے مراتب کو ملحوظ رکھا' چنا نچہ آپ نے ان ہی احادیث کی طرف زیادہ توجہ فر مائی جس کا تعلق عبادات معاملات اور اخلاق یعنی اسلام کے مملی نظام سے تھا' باقی احادیث کی طرف زیادہ اعتبا نہیں کیا' اس کا نتیجہ بیٹھا کہ آپ کے زمانہ میں گوحدیثیں کم روایت ہوئیں' کیلن جس قدر ہیں وہ آمیزش سے بالکل پاک ہیں۔

### فقه كي خدمت

عملی زندگی میں زیادہ ترفقہ سے کام پڑتا ہے نصوصاً فاروقی عہد میں اسلامی تدن کی ترقی سے صد بائے مسائل پیدا ہوئے۔ اس لیے اس زمانہ میں علم فقہ کی بڑی ترقی واشاعت ہوئی ' بکہ یہ ہمانا چاہئے کہ فقہ کی تخودلوگوں کوفقہی مسائل بتاتے تھے۔ خطبوں اور تقریروں میں بیان کرتے تھے۔ فقہی مسائل کوصحابہ کے جمع میں پیش کر کے طے کراتے تھے۔ اضلاع کے حکام اورافسروں کوفقہی احکام آج بھی تاریخوں میں موجود ہیں۔ اصلامی حکام آج بھی تاریخوں میں موجود ہیں۔ اسلامی حکام آت تھے کہ میں نے افسروں کواس لیے جھیزے ہیں۔ اسلامی حکام آت تھے کہ میں نے افسروں کواس لیے بھیجا ہے ان کے تقریمی کا خاص کھا ظریحت تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے افسروں کواس لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کومسائل اوراحکام بتا کیں۔ ﷺ عمال اور حکام کے علاوہ مسلمانوں کی نم ہی تعلیم کے لیے کہ وہ لوگوں کومسائل اوراحکام بتا کیں۔ ان محملہ مقرر کیے۔ صرف بھرہ میں دی صاحبوں کواس کام کے لیے تھیجا تھا۔ ﷺ این جوزی کی تقرر تھیں۔ غرض تھیجا تھا۔ گھا این جوزی کی تقرر تھیں۔ غرض تھیجا تھا۔ گھا این جوزی کی تقرر تھیں۔ غرض تھیجا تھا۔ گھا این جوزی کی تقرر تھیں۔ غرض تھیجا تھا۔ گھا۔ کہ دیں تعلیم کا نہایت تکمل انتظام تھا۔

### تغميرمساجد

ندہب کی عملی خدمت کے سلسلہ میں بکترت معجدیں تغییر کرائیں۔شام کے عمال کو تھم بھیجا کہ ہرشہر میں ایک معبد کی حقیم جرشہر میں ایک معبد تغییر کی جائے۔ ﷺ کوفہ میں ہر ہر قبیلہ کی معبد علیحہ دہ تغییر کرائی۔ روضة الاحباب کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے چار ہزار معبدیں تغییر کرائیں اور جبیبا کہ اوپر گزر چکا ہے تنخواہ دارامام اور موذن مقرر کیے۔

تنبليغ اسلام

<sup>🕻</sup> كتاب الخراج ص ٦٤ 🔻 🍇 اسدالفابة جمه عبدالرطن بن مغفل ـ

<sup>🗱</sup> مقریزی جلد ۲۴ ص ۲۳۷ وحسن المحاضر دص ۱۲۳۰ ج۲۰

بحثیت خلیف رسول کے سب سے مقدم فرض اسلام کی تبلیغ تھا۔ آپ نے اس کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے اور آپ کے زمانہ میں اسلام کی بڑی اشاعت ہوئی لیکن جبر سے نہیں بلکہ اسلام کے محاس کی تبلیغ کے در بعد آپ جری اسلام کے طلاف تھے۔ ایک مرحداسے غلام کے سامنے اسلام پیش كيا-اس ف اتكاركيا توانهول في ﴿ لا الحَواهُ فِي اللِّينِ ﴾ [٢/القرة: ٢٥١] كمدكر چهور ويا-آپ نے تبلیغ اسلام کی مختلف شکلیں اختیار کیں۔ جب کس ملک پر فوج کشی ہوتی تو اضر فوج کوتا کیوتھی كه وه پہلے اسلام پیش كرے۔ چنانچے سعد بن الى وقاص رٹائٹيئو فاتح ایران کوجو خطاکھ اتھا اس میں تھا كہ میں نے تم کو تھم ویا تھا کہ جنگ سے پہلے اسلام پیش کرو تبلیغ اسلام کی سب سے بردی تدبیر میہ ہے کہ غیر مذاہب والوں کے سامنے اسلام کا ایباعملی نمونہ پیش کیا جائے جے دیکھ کروہ خود اسلام کی طرف ماکل ہوجا کیں۔حضرت عمر ملافقة کا اس سلسله میں اصلی کارنامہ بیہ ہے کہ انہوں نے اپنی تعلیم وارشاد اوراحتساب ہےمسلمانوں کواسلام کی صحیح تصویر بنادیا تھا جے دیکھ کرغیر قومیں خود بخو داسلام کی طرف تستخیجی تھیں ۔شام کی فتو حات میں رومیوں کاسفیر جارج اسی اثر سے مسلمان ہوا۔ 🧱 مصر کے شہرشطاء كا أيك معزز ركيس مسلمانول كے حالات ہى من كراسلام كاگرويدہ ہوگيااور دو ہزار آ دميول كے ساتھ اسلام قبول کیا۔ 🏶 ومشق کی فتح کے بعد یہاں کا بشپ خالد بن ولید ڈٹالٹٹنڈ کے ہاتھ پرمشرف باسلام ہوا۔ 🧱 اس کےعلاوہ فاروتی عہد میں اورمختلف اسباب کی بنا پر بکثرت غیر تو میں مسلمان ہو ئیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان مؤخین نے اشاعت اسلام کے متنقل حالات نہیں لکھے ہیں صرف ضمناً جا بجا اس کا تذکرہ ملتاہے۔

جلولاء کی فتح کے بعد یہاں کے متعدد بڑے امرااور رو سانے بطیب خاطر اسلام قبول کر لیا۔ ﷺ قادسیہ کے معرکہ کے بعد ایران کا شاہی رسالہ جس کی تعداد چار ہزارتھی مسلمان ہوگیا۔ ﷺ بزدگرد کے مقدمة المحیش کا افسر سیاہ کئی سو بہاوروں کے ساتھ مسلمان ہوگا۔ ان کے اسلام سے سیابح ' زطاوراند غار کئی قوییں جوابرانی فوج میں بھرتی تھیں مسلمان ہوگئیں۔ ﷺ مصر کے قصبہ باہیب سے کل باشند سے مسلمان ہوگئے۔ ﷺ ومیاط کی فتے کے بعد بقارہ اوروارادہ سے لے کرعسقلان تک پورے علاقے میں اسلام پھیل گیا۔ ﷺ شہر فسطاط میں جو حضرت عمر رشافتہ کے عہد میں آباد ہوا مسلمانوں کے کئی محلے میں اسلام پھیل گیا۔ ﷺ شہر فسطاط میں جو حضرت عمر رشافتہ کے جبد میں آباد ہوا مسلمانوں کے کئی محلے میں حضرت عمر دلائفتہ کے ذمانہ میں اسلام کے بیادی اشاعت ہوئی جس کی تفصیل کا بیموقع نہیں۔

<sup>🕸</sup> كنزالعمال جـ ۵ ص ۲۹۹ في طري ص ۲۰۹۸ في مقريزي جلداول ص ۲۷۹۷

مع معم البلدان جلد \_ عاص \_ الماذكر قنطره منان \_ فل فقرح البلدان ص ١٧٦ فقرح البلدان ص ١٨٩ معمد والبلدان ص ١٨٩ م

<sup>🐞</sup> قتر آلبلدان س٣٨٢ 🍪 متريزى جلداول ١٢٧هـ 🍇 متريزى جاول ص١٨٣



حرم کی توسیع

حرم محترم کی عمارت تک تھی۔ اھیں اس کی عمارت کو وسیع کیا اور اس کے گرد دیوار تھنجوا کر عام آبادی ہے متاز کیا۔ ﷺ کعبہ پرنطح کا (جوایک معمولی کیڑا ہے) غلاف چڑھا کرتا تھا۔ آپ نے قباطی کاغلاف چڑھایا جونہایت عمدہ مصری کیڑا ہوتا تھا۔ ﷺ

# مسجد نبوی کی تو سبع

مجد نبوی کی توسیع کی از واج مطهرات کے گھر وں کوچھوڑ کرمجد نبوی ہے متصل جتنے مکانات تصسب کوخرید کرمبحد کی عمارت میں شامل کر دیا۔ پہلے مبحد کا طول سوگز تھا۔اس تعمیر میں ہیں گز کا اضافہ ہوا۔مبحد کے گوشہ میں علیحدہ ایک چبوترہ ہنوا دیا کہ جن لوگوں کو بات چیت کرنایا شعر پڑھنا ہووہ یمال آکر ما تیں کرس۔ ﷺ

#### رفاه عامہ کے کام

حکومت کی شنظیم اور ندہبی خدمات کے علاوہ رفاہ عامہ کے بہت سے کام ہوئے ۔زراعت کی سیرانی اور رعایا کی ضروریات کے لیے متعدد نہریں کھدوائیں ان میں سے بعض ہیرہیں:

### نهرا بوموسى طالثينا

بھرہ میں پانی کی بردی قلت تھی شہر سے چیمیل کی مسافت سے پانی لایا جاتا تھا۔حضرت عمر رفائٹنڈ کے حکم سے حضرت ابومویٰ اشعری رفائٹنڈ نے د جلہ سے نومیل کمبی نہر نکالی جوانہی کے نام سے مشہور ہوئی۔اس سے گھر کھریانی کا افراط ہو گیا۔ گا

# نتهر معتقل ذالكنه

دوسری نہر حضرت معقل رہی تھئے کے اہتمام میں تیار ہوئی۔

#### نهر سعد رضيحنه

يه نهرا الل انبار كي درخواست برحضرت سعد بن الى وقاص شائفيُّه نه كعد واليَّتني ليكن درميان

🗱 بخارى باب بنيان الكعبدوا حكام السلطانيين ١٥٠٥ - 🔅 فترح البلدان ص ٥٠ -

🗱 خلاصة الوفاص ١٣٣٠ - ١٣٣١ 🐞 فتوح البلدان ص ٣٦٥



سب سے بڑن نہز نہرامیرالمومنین تھی۔ ۱۸ھ میں جب عرب میں قحط پڑا اور حضرت عمر دلانفنُهُ نے مصرے غلیطلب کیا تو شام اورمصر کا نتھی کاراستہ دور ہونے کی وجہ سے غلبے کسی قدر تا خیر سے پہنچا تھا۔اس دفت حضرت عمر ڈالٹیڈ نے ٩٩ میل کمبی نبر کھدوا کرنیل کو بح قلزم ہے ملادیااورمصر کے جہازات براہ راست مدینہ کی بندرگاہ تک آنے لگے۔اس سے مصر کی تجارت کوبھی بڑا فروغ حاصل جوا\_ الله

بڑے بڑے شہروں میں مسافروں کی سہولت کے لیےمسافرخانے تھیر کرائے۔تاریخوں میں کوفیاور مدینہ کے مسافر خانوں کی تفصیل ملتی ہے۔ 🇱

سڑک اور پلوں کی تغییر کا بیا تنظام تھا کہ عمو ہا مفتو حہ قوموں کے معاہدہ میں شرط ہوتی تھی کہوہ میں اورسٹرک بنائیں گی مطبری نے ۱۷ھے ایک معاہدہ میں پیفقرہ بھی کھھا ہے کہ کا شتکارسٹرک اور پل بنائیں گے اور بازارلگائیں۔ 🗱 کتاب الخراج میں بھی اس تشم کامعابدہ ندکورہے۔ 🧱 سیوطی نے ککھا ہے کہ پلول کی تغییر نبرول کی صفائی اوراس قتم کے بعض دوسرے کام بیت المال کے صرف ہے انجام یاتے تھے۔ 🥸

مکداورمدینه مرکز اسلام تھے۔ کیکن ان کے راستے نہایت خراب اور ویران تھے۔ کاھ میں مکہ ے مدینہ تک ہر ہرمنزل پر چوکیاں سرائیں اور حوض تعمیر کرائے۔ 🗱

#### عدل ومساوات

ا دیر جو کچھکھا گیا ہے وہ حکومت کا انتظامی ڈھانچے تھا۔اس کی اصل روح رعایا کے ساتھ عدل و مساوات اوراس کی صلاح وفلاح کی فکر ہے۔اس لحاظ سے حضرت عمر دیا تھنڈ کے مقابلہ میں مشکل ہے سمی فرمانروا کی مثال پیش کی جاسکتی ہے۔ آپ کے ایوان عدالت میں شاہ وگدا'ا دنیٰ واعلیٰ خویش و برگانه اورمسلم وغيرمسلم سب برابر تتھ۔

🕻 اس نهر کے نصیلی حالات حسن المحاضر ہ اور مقریزی میں ہیں۔

<sup>🕸</sup> فتوح البلدان بلاذري ذكرآ ماوي كوفيه 🗱 طبری ص ۲۵۷۰\_

<sup>🥸</sup> کتاب الخراج ص۸۰ 🥸 حسن المحاضر ه جلد \_ المص ١٣\_

<sup>🗗</sup> طبریص ۲۵۲۹\_



کسی حکومت کے عدل و مساوات کے جانبیخ کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ غیر تو موں کے ساتھاس کا طرز عمل کیا ہے اوراس کواس حکومت میں کیا حقوق حاصل ہیں؟ اس معیار سے فاروقی عہد عدل وانصاف کا نمونہ تھا۔ عرب کی ہمسایہ دوحکومتیں تھیں۔ روم اور فارس یہی دونوں حکومتیں فاروقی عہد میں اسلام کے زیر تکلیں ہوئیں۔ ان دونوں حکومتوں کا طرز عمل خودا پی ہم قوم رعایا کے ساتھ غلاموں سے بدر تھا تو دوسری ماتحت اتوام کا کیا ذکر لیکن جب یہی قومیں اسلام کے زیر تکلیں ہوئیں تو مدف ذفحہ ان کی حالت بدل گی اور انہیں ہر طرح کے جائز حقوق اور جائز آزادی عطا کی گئی۔ کسی قوم کے حقوق صرف تین چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ جان مال اور فدہ ب ان کے سوااور جینے حقوق ہیں وصب انہی کے ماتحت میں آتے ہیں۔ حضرت عمر شکائی کے نمام مفتوح قوموں کے ان بنیادی حقوق میں کومفوظ قرار دیا۔ بیت المقدی کے عیسائیوں کوازروئے معاہدہ جوحقوق و دیے وہ میں ہے:

یے حقوق ق صرف ایلیا والوں کے ساتھ مخصوص نہ تھے بلکہ تمام مفقوحہ اقوام کو دیئے گئے جوان کے عہد ناموں میں موجود ہیں۔ اہل جرجان کے معاہدہ کے الفاظ یہ ہیں کہ ان کی جان مال اور فد ہب و شریعت سب کوامان ہے ان میں سے کسی شے میں کوئی تغیر نہ کیا جائے گا۔ ﷺ آ ذر بائجان کے معاہدہ میں ہے کہ جان ومال اور فد ہب وشریعت کوامان ہے۔ ﷺ موقان کے معاہدہ کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ میں سب معاہدوں کا نقل کرنا طول عمل ہے۔ صرف چند بطور مثال لکھ دیئے گئے۔

حضرت عمر طالفینهٔ وقاً فوقاً عمال کو ان کے معاہدوں کی پابندی کی تاکید لکھتے رہتے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ دلیافٹینهٔ فاتح شام کولکھا:

雄 طبری فتخ بیت المقدس 🛮 🕸 طبری س ۲۲۵۸ 🌣 طبری س ۲۲۲۳\_



اگر کوئی مسلمان کسی ذمی توقل کردیتا تھا تو حضرت عمر دلالٹنڈاس سے قصاص لیتے تھے ایک مرتبہ قبیلہ بکر بن دائل کے ایک شخص نے حیرہ کے عیسائی کوقل کر دیا تو آپ نے قاتل کو مقتول کے وارثوں کے حوالہ کردیا انہوں نے اسے قبل کردیا۔

ذمیوں کے املاک کوکوئی نقصان پنچتا تھا تو اس کا معاوضہ دلاتے تھے۔ ایک مرتبہ فوج نے شام کے ایک ذمیوں کے املاک کوکوئی نقصان پنچتا تھا تو اس کا معاوضہ دلاتے ہے۔ المال سے دس ہزار معاوضہ دلایا۔ اللہ او پر گزر چکا ہے کہ مال گزاری کی تشخیص میں ذمیوں سے بھی مشورہ لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد بھی اس کا مخال رہتا تھا کہ کہیں جمع زیادہ تو نہیں شخیص ہوگئی۔ بلکہ اس کا بڑا اہتمام تھا کہ خراج کی کوئی رقم جبراورظلم سے نہ وصول کی جائے 'چنا نچہ جب عراق کا خراج آتا تھا تو وہاں کے دس آدمیوں کی کوئی رقم جبراورظلم سے نہ وصول کی جائے 'چنا نچہ جب عراق کا خراج آتا تھا تو وہاں کے دس آدمیوں کو طلب کر کے ان سے قتم لیتے تھے کہ مال گزاری کی مخصیل میں ختی تو نہیں کی گئی ہے۔ تھ

### جزبيركي بحث

اس سلسلہ میں ذمیوں سے جزیدا یک ٹیکس ایسا ضرور لیا جاتا تھا جومسلمانوں سے نہ لیا جاتا تھا لیکن بیان کی حفاظت اور جنگی خدمات کا معاوضہ تھا۔ ذمی جنگی خدمات سے مشتنیٰ بتنے اور مسلمان اس کے لیے مجبور تھے۔ اکثر معاہدوں میں اس کی تصر تح ہے کہ جزیہ صرف حفاظت کا ٹیکس تھا۔ چنانچہ اہل جرجان سے جومعاہدہ ہوا تھا اس کے الفاظ یہ ہیں:

''جمارے ذمداس شرط پرتمہاری حفاظت ہے کہتم کو بقدراستطاعت سالانہ جزید ینا ہوگااورا گرہم تم سے مددلیس گےتواس کے بدلہ میں جزید معاف کر دیا جائے گا''۔ ﷺ آ ذربا ٹیجان کی فتح میں بید معاہدہ لکھا گیا

''جولوگ کی سال فوج میں کام کریں گے تواس سال کا جزیدان سے نہایاجائے گا۔'' گھ چنا نچہ جب بھی ذمیوں سے فوجی خدمت لی جاتی تھی توان کا جزیہ چھوڑ ویا جاتا تھا۔ایران کی فقوحات کے سلسلہ میں جب اس قتم کے مواقع پیش آئے تو حضرت عمر ڈٹائٹٹٹ نے افسران فوج کولکھ بھیجا کہ جن ذمی سواروں سے مدد لینے کی ضرورت ہوان سے مددلواوران کا جزیہ چھوڑ دو۔ 🌣

الدرايين تخ تخ الهداييه الخراج ص ١٨٠ الحراج ص ١٩٠٨ المرايين تخ تخ الهداييه الخراج ص ١٩٠٨ المرايين تخ تخ الهداييه الخراج ص ١٩٠٨ المراي ١٩٠٨ المراي ١٩٠٠ الخراج ص ١٩٠٠ المراي المراي ١٩٠٠ المراي المراي

الأيابال المحالي المحا

میموک کے معرکہ کے سلسلہ میں جب مسلمان ذمیوں کی حفاظت ہے معذور ہو گئے تو جزید کی وصول شدہ رقم واپس کر دی گئے۔ حضرت ابوعبیدہ رفحافین سیسالا رافواج نے شام اور تمام مفتوحہ اضلاع کے حکام کولکھ بھیجا کہ جتنا جزید وصول ہو چکا ہے سب واپس کر دیا جائے گا۔ ﷺ غرض جزید خالص حفاظتی ٹیکس تھا اور فوجی مصارف ہی میں صرف کیا جا تا تھا۔ مسلمان بھی بعض ایسے ٹیکس ویتے تھے جوذمیوں کو دینے پڑتے مشلا زکوہ کی مقدار جزید ہے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ پھر جزید کی وصولی میں تختی نہ برتی جاتی ہے۔ جہال کہیں حضرت عمر براللہ کا کہیں عظم ہوجاتا آپ شختی ہے روکتے تھے۔

شام کے سفر میں کسی مقام پردیکھا کہ ذمیوں پرختی کی جارہی ہے۔ سبب پوچھا معلوم ہوا کہ جزیز میں اداکیا گیا ہے۔ پوچھا کیوں؟ معلوم ہوا ناداری کی وجہ سے فرمایا چھوڑ دو میں نے رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللَّهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ مَن عَدَاب دیتے ہیں الله الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَن عَدَاب دیتے ہیں الله الله مَن عَدَاب دی گا۔ ﷺ نادار کے ساور معذور ذمی جزید سے مشتی تھے اور بیت المال سے اللہ کی تقریب کی مقال کے کہ :

''اگر کوئی بوڑھا ذمی کام کرنے سے معذور ہو جائے'یا کوئی آفت آئے یا دولت مندی کے بعد غریب ہو جائے ادراس کے اہل ند ہبا سے خیرات دیئے لگیس تواس کا جزیہ موقوف کر دیا جائے گا ادراس کی اولا دکومسلمانوں کے بیت المال سے خرچ دیا جائے گا''۔ ﷺ

بیمعاہدہ حضرت ابو بکر روافق کے زمانہ میں ہوا تھا۔ حضرت عمر رفافق کے زمانہ میں بھی اسی پر عمل رہا۔ آپ نے اسے قرآنی استدلال سے اور زیادہ مولد کر دیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک ضعیف خض کو بھیک ما تکتے دیکھا۔ پوچھا بھیک کیوں ما تکتا ہے؟ اس نے کہا مجھ پر جزیدلگا یا گیا ہے اور جھ کواس کے اوا کر نے کامقد و رفید، مین کرآپ اسے اپنے گھر لے گئے اور بھی نقد دے کر داروغہ سے کہلا بھیجا کہ اس فتم کے معذوروں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔ کلام اللہ کی آیت حوالی میں فقراسے مرادم المان اور مساکین ہوا گیا تھا کی توانائی سے تو ہم فائدہ سے مرادا ہل کتاب ہیں۔ واللہ! بیانساف نہیں ہے کہ ان لوگوں کی جوانی کی توانائی سے تو ہم فائدہ الحق کیں اور بڑھا ہے میں ان کو نکال دیں۔ گھا

🕸 كتاب الخراج ص ا 2 \_ 🕸 كتاب الخراج ص 2 2 \_ 🐞 فقرح البلدان ص ١٣٣٠ و كتاب الخراج ص ٨١ \_ التي تتاب الخراج ص ٨٥ \_



آ پکوذمیوں کاا تناخیال تھا کہاہے آخری زمانہ میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کے لیے جو ہدایت نامہ ککھا تھااس میں ذمیوں کے متعلق خاص طور سے میں تھا کہ :

'' میں ان لوگوں کے حق میں جن کو اللہ اور رسول کا ذُمد دیا گیا ہے بیہ وصیت کرتا ہوں کہ ان سے جوعہد کیا گیا ہے اسے پورا کیا جائے' ان کی حمایت میں لڑا جائے اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دی جائے''

کسی غیرتوم کے ساتھ ونیا کی کسی حکومت کااس ہے بہتر طرزعمل اور کیا ہوسکتا ہے؟

# رعایا کی خبر گیری

رعایا کی خبرگیری کا اتنا اہتمام تھا کہ آج اس کے واقعات افسانہ معلوم ہوں گے باوجود یکہ آپ کومہمات امور سے سابقہ رہتا تھا کین رعایا کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے حالات کی جانب سے بھی عفلت نہ ہونے پاتی تھی۔ بھی کوئی حاجب ودر بان ہیں رکھا کہ عام لوگوں کوآپ تک پینچنے میں دفت نہ ہو۔ روزانہ ہر نماز کے بعد مسجد کے حتی میں میٹھ جاتے کہ جس کو جو پچھ کہنا سننا ہو آزادی سے کہہ سکے۔ چنانچہ اہل حاجت اپنی ضرور یات بیان کرتے تھے۔ اگر کوئی نہ ہوتا تو تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ جاتے۔ چٹانچہ اہل حاجت اپنی ضرور یات بیان کرتے تھے۔اگر کوئی نہ ہوتا تو تھوڑی دیر بیٹھ کر اٹھ جاتے۔ چٹا باہر سے جو وفو د آتے تھے تمام حکام کوطلب کرتے تھے اور اعلان عام ہوتا تھا کہ جس کو جس عامل کے خلاف شکایت ہو پیش کرے۔ مدینہ اوراس کے اطراف میں خودگھوم پھر کر حالات کا پیت

ایک مرتبہ ایک قافلہ آیا اور مدینہ کے باہر انرا۔ آپ اس کی خبر گیری اور حفاظت کیلئے تشریف

لے گئے۔ پہرہ دے رہے تھے کہ ایک بچے کے رونے کی آ دازس ۔ پاس جا کر اس کی مال کوتا کید کی

کہ بچے کو بہلائے 'تھوڑی دیر کے بعد پھرادھرے گزرے تو پھر بچے کوروتے پایا۔ مال کوڈا نٹا کہ تو

بڑی بے رحم ہے۔ اس نے کہاتم کواصل واقعہ کی خبر نہیں ہے، خواہ مخواہ مجھے دق کرتے ہو، بات یہ ہے

کہ عمر (رفیانا نٹینٹ ) نے تھم دیا ہے کہ جب تک بچے دودھ نہ چھوڑیں اس وقت تک بیت الممال ہے ان کا

دظافی تھے مقرر نہ کیا جائے 'اس لیے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں ، اس پر وہ روتا ہے۔ بیس کر حضرت
عرفی نفیز سخت متاثر ہوئے اور فر مایا ابائے عمر ( فراننوئٹ ) نے کتنے بچوں کا خون کیا ہوگا اور فور اُ منادی کرا

در کہ جس دن سے بچہ بیدا ہواسی دن سے وظیفہ مقرر کیا جائے۔

ا یک مرتبه شب کوشت کرتے ہوئے تین میل مدینہ سے باہرنگل گئے 'ویکھا کہ ایک عورت کچھ

<sup>🗱</sup> يەدەسەت ھديث كى كى كى بول بىل ہے۔

یکارہی ہےاور دونین بچے رورہے ہیں۔ پاس جا کر تحقیق کی توعورت نے بتایا کہ کئی وقتول سے بنچے فاقے ہے ہیں۔ ان کو بہلانے کے لیے خالی ہانڈی چڑھا دی ہے۔ بین کر آپ ای وقت مدینہ واپس آئے اور بیت المال ہے آٹا 'گھی' گوشت اور کھجوریں لیں اوراپنے غلام اسلم سے کہا کہاس کو میری پیٹھ پر لا دوو۔اسلم نے عرض کیا میں لیے جاتا ہوں۔فرمایا قیامت میں میرا بارتم نہیں اٹھاؤ گۓ غرض كل سامان خودا تھا كرعورت كے پاس لے كئے اور جب تك عورت نے يكا كر بچول كوكھلا نہ ليا خود بیٹھے رہے عورت اس حسن سلوک ہے بہت متاثر ہوئی اور کہاا میر المؤمنین ہونے کے قابل تم ہوند کہ عمر بالتنفي سفر ميں جاتے تو ايك ايك مقام پر گھبر كرحالات دريافت كرتے ـشام كےسفر ميں ايك ضلع میں قیام کر کے لوگوں کی شکائتیں سنیں اور داوری کی ۔اس سفر کی والیسی کا واقعہ ہے کہ ایک مقام پرایک خيم نظر آيا۔ قريب كئة تواكب برهيا نظر آئى۔اس سے يو چھاعمر (رانائن ) كا پچھ حال معلوم ہے؟اس نے کہا ہاں شام سے روانہ ہو چکا ہے جھے کواس کے بہاں سے ایک حب بھی نہیں ملا۔ آ ب نے فر مایا اتن دور کا حال عمر ( رفائفیڈ ) کو کیسے معلوم ہوسکتا ہے بڑھیانے جواب دیا اگرحال نہیں معلوم تو خلافت کیوں کرتاہے ٔ بین کرآپ روپڑے۔رعایا کی تکلیف پرخواب وخور حرام ہوجاتا تھا۔ ۱۸ھیں جب عرب میں قبط پڑا کو آپ پرکوہ الم ٹوٹ پڑا۔ گوشت مجھانی تمام لذائذ ترک کردیئے۔نہایت خشوع وخضوع سے دعاکیں مانگتے تھے کہ البی! میری شامت اعمال کے بدلہ میں امت محمدی کوتباہ نہ کر' آپ کے غلام ، اسلم کا بیان ہے کہ قحط کے زمانہ میں آ ہے کوجنتنی فکرو پریشانی تھی'اس سے پیخطرہ تھا کہا گر قحط رفع نہ ہوگا تووہ اسی غم میں ہلاک ہوجا ئیں گے۔ 🗱

قط کے اثرات کورہ کئے کے لیے بیت المال کاکل نفذ وجنس صرف کردیا اورتمام افسرول کو کھھا کہ ہر جگہ سے غلہ بھیجا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوعبیدہ وٹائٹٹٹ نے شام سے ہزار اونٹ اور عمرو بن العاص ڈائٹٹٹٹ نے مصر سے بیس جہاز غلہ بھیجا۔ ایک ایک جہاز میں تین تین ہزار اروب غلہ تھا۔ اس کے ملاحظہ کے لیے خود بندرگاہ جار پر تشریف لے گئے اور زید بن ثابت وٹائٹٹٹٹ کو قط زدوں کا نقشہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بقید یا با قاعدہ نام اور مقدار غلہ رجشر تیار کیے۔ ہر مخص کو حضرت عمر وٹائٹٹٹٹ کی دستخط شدہ ایک چیٹ دی جس کے مطابق غلہ ملتا تھا۔ بی اس کے علاوہ مدینہ میں ایک عام انگر خانہ قائم کیا جس میں بیں اونٹ روزانہ ذرج ہوتے تھے۔ جا بی بیتو قبط کے زمانہ کا انتظام تھا عام حالات میں بھی حضرت عمر وٹائٹٹٹ کو اس کا بڑا خیال تھا کہ رعایا کا کوئی فرد بھوکا نہ رہنے پائے چنانچہ حالات میں بھی حضرت عمر وٹائٹٹٹ کو اس کا بڑا خیال تھا کہ رعایا کا کوئی فرد بھوکا نہ رہنے پائے چنانچہ

<sup>🐞</sup> يەتمام داقعات كتزالعمال ج- ٢٠ص - ٣٢٧ د مابعد حالات عمر يس بين -

ع يقوني جلد ٢٠ ص ١٤٤ ١٠ الله كنز العمال جلد ٢٠ ص ١٩٨٣ -

ملک میں جس قدر معذور و مجبورا وراز کاررفتہ آدمی سے۔ بلاقید ملت و ند بہ بیت المال سے سب کے مقر سے مقرر سے غیر مسلم معذور و س کے وظا گف اور خبر گیری کا حال اوپر گزر چکا ہے۔ لقط یعنی لاوارث بچوں کی پرورش کا انتظام بھی بیت المال سے تھا جن کی ما تیں انہیں راستوں پر پھینک جاتی سخیں ایسے بچوں کی پرورش کا انتظام بھی بیت المال سے تھا جن کی ما تیں انہیں راستوں پر پھینک جاتی سخیں ایسے بچوں کے لیے ابتدا میں دوسودر ہم سالا ندمقرر ہوتے سے پھران کی عمر بڑھنے کے ساتھ اس میں سال ہو سال تر قی ہوتی جاتی تھی۔ ان کے مال کی میں سال ہوا سیداد ہوتے سے ان کے مال کی میں سال ہوا سیداد ہوتے سے ان کے مال کی انتظام تھا 'غرض عہد فاروق میں کوئی سالا وارث محتاج میں کوئی سالا وارث محتاج میں جہد فاروق میں کوئی سالا وارث محتاج میں محتاج ہوتی ہوگا نہ رہنے پاتا تھا 'یہوہ کارنامہ ہے جس کی نظیراس تر تی یافتہ دور میں بھی نہیں مل سکتی۔

#### مسأوات

اس دور کی ایک قابل ذکرخصوصیت میہ کہ حضرت عمر دلی نفیڈ نے تمام بے جا امتیازات کومٹا کرشاہ وگدااور بلندو پست کوایک سطح پر کردیا تھا۔ اس کاعملی نمونہ خودان کی ذات تھی۔ امیر المؤمنین اور عام رعایا کے حقوق میں کوئی فرق نہ تھا۔ عمال کو ہمیشہ تاکیدی احکام بھیجتے رہتے تھے کہ دہ اپنے اور رعایا کے درمیان کوئی امتیاز پیدا نہ کریں اونی اونی باتوں میں اس کا لحاظ رکھتے عمرو بن العاص دلی تھیڈ نے مصرکی جامع مسجد میں منبر بنوایا 'آپ کواطلاع ہوئی تو لکھ بھیجا کہ کیا تم اسے پسند کرتے ہوکہ مسلمان ینجی بیٹھیں اور تم اویر۔ چھ

ایک و فعہ کچھ لوگ مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رٹائٹنئے سے ملئے گئے۔ جب وہ اعظمے تو لوگ تعظیماً ان کے ساتھ ہوگئے۔ بیا متایازی شان دیکھ کر لفظیماً ان کے ساتھ ہوگئے۔ بیا متایازی شان دیکھ کر ابی طالعتیٰ کوکٹرالگایا۔ انہوں نے حیرت سے بوچھا خیر تو ہے؟ فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اس قتم کی تعظیم متبوع کے لیے ذات ہے۔ ﷺ

شام کا ایک نامور فرمانروا جبله این ایم غسانی مسلمان ہوگیا تفاطواف میں اس کی چادر کا کونہ ایک شخص نے برابر کا جواب دیا۔ جبلہ نے اسے تحض نے برابر کا جواب دیا۔ جبلہ نے آ کر حضرت عمر خالفن سے شکایت کی آپ نے فرمایاتم نے جیسا کیاویسا پایا۔ جبلہ نے پندا وامارت میں کہا ہم وہ ہیں کہا گرکوئی شخص ہم سے گستاخی سے پیش آئے تو وہ فل کا سزاوار ہے۔ حضرت عمر ڈگائٹنے نے کہا ہم وہ ہیں کہا گرکوئی شخص ہم سے گستاخی سے پیش آئے تو وہ فل کا سزاوار ہے۔ حضرت عمر ڈگائٹنے نے

<sup>🏰</sup> يعقو بي جلد ٢٠ علات عمر والثنز -

<sup>🕸</sup> مند داري ص\_ايخابن سعد تذكره عمر ملافقة 🚅

کی آیا المال کے دور کی ہے ۔ دور کی ہے اگر اسلام ایسا فرمایاں جا ہیں۔ دور کی ہے اگر اسلام ایسا فدہ ہے جس میں شریف وذکیل کا امتیاز نہیں تو میں اس سے باز آتا ہوں کیکن حضرت عمر دول فنڈ نے اس کی کوئی برواہ نہ کی۔

غلاموں کو ان کے آقاؤں کے برابر کر دیا۔ان کے ساتھ کسی قسم کا فرق وامتیاز رواندر کھتے ہے۔ اپنے ساتھ بیٹھ کر کھلاتے اور حاضرین کو سنا کر فرماتے اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جن کو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے سے عار ہے۔ غلاموں کے ساتھ عمال کے برتاؤ کی تحقیقات کرتے رہتے تھے۔ایک عامل کو صرف اس جرم پر معزول کر دیا تھا کہ اس نے غلام کی عیادت نہیں گی تھی۔ اس خلاموں کے وظائف ان کے آقاؤں کے برابر مقرر کیے اس قبیل کے دوچار نہیں سیسکٹروں واقعات بیس جن کی تفصیل کا میہ موقع نہیں۔

اس مساوات نے مسلمانوں میں حریت اور آ زادی کی وہ روح پھونک دی تھی کہ حضرت عمر چلائٹنڈ کو برسرعام ٹوک دیتے تھے جس کے واقعات تاریخوں میں مذکور ہیں۔

# بيت المال كى حفاظت

مسلمانوں کی امانت یعنی بیت المال کی حفاظت کا اتنا انتظام تھا کہ آج شایداس کے واقعات افسانہ معلوم ہوں گے۔ بیت المال کا ایک ایک دیہ بے کل صرف ند ہونے پا تا تھا۔ اس کی ایک ایک امانت کی حفاظت بنفس نفیس فرماتے تھے۔ اس کے ایک ایک اونٹ کومع حلیہ کے درج رجسر کراتے تھے۔

بیت المال میں قیصر و کسریٰ کے خزانے لدے چلے آ رہے تھے لیکن اس میں آپ کا حصہ صرف بقدر کفایت روزینہ تھا'اس کے علاوہ اس سے اونیٰ فائدہ اٹھانا بھی اپنے لیے حرام سجھتے تھے۔ ایک مرتبہ پیار پڑے'لوگوں نے دوامیں شہرتجویز کیا۔ بیت المال میں شہدموجودتھا' بہت معمولی سی چیزتھی

🐞 طری ص ۲۵۷۵ 🌣 کنزالعمال ج ۲٬۵۵۰

کی این اسلام کے دور کے اسے لینا طبیعت نے گوارہ نہ کیا۔ مبعد نبوی میں جا کر مسلمانوں کے کہا گرا ہے کہا گرا ہے اور استبدالوں۔ اللہ کے کہا گرا ہے لوگ اجازت دیں تو تھوڑ اسا شبد لےلوں۔ اللہ

ایک دفعہ مال غنیمت آیا آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین حضرت حفصہ وہا تی ہائے آکرع ض کیا امیرالمؤمنین میراحق مجھ کود بیخ میں ذوی القرنی میں ہوں۔ حضرت عمر والتی نے جواب دیا جان پدر تیراحق میرے ذاتی مال میں ہے بیتو غنیمت کا مال ہونے نے باپ کودھو کہ دینا چا باید خشک جواب من کروہ غریب لوٹ گئیں۔ بیٹ آپ کواپنے مرحوم بھائی زید دھا تین کی جی سے والبانہ محبت تھی اکیک من کروہ غریب لوٹ گئیں۔ بیٹ آپ کواپنے مرحوم بھائی زید دھا تھی کی بیک سے والبانہ محبت تھی اکیک دن اس نے بیت المال کے زیورات سے ایک معمولی انگوشی اٹھا کر پہن لی۔ آپ اسے آزردہ نہ کرنا چاہتے تھے اس لیے بیار کر کے بہلاتے رہ اور چیکے سے انگوشی نکال کرزیورات کے ڈھیر میں ڈال دی۔

شام کی فتح کے بعد قیصر روم سے دوستانہ تعلقات ہو گئے تھے۔ طرفین میں خط و کتابت رہتی مقل ۔ ایک و فعد آپ کی اہلیہ ام کلاؤم نے قیصر کی ملکہ کے پاس تحفہ کے طور پر عطر کی چندشیشیاں بھیجیں اس نے جواب میں شیشیوں میں جواہرات بھر کر بھیج ۔ حضرت عمر رشانی کا معلوم ہوا تو آپ نے بیوی کو بلا کرفر مایا' گوعطر تمہارا تھا' کیکن جو قاصداس کو لے کر گیا تھا وہ سرکاری اور اس کے مصارف عام آمد نی سے ادا کیے گئے تھے' یہ کہ کر جواہرات بہت المال میں واخل کرا دیئے اور بیوی کو ایک دینار معاوضہ دے دیا۔ گ

ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری و فائنی نے بیت المال کا جائزہ لیا تو اس میں صرف ایک دینار الکا ۔ انہوں نے اس خیال سے کہ ایک درجم کیوں پڑا ہے حضرت عمر د فائنی کے ایک بچہ کودے دیا۔ حضرت عمر د فائنی کو معلوم ہوا تو آپ نے فور آبیت المال میں داخل کر دیا اور ابوموی اشعری د فائنی کو معلوم ہوا تو آپ نے فور آبیت المال میں داخل کر دیا اور ابوموی اشعری د فائنی کو بلا کر فرمایا تم کو مدینہ میں آل عمر کے سواکوئی کمزور نظر نہ آیا تم چاہتے ہوکہ قیامت کے دن تمام امت محمدی کا مطالبہ میری گرون بررہے۔ اللہ

ایک مرتبہ ایک فربہ اونٹ بازار میں بکتے ہوئے دیکھا' دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ آپ کے صاحبزادے عبداللہ ڈائنٹڈ کا ہے۔ان سے پوچھا بیاونٹ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اس کو خرید کرسرکاری چراگاہ میں بھیجے دیا تھا'اب فربہ ہو گیا ہے'اس لیے بیچا ہوں ۔حضرت عمر ڈائنٹڈ نے فرمایا چونکہ میں کررسرکاری چراگاہ میں فربہ ہوا ہے اس لیے تم اتن ہی قیمت کے متی ہوجتنے میں خریدا تھا اور زائد

<sup>🐞</sup> طبقات ابن سعدج-۳۰ق- اعس ۱۹۸ 🛮 🍇 کنزالعمال ج-۲۰ص ۱۹۵۰

<sup>🕸</sup> كنزالىمال جـ٧٠ص ٣٨٨\_ 🍇 كنزالىمال جـ٧١، ص ٣٥٩\_ 🍇 كنزالىمال جلد ٧١، ص ٣٥٧\_



قیت لے کر بیت المال میں داخل کروی۔ 🗱

ایک مرتبہ تجارت کے سلسلہ میں کچھ روپیوں کی ضرورت بڑی حضرت عبدالرحمان بن عوف ڈلٹٹنڈ سے قرض ما نگا۔انہوں نے کہا آ پ امیرالمؤمنین ہیں' بیت المال سے قرض لے سکتے ہیں' آپ نے فرمایا میں بیت المال سے نہیں اول گا، کیونکہ اگر میں اداکر نے سے پہلے مرگیا تو تم لوگ میرے درثاء سے مطالبہ نہ کرو گے اور یہ بار میرے سرجائے گا اس لیے ایسے محض سے قرض لینا جا ہتا ہول جومیرے متر و کہسے وصول کرنے پرمجبور ہو۔ 🧱 اس قبیل کے بکثرت واقعات ہیں۔

فضل وكمال

ذ اتی حیثیت سے حضرت عمر رہائٹنڈ نہایت ذہین طباع' بالغ نظر'مد براورصاحب رائے تھے۔ جابلی اوراسلامی دونوں علوم میں آپ کو یکساں کمال حاصل تھا۔ فصاحت و بلاغت ٔ انشاء و خطابت ٔ شاعری ولسانی 'سپهگری اور بهادری وغیره ان تمام اوصاف و کمالات میں جوعرب میں لازمه شرافت مستجھے جاتے تھے آپ کو وافر حصہ ملاتھا۔ آپ کی بہت ی تقریریں اورتحریریں کتابوں میں محفوظ ہیں جن ے آپ کی فصاحت و بلاغت کا انداز ہ ہوتا ہے۔ شاعری کا نہایت بلنداوریا کیز ہ نداق رکھتے تھے'خود بھی شعر کہتے تھے مگر بہت کم ۔ابن رشیق نے کتاب العمد و میں آپ کے چنداشعار نقل کیے ہیں لیکن نا قداور خن سنج بڑے اعلیٰ درجہ کے تتھے۔ابن رشیق کا بیان ہے کہ حضرت عمر دٹنائٹنڈ اپنے زمانہ کے شعر کے سب سے بڑے نقاداوراداشناس تھے۔ 🤣 مشہورادیب جا حظ لکھتا ہے کہ عمر دخالینی این عہد کے سب سے بڑے بخن سنج تھے۔ 🧱 س عرب کے تمام بڑے بڑے شعرا کا کلام حفظ تھا اور اس پر ناقد اندرائے رکھتے تھے۔ امراء القیس 'نابغہ اور زہیر کوزیادہ پیند کرتے تھے۔ ان کی تخن نجی کے بہت سے واقعات کتابوں میں ندکور ہیں ۔اس سلسلہ میں بدامر خاص طور سے قابل لحاظ ہے کہ آپ نے عرب کی شاعری کی بڑی اصلاح کی عربی شعرا اشعار میں علانیة ورتوں کے نام لے کرا پی عشق ومحبت کی داستانیں بیان کرتے تھے کسی شریف آ دمی کی جو کہدد بنامعمولی بات تھی۔حضرت عمر طالفیو نے ان دونوں ہاتوں کی ممانعت کر دی۔ 🥵

آپ کے والدخطاب قریش کے بڑے مشہورنساب تھے۔ یڈن آپ نے انہی سے سیکھا تھا۔ چنانچ نسب کے متعلق تمام معلومات اپنے والدہی کے حوالہ سے بیان کرتے تھے۔ 🤁 لکھنے پڑھنے کا

🗱 كنزالعمال جلد ٢٠ص ٣٥٧

🗱 كتاب العمد وص ١٣٠٠

🥸 اسعدالغابه تذكره حميد بن ثور ـ

<sup>🕸</sup> ابن سعد جلد ۳۰ ق ۱۹۹ ـ ۱۹۹

<sup>🗱</sup> محمّاب البيان والتبين ج\_1 م ٩٧\_

<sup>🗗</sup> كتاب البيان والتبين ج\_1 °ص ١١\_

ذوق آپ کوابندا سے تھا اور آپ اس زمانہ سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے جب قریش میں صرف سترہ آ دمی لکھے پڑھے تھے۔ 🎁 منددارمی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوعبرانی زبان سے بھی واقفیت تھی۔ ایک مرتبہ آپ آ مخضرت مُلَّ اَیُّا اِکُم کے پاس توریت کا ایک نسخہ لے گئے اور پڑھنا شروع کیا۔ یہ پڑھتے جاتے تھے اور آمخضرت مُلَّ اَیْکُم کارنگ متغیر ہوتا جا تا تھا۔ 🥵

ذہانت طباعی اور اصابت رائے کا اس سے بڑھ کر ثبوت کیا ہوسکتا ہے کہ آپ کی بہت ی
رائیں نہ ہی احکام بن گئیں۔اذان کا طریقہ آپ ہی کی تجویز سے قائم ہوا۔ متعددامور میں وحی اللی
نے آپ کی رائے کی تائید کی۔ چنا نچواسیران بدر کے ساتھ طرز عمل از واج مطہرات وخی آئی نے پردہ ا شراب کی حرمت اور مقام ابراہیم علیہ اللہ کو مصلی بنانے میں قرآن نے آپ کی رائے کی تائید کی۔ گا ذہانت طباعی نے حضرت عمر رفیافیڈ کو نہایت مکتدرس اور دقیقہ سنج بنادیا تھا۔ آپ کی نگاہ احکام شریعت کے ایسے باریک نکتوں تک پہنچی تھی جن پر عام صحابہ وخی آئیڈیم کی نظر مشکل سے پہنچے سکتی تھی ۔ علم اسرار دین کی بنیاد آپ بی نے والی۔

قرآن پاک کے احکام وسائل میں بڑافکر و تد برکرتے تھے۔ جو پیچیدہ سائل حل نہ ہوتے انہیں رسول اللہ منگا ہے کہ چیتے۔ کلالہ کی دراخت کا مسئلہ آپ نے اتنی مرتبہ پوچھا کہ آپ منگا ہے کہ کا اسٹا ہے گئے کہ اسٹا ہے گئے کہ اسٹا ہے گئے کہ اسٹا ہے گئے کہ اسٹا ہے گئے اسٹا ہوروگکر اور تالی وجتونے آپ میں کلام اللہ کی تغییر و تاویل اور آیات قرآنی سے اسٹباطا حکام اوراستدلال کا فطری ملکہ پیدا کر دیا تھا۔ حدیثوں میں اس کی بہت می مثالیں موجود میں جن میں سے بعض او پر گزر چکی میں ۔ اگر چہ آپ کا شارک گئے الروایہ جا بیانہ ہیں ہے آپ کی مرفوع روایات کی تعداد کل سترہ ہے گئی میں ۔ اگر چہ آپ کا شدت احتیاط تھی۔ لیکن حدیث کے علم میں آپ کا پایہ نہایت بلند تھا۔ قلت روایت کا سب آپ کی شدت احتیاط تھی۔ کلام رسول کو بیرونی آمیزش سے پاک رکھنے کے لیے آپ کے شدت اجتمام کے واقعات او پر گزر کے بیں۔ ورنونش علم حدیث میں وہ کی ہڑے ہے کہ شدت اجتمام کے واقعات او پر گزر کے بیں۔ ورنونش علم حدیث میں وہ کی ہڑے ۔ اب تا ویک رکھنے کے لیے آپ کے حدث سحانی ہے کم نہ تھے۔ اپنوان کورسول انہوں نے جتنے احکام صادر فرمائے وہ سب حدیث ہی کی سند پر تھے۔ البتہ احتیاط کی بنا پر ان کورسول انٹو میک میں باب منسوب نہیں کیا۔ احادیث نبوی متا ہے گئے گئے کی جو خدمت انہوں نے کی اس کی تفصیل او پر گزر چکی ہے۔

یا ذری ص ۷۲۷ 🍇 مندداری ۳۵۷ و

<sup>🗱</sup> تفسیراین جربرج ۱۰٬۰ ص ۲۵\_

<sup>🦚</sup> بدوا قعات بخاری کے مختلف ابواب میں ہیں۔



فقد میں آپ کا مقام بہت بلند تھا بلکہ فقد کافن آپ ہی کا ساختہ پر داختہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رخی اُنٹر جو اساطین فقہ میں ہیں آپ ہی کے تربیت یا فتہ سے آپ کے زماند میں ہزاروں نے مسائل پیش آئے آپ نے آئیس اپنی قوت اجتہا و سے کل کیا۔ آپ کے فقہی مسائل کی تعداد کئی ہزار ہے جن میں ایک ہزار مہات مسائل ہیں۔ اللہ اصول فقہ کافن آپ بی کی ایجاد ہے۔ آپ نے تنہا جزئیات کی تدوین نہیں کی بلکہ تفریع واستنباط مسائل کے اصول و ضوابط بنا کرآئئدہ آنے والوں کے لیے اجتہاد وفکر کی ایک وسیع شاہراہ قائم کر گئے خوش اپنی فطر ک فن بنا دیا۔ آپ کے علمی کمالات کی ذہانت اور دینی بصیرت سے فقہ کے تمام متعلقات کو ایک مستقل فن بنا دیا۔ آپ کے علمی کمالات کی فرست بہت طویل ہے لیکن مقصود اختصار ہے اس کے تفصیل قلم انداز کی جاتی ہے۔

سيرة الفاروق

عمر فاروق طالفيهٔ اسلامی تعلیمات کی مجسم تصویر تھے۔

خشيت الهي

تمام محاس اخلاق کا سرچشمہ خشیت الہی ہے۔ اللہ کا خوف آپ کے رگ و پے میں جاری وساری تھا۔اس کے مواخذہ کے خوف سے لرزہ براندام رہتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اگر آسان سے ندا آگ کہ ایک آ دی کے سواتمام دنیا جنتی ہے تب بھی مواخذہ کا خوف زائل نہ ہوگا کہ شایدوہ ایک برقسمت انسان میں ہی ہوں۔ ﷺ

ایک مرتبه راہ ہے تنکا اٹھا کر فر مایا کاش میں بھی خس و خاشاک ہوتا' کاش میں پیدا ہی نہ کیا جاتا' کاش میری ماں مجھے نہ جنتی ۔ 🗱

ایک مرتبہ حضرت ابوموی اشعری و النی نے سے پوچھا کیوں ابوموی تم اس پر راضی ہو کہ ہم لوگ اسلام ہجرت اور رسول اللہ سائی نی فی استام ہجرت اور رسول اللہ سائی نی فی رفاقت کے فیل میں برابر سرابر پرچھوٹ جا کیں نہ عذاب ملے نہ قواب ۔ ابوموی و فی نیکیاں کی ہیں ۔ اس کے صله کی امیدر کھتے ہیں ۔ فر مایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے میں تو صرف اسی قدر جا ہتا ہوں کہ بیامواخذہ چھوٹ جاؤں۔ گا

.....

🕸 كنزالعمال ج-٢٠ص٣٥٥ - 🥸 بخارى باب ايام الجابليد

<sup>🏶</sup> إعلام الموقعين جلداول ص ۱۳ 🌣 🌣 كنز العمال جـ ۲٬ ص ۳۴۵ ــ



نماز میں عموماً الی سورتیں پڑھتے تھے جن میں قیامت کی ہولنا کی اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جلال کا ذکر ہوتا۔ انہیں پڑھ کرزار وقطار روتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں ابواب الصلوۃ کے تحت میں اس کے بہت سے واقعات ہیں۔

### حب رسول مَثَالثُيْمَ

# متعلقين رسالت منافية كالحاظ

جناب رسالت مآب مُنَّ الْقَيْمَ کُمَّمَا مِتَعَلَقِينَ كَا پاس ولحاظ اپنی اولا دے زیادہ کرتے سے جب سے ابد رسالت مآب مُنَّ الْقَیْمَ کُمَّمَا مِتَعَلَقین کا پاس ولحاظ اپنی اولا دے زیادہ کرتے سے جب سے ابد رشخ اُنْکُرُمَ کے وظا کف مقرر کرنے جا ہے تو اکار کیا اور آنخضرت مَنَّ اللَّهُ اِسِمَ کَمُران مِن کِمُنْ وَقَلْ کے ساتھ تعلق کے قرب و بعد کے لحاظ سے وظا کف مقرر کیے۔ چنا نچے سب سے پہلے بنی ہاشم پھران میں بھی حضرت علی رشافی اور حضرت عباس واللَّهُ کو مقدم رکھا 'اس کے بعد بنی امید بن عبر شمس پھر بنی نوفل بن عبر العربی ۔ ابدالعربی ۔ اب قبیلہ بنی عدری کو یا نجو یں نمبر پر رکھا تخواہوں کی تعداد میں بھی یہی تر تیب محوظ رکھی۔

🏶 فتح الباري ج-٩ ص ٢٥١ - 😻 فتوح الشام إذ دى فتح بيت المقدر

سب سے زیادہ تنخواہیں بدری صحابہ ٹی گئٹن کی تھیں۔اگر چہ حضرات حسنین کا کانٹی ان میں سے نہ تھے لیکن آنخضرت مُناکِیکِمْ کی ذریت کے تعلق سے ان کی تنخوا ہیں بدری صحابہ کے برابر مقرر کیس \_رسول الله مَثَاثِينَا كَى ازواج مطبرات كے وظیفے بارہ بارہ ہزار مقرر كيے۔ آنخضرت مَثَاثِینَا كے غلام زیدر دانند: کے صاحبزا دے اسامہ رہالٹنڈ کی تخواہ اپنے صاحبزا دے حضرت عبداللہ رہائٹنڈ ہے جو بدری صحابی من زیاده مقرر کی عبدالله و الله استان عدر کیا تو فرمایا رسول الله منالینیم اسامه (و الله یک و تحد سے اوراسامہ (رٹائنڈ) کے باپ کو تیرے باپ سے زیادہ محبوب رکھتے۔ 🏶 آنخضرت مَثَاثَیْتِلِم کی ذات ہے اس تعلق کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ آ پ کسی کام میں سنت نبوی سے تجاوز ند کرتے تھے عبادات و معاملات کا ذکرنہیں ٔ روزاندگی زندگی میں اتباع سنت کا پوراا ہتمام تھا۔ عمال کو یا بندی سنت کے تاکیدی ا حکام بھیجتے رہتے تھے۔ ایک وفعہ پزید بن ابی سفیان ڈائٹنڈ کے ساتھ کھانا کھایا۔معمولی کھانوں کے بعد جب عمد وتتم کے کھانے لائے گئے تو ہاتھ تھنج لیااور فر مایاتتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں عمر ( ﴿ لِلنَّهُ } ) كى جان ہے اگرتم رسول الله مَلَا لَيْزَام كى روش سے جث جاؤ كے تو اللَّه تم كو جادة مستقیم سے ہٹا وے گا۔ 🏶 وسعت کے باوجود اتباع سنت کے خیال سے بری تنگی کی زندگی بسر کرتے تھے ایک مرتبه حضرت هفسد وللفي الناعض كيا كداب الله تعالى في مرفد الحالى عطافر ماكى باس لية تو كو نرم کیڑوں اور اچھی غذا سے پر ہیز نہ کرنا چاہئے ۔حضرت عمر وٹائٹھنُٹ نے جواب دیا جان پدر! تم رسول الله مَنَا فَيْدِ كُلُ كَا عَسرت كَى زند كَى بَعُول كَنين الله كانتم مِن الله مَنَا فَيْدُم بِرِجِلون كاكه آخرت كي فراغت اورخوشحالی نصیب ہویہ 🤁

#### ز مدوقناعت

آپ کی کتاب اخلاق کاسب ہے روش باب زہدہ قناعت اور سادگی و تواضع ہے۔ آپ کا زہد
اکا برصحابہ میں مسلم تھا۔ حضرت طلحہ ڈلائٹٹڈ فرماتے ہیں کہ قدامت اور ہجرت کے لحاظ ہے بہت ہے
لوگوں کو عمر بن الخطاب ڈلائٹٹڈ پر فضیلت حاصل ہے لیکن زہدہ قناعت میں وہ سب سے بڑھے ہوئے
تھے۔ حکومت کے تخت جلال پر بیٹھ کر جس زہدہ قناعت کا نمونہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کیا' اس کی
مثال دنیا کی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔ آپ کی زندگی کا ایک رخ بیہ ہے کہ ایران پر فوجیس بھیج
د ہے ہیں' قیصر و کسر کی کے سفیروں سے معاملہ در پیش ہے' خالد رفائٹنڈ اور امیر معاویہ رفائٹنڈ سے باز پر س
ہورہی ہے۔ فاتح ایران ومصر کے نام فرابین جاری ہورہے ہیں۔ دوسرار ٹ بیہ ہے کہ بدن پر پیوندلگا

🏚 كتاب الخراج ص ٢٥٠٠٠ 🍇 كنزالعمال ج٢٠٥٠ هـ بخارى باب الزبد

سفر میں بھی خیمہ وخرگاہ کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ جہاں منزل ہوتی درخت کے سابہ میں پڑے درجت کے سابہ میں پڑے درجت اللہ آپ کی سادگی کی وجہ سے ان لوگوں کو جن کی نگاہیں شان وشوکت ڈھونڈتی تھیں آپ کو پہچانے میں دفت ہوتی تھی ۔شام کے سفر میں جب بیت المقدس کے قریب پہنچاتو مسلمانوں نے اس خیال سے کہ عیسائی امیر المؤمنین کو ایس معمولی حالت میں دکھے کراپنے دل میں کیا کہیں گے ترکی گھوڑ ااور قیمتی لباس پیش کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے ہم کو جو عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور وہ ہمارے لیے کافی ہے۔

اختساب نفس

جب بھی دل میں عجب وغرور کا شائبہ پیدا ہوتا تو فوراً اس کا تدارک کرتے تھے۔ ایک دن خطید دیا اور صرف پیفر مایا' صاحبو! میں ایک زمانہ میں اس قدرنا دارتھا کہ لوگوں کے لیے پانی مجر دیا کرتا اور وہ اس کے بدلے میں چھوہارے دیتے تھے' وہ ی کھا کر میں زندگی بسر کرتا تھا' یہ کہہ کرمنبر سے اتر آ کے'لوگوں کو تجب ہوا کہ یہ منبر پر کہنے کی کون تی بات تھی۔ آپ نے خود ہی جواب دیا کہ میری طبیعت میں ذراغرور آگیا تھا' یہ اس کی دواتھی۔ بھ

#### مزاج

مزاج فطرۃ تیز وتندوا قع ہوا تھا۔اسلام سے پہلے تو قبر جسم تھے۔اسلام کے بعد بھی تخی قائم رہی۔ بات بات پر تلوار بے نیام ہو جاتی تھی لیکن خلافت کا بار پڑنے کے بعد بہت نرم ہوگئے تھے پھر بھی کچھ نہ کچھاڑ باتی رہ گیا تھا۔ور حقیقت ان کی ورثتی بھی ان کی حق پریتی کا نتیج تھی۔وہ حق کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ان کی تندمزاجی کے جتنے واقعات ہیں وہ سب حمایت حق کے ہیں ورندا پی ذات کے لیے وہ نہایت متحمل اور برد بار تھے۔معاملات ملکی میں لوگ اختلاف کرتے

<sup>🐞</sup> ویکھوا بن سعدج یہ حالات عمر دلائشنا و کنز العمال ج۔۲ م ۳۵۵ و ما بعد۔

و ابن سعدج ٢٠٠ ق ١٠ ص ٢٠٠٠ ﴿ ابن سعدج ٢٠٠ ق ١٠ ص ٢٠٠٠ ﴿



تنے معمولی معمولی باتوں پرٹو کتے تھے لیکن آپ کی ابرہ پرشکن تک ندپڑتی تھی۔ آپ خود فر مایا کرتے تھے کدمیرادل اللہ تعالیٰ کے بارہ میں نرم ہوجا تا ہے تو جھاگ سے بھی زیادہ نرم ہوجا تا ہے اور سخت ہو جاتا ہے تو پھرسے بھی زیادہ سخت ہوجا تا ہے۔

### ذرىعەمعاش

حضرت عمر ر النفوذ كا اصل ذر نعيه معاش تجارت تھا۔ اسلام كے بل سے ان كا بيه شغله تھا اور اسلام كے بعد بھی قائم رہا، خيبر كی فتح كے بعد آنخضرت منا النفو نے ان كواكيك قطعه اراضی ثمغ نامی مرحت فر مائی تھی اس نام كی ایك اور زمین ایك يہودی سے لی تھی لیكن بيد دونوں زمينيں انہوں نے كار خير كے ليے وقف كر دى تھيں ۔ خلافت كے بعد بقدر كفايت وظيفه مقرر ہوا۔ پھر كبار صحابہ كے وفعا كف كے ساتھوان كا بھی يا نج ہزار مقرر ہوا۔

#### غذااوركباس

لیکن زندگی کے کسی دور میں آپ کی سادگی میں فرق نہ آیا۔ آپ کی سادگی کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ آپ کے گزارہ کے لیے جو وظیفہ مقرر کیا گیا تھا اس کی تعداد دود رہم روزانتھی۔اسے بھی اس شرط سے قبول کیا تھا کہ جب مالی حالت درست ہو جائے گی تو نہ لیس گے۔فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مال میں میرااتنا ہی حق ہے جتنا ایک میٹیم کے مال میں متولی کا ہوتا ہے۔ آپ کے لباس میں صرف چند جوڑے موٹے کپڑے ہوتے تھے۔ان میں بھی پیوند پر پیوند لگے ہوتے۔ لیا ایک مرتبہ حضرت حصہ ڈیا ٹھٹا نے اس بارہ میں گفتگو کی تو فرمایا کہ مسلمانوں کے مال میں سے اس سے زیادہ تھرنت حصہ ڈیا ٹھٹا نے اس بارہ میں گفتگو کی تو فرمایا کہ مسلمانوں کے مال میں سے اس سے زیادہ تھرنت حصہ ڈیا ٹھٹا

ان ہی کیڑوں میں برسرعام نگلتے تھے۔حضرت حسن والٹنونئو کا بیان ہے کہ حضرت عمر وڈاٹنونؤ خطبہ و ہے دہت میں کیٹروں میں برسرعام نگلتے تھے۔ حضرت میں بارہ ہیوند تھے۔ ﷺ مجمعی صرف ایک ہی جوڑارہ جاتا تھا۔ اس کو دھو دھو کر پہنتے تھے۔ ﷺ ایک مرتبہ حضرت عاکشہ اور حضرت حفصہ والٹنجنانے کہا' امیرالمؤمنین اللہ تعالی نے آپ کوفارغ البال کیا ہے۔ آپ کے پاس با دشا ہوں کے سفراء اور عرب کے دفود آتے ہیں'اس لیے آپ کوارغ البال کیا ہے۔ آپ کے پاس با دشا ہوں کے سفراء اور عرب کے دفود آتے ہیں'اس لیے آپ کواپی زندگی میں تغیر کرنا جا ہے' فرمایا افسوس تم دونوں امہات المؤمنین

<sup>🗱</sup> ابن معددج ۲۰۰ ق را ص ۱۹۸ 💛 ابن معددج ۲۰۰ ق را ص ۲۳۳ س

المال جدائص ١٣٠٤ 🐞 كنزالعمال جدس ١٣٨٧ 🕸

ہوکرد نیا کی ترغیب دیتی ہو۔ عائشہ! (وَلَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّلْهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا ا

#### اوليات

حضرت عمر طالتی نیم اور تا جرصیغه میں جونی با تیں ایجاد کیں مو زمین انہیں اولیات ہے تعبیر کرتے ہیں۔ ان کی فہرست ہیہ ہے: (۱) ہیت المال یعنی فرزانہ قائم کیا۔ (۲) عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے۔ (۳) تاریخ اور سنہ قائم کیا جو آج تک جاری ہے۔ (۴) امیر المؤمنین کا لقب اختیار کیا۔ (۵) فوجی دفتر تر تیب دیا۔ (۲) والٹیروں کی شخوا ہیں مقرر کیں۔ (۷) دفتر مال قائم کیا۔ (۸) پیائش کا طریقہ جاری کیا۔ (۹) مردم شاری کرائی۔ (۱۰) عشور لینی وہ کی مقرر کی۔ (۱۱) نہریں کھدوا تیں۔ طریقہ جاری کیا۔ (۹) مردم شاری کرائی۔ (۱۰) عشور لینی وہ کی مقرر کی۔ (۱۱) نہریں کھدوا تیں۔ (۲۱) شہر آباد کرائے۔ (۱۳) مرد کو سوبوں میں تقسیم کیا۔ (۱۳) دریا کی پیدا دار مثلاً عنبر وغیرہ پر محصول لگایا۔ (۱۵) دریا کا حال دریا قت کرنے کا خانہ قائم کیا۔ (۱۵) وردیا کا حال دریا فت کرنے کا طریقہ نکا کا حال دریا فت کرنے کا طریقہ نکا کا دریا کا حال دریا فت کرنے کا طریقہ نکا کا دریا کا میں کا محکمہ قائم کیا۔ (۲۰) پوچہ کو کیاں اور سرائیں بنوا کیں۔ (۲۲) کہ کو کہ دیوے کہ مسافروں کے آدام کے لیے چوکیاں اور سرائیں بنوا کیں۔ (۲۲) راہ پر پڑے ہوئے مدینہ مقرد کے۔ (۲۲) راہ پر پڑے ہوئے کہ میں مقرد کیا۔ (۲۲) دریا کہ میں۔ (۲۲) دریا کی بینہ منورہ تک مسافروں کے آدام کے لیے چوکیاں اور سرائیں بنوا کیں۔ (۲۲) راہ پر پڑے ہوئے کہ مدینہ منورہ تک مسافروں کے آدام کے لیے چوکیاں اور سرائیں بنوا کیں۔ (۲۲) راہ پر پڑے ہوئے

🗱 كنزالعمال ج-٢١ص ٣٥٠ . 🌣 كنزالعمال ج-٢١ص ٣٨٨-

#### www.KitaboSunnat.com

ی پرورش اور پرداخت کے لیے روزیے مقرر کیے۔ (۲۵) قائدہ بنایا کہ اہل عرب غلام نہیں بیائے جاسکتے۔ (۲۲) مقلوک الحال عیسائیوں اور یہود یوں کے روزیئے مقرر کیے۔ (۲۷) مقلوک الحال عیسائیوں اور یہود یوں کے روزیئے مقرر کیے۔ (۲۹) مقلوک الحال عیسائیوں اور یہود یوں کے روزیئے مقرر کیے۔ (۲۹) حضرت ابو بکر دفائفنڈ سے باصرار کلام اللہ کی تدوین کرائی۔ (۳۰) قیاس کا اصول قائم کیا۔ (۳۱) فرائفن میں عول کا مسئلہ ایجاد کیا۔ (۳۲) فجر کی اذان میں ((اَلصَّلُوہُ خَیْرٌ مِینَ النَّوُمُ)) کا اضافہ کیا۔ (۳۳) نماز تراوت کیا۔ (۳۳) نماز تراوت جاءے ت سے قائم کی۔ (۳۳) تین طلاقوں کواگر ایک ساتھ دی جائیں بائن قرار دیا۔ (۳۵) شراب کی جاءے ت کو ق مقرر کی۔ (۳۲) تجارت کے گھوڑ دوں پرز کو ق مقرر کی۔ (۳۲) نمی تغلب کے عیسائیوں پر جزیہ کی بجائے ز کو ق مقرر کی۔ (۳۲) دفق کا طریقہ ایجاد کیا۔ (۳۳) نماز جنازہ میں چارتھیروں پر احتاج کرایا۔ (۳۳) اماموں اور موذنوں کی تخواجی مقرر کی۔ اجماع کرایا۔ (۳۲) مساجد میں وعظ کا طریقہ جاری کیا۔ (۳۱) اماموں اور موذنوں کی تخواجی مقرر کی۔ ایمان خرایہ اشعار میں دورتی کیا انظام کیا۔ (۳۳) جو کہنے والے کے لیے تعزیر کی سزامقرر کی۔ (۳۳) می خوزی میں نہوکہنے والے کے لیے تعزیر کی سزامقرر کی۔ (۳۳) می خوزی میں نہوزی میں نہوزی میں نہوکہ خواجیں ایمان کیا۔ (۳۲) اماموں ناریخ المخلفاء اور سیرۃ عمر (۳۲) میں جوزی میں نہوزی میں نہوزی میں نہوکہ جو کیا۔ (یہا اولیات طبری تاریخ المخلفاء اور سیرۃ عمر اس جوزی میں نہوزی میں نہوزی میں نہوزی میں نہوزی میں نہوزی میں نہور کا مورادیں)





# حضرت عثمان بن عفان واللهذا

(۲۳ه تا ۳۵ مطابق ۲۳۵ء تا ۲۵۵ء)

#### ترجمه عثمان طالليه

حضرت عمر والنفيز كے بعد حضرت عمان غي والنفيز غليفه ہوئے۔ آپ كے ساتھ آنخضرت مكافينيز كى دوصا جراد بول كى شادى ہوئى تھى۔ اس ليے آپ ' ذوالنورين' كے لقب سے ياد كيے جاتے ہيں۔ حضرت عمان والنفيز قريش كى مشہور شاخ بنى اميہ سے سقے۔ پانچويں پشت پر آپ كانسب رسول اللہ مكافينیز ہے سے سان والنفیز قریش كى مشہور شاخ بنى اميہ سے سقے۔ پانچويں پشت پر آپ كانسب رسول اللہ مكافينیز ہے سے المادوں جاتا ہے۔ بنى اميه كا خاندان زمانہ جاہلیت سے نہایت معزز اور مقدر چلا آتا تھا۔ قریش كے خانوادوں میں بنى ہاشم كے سواكوئى ان كا مقابل نہ تھا۔ قریش كا مشہور عہدہ عقاب يعنى فوج نشان كى علمدارى اى علمدارى اى علم ميں تھى۔ حضرت عمان والنفیز بحرت نبوى كے سينتاليس (٢٥) سال قبل بيدا ہوئے۔ بيپين كے حالات بردة النفیز ميں ہيں۔ معاش كاذر يعرب بيتاليس (٢٥) سال قبل بيدا ہوئے۔ بيپين كے حالات بردة النفیز ميں ہيں۔ معاش كاذر يعرب بيارى سال تھا كہ اسلام كا ظہور ہوا۔ حضرت ابو بكر والنفیز سے حضرت كور النفیز كے نہيں اسلام كی طرف عثمان والنفیز كے دست میں بیست برشرف باسلام ہوگئے۔ اللہ آنخضرت منافیز نفیز كے دست میں بیست برشرف باسلام ہوگئے۔ اللہ آنخضرت منافیز کے دست میں بیست برشرف باسلام ہوگئے۔ اللہ آنخضرت منافیز کے دست میں بیست برشرف باسلام ہوگئے۔ اللہ آنخضرت منافیز کے دست میں بیست برشرف باسلام ہوگئے۔ اللہ آنخضرت منافیز کے دست میں بیست برشرف باسلام ہوگئے۔ اللہ آنخضرت منافیز کے عقدان کے ساتھ کردیا۔

حضرت عثمان رہ النئیہ کا خاندان یعنی بنوامیہ اسلام اور مسلمانوں کے نہایت بخت وہمن تھے۔ ان کا خصہ غریب مسلمانوں پر ٹوٹنا تھا۔ خود حضرت عثمان رہ النئیہ کے چیا تھم اسلام کے بروے و شمنوں میں سے ستھے۔ انہوں نے اسلام کے جرم میں جینے کو باندھ کر مارا۔ تمام اعزہ نے منہ موڑ لیا۔ پچھ دن تک حضرت عثمان رہ النئیہ ان کی زیاد تیاں برداشت کرتے رہے پھراؤن ہجرت کے بعدا پنی اہلیہ حضرت رقبہ والنہ نہا کو عثمان رہ گائیہ کا کر حبشہ چلے گئے اور ہجرت اولی میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔ چندسال کے بعد قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر مکہ واپس آئے۔ ان کے اور ساتھی تو پھر حبشہ لوٹ گئے مگر یہ مکہ میں مقیم ہوگئے پھر چند کئی غلط خبر پا کر مکہ واپس آئے۔ ان کے اور ساتھی تو پھر حبشہ لوٹ گئے مگر یہ مکہ میں مقیم ہوگئے پھر چند

🐞 اصابهج-۸ تذ کره سعدی بنت کریز واسعد الغابیتذ کره عثان رایشنی 🌣 این سعد جلد ۱۳ ق اول عس ۳۸۰



حضرت عثمان رخانینی نهایت دولت مند تنظ ان کی دولت سے اسلام اورمسلمانوں کو بڑا فا کمدہ پہنچا۔ مدینہ میں قطا۔اس نے اس کو ذرایعہ پہنچا۔ مدینہ میں قطا۔اس نے اس کو ذرایعہ معاش بنار کھا تھا۔غریب مسلمانوں کو پانی کی شخت تکلیف تھی۔حضرت عثمان رخانین خانین خان کو آٹھ ہزار میں خرید کرمسلمانوں پروقف کردیا۔ ﷺ

مدیدہ آنے کے بعد حضرت عثان تمام غزوات بیس شریک ہوئے تھے۔ بدر بیس حضرت رقید کی وجہ سے آخضرت مَا اللہ علی اور ایا تھا کہ تم کوشر کت کا اجرا ورغنیمت میں مدونوں کا حصد ملے گا۔ چھ احد بیس بھی شریک سے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ کی خبر شہاوت نے بہت سے حوابہ رہی گئی کا کواپیاازخود رفتہ کردیا کہ ان کے پاوک اکھڑ گئے ۔ حضرت عثان رہی گئی تھی انہی میں سے ان کواس کا سخت قاتی تھا۔ جب وحی الہی نے ان صحابہ رہی گئی کو بری قرار دیا اس وقت آپ کوالحمینان ہوا۔ خود وہ دونہ کردیا گئی تھا۔ جب وحی الہی نے ان صحابہ رہی گئی کو بری قرار دیا اس وقت آپ کوالحمینان عبور خود وہ دار قاع میں مدینہ پر آنخضرت مُنا اللّٰهِ کے کہ نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ جا غزوہ حدیبہ میں بھی ہمر کاب سے چنانچ سفارت کی خدمت آپ ہی کے سردھی ، جس کے حالات عبد رسالت مَنا اللّٰہ ہم ہم کاب میں خود وہ اعزاز ہے جو آپ کے سواکسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔ غزوہ توک کے زمانہ میں عرب میں سخت قطاسالی تھی عین ان حالات میں غزوہ توک بیش آیا ہما مصاحب مقدرت صحابہ دی گئی اخراجات کے لیے رو بید دیا۔ حضرت عثان رہا اللّٰہ نے آب می ایم مصاحب مقدرت صحابہ دی گئی اخراجات کے لیے رو بید دیا۔ حضرت عثان رہا اللّٰہ ہما کہ ہم ارد بیار انفار ہوا کہ کے اس کی دی ہوئی اشر فیوں کو اچھائے تھے اور فرماتے سے کہ آج کے بعد عثان کو ان کو ان کا کوئی عمل نہیں بہنچا سکتا۔ جو فرض عثان غی کی جان اور ان کی ساری دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ بان کی دی ہوئی اشر فیوں کو اچھائے تھے اور فرماتے سے کہ آج کے بعد عثان کو ان کا کوئی عمل نقصان نہیں بہنچا سکتا۔ جو فرض عثان غی کی جان اور ان کی ساری دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔

#### خلافت اورفنوحات

عبد صدیقی اور عبد فاروتی میں مجلس شوریٰ کے رکن تھے اور اپنے مفید مشوروں سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے تھے۔ ان کی خدمات اسلامی اور سبقت فی الاسلام کی بنا پر حضرت عمر شالٹنؤ نے وفات کے وفت ان چھآ دمیوں میں جنہیں آپ نے اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا

استيعاب ج-٢٠ص ١٨٨ . فل بخاري مناقب عثمان والفياء

<sup>🕸</sup> ابن سعد جلد ۱۰ آن ۳۰ ص ۲۹ 🕻 مشدرک حاکم جلد ۳۰ ص ۳۰ اوتر ندی منا قب عثمان رفیانفیز 🛮

ايَوْالْوَالْ اللهِ المِلْمُلِي المِلمُلِي المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله تھاایک نام آپ کا بھی تھا۔حضرت عمر ولائٹنڈ کی جمہیز وتکفین سے فراغت کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق حضرت مقداد (الفيُّز؛ نے چھآ دمیوں کومسور بن مخر مد کے گھر میں کیجا کیا۔ مگر کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ تیسرے دن حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائٹیؤ نے فر مایا کہ انتخاب کی صورت پیہے کہ چھے کی تعدا دکواور کم کر دیا جائے اور جو تخض جے زیادہ اہل سمجھتا ہواس کا نام پیش کر دے۔ اس تجویز پر حضرت سعد رخالٹنی نے حضرت عبدالرحمٰن رخالفنیہ کا نام پیش کیا' کیکن آپ نے اپنا نام واپس لے لیا اور حضرت طلحہ طالفنۂ نے حضرت عثمان طالفنۂ کااورحضرت زبیر نے حضرت علی طالفنۂ کا نام پیش کیا۔اس تحریک پر حضرت عبدالرحنٰ رخالفنیُّ نے فر ہایا کہ صرف دو نام رہ گئے ہیں'ان دونوں میں سے جو مخص کتاب اللهٔ سنت رسول اللّٰد مُؤَلِّيْنِظِمُ اورسنت سِيخين رِعْمل كرنے كا عهد كرے گا اس كے ہاتھ پر بيعت كى جائے گی اور حضرت عثمان بڑالٹھنڈ اور حضرت علی مٹالٹھنڈ ہے فر مایا کہ اگر آپ دونوں حضرات اس کا فیصلہ میرے اوبرچھوڑ دیں تو زیادہ مناسب ہے۔ دونوں راضی ہو گئے ۔ان ہےاجازت لینے کے بعدانہوں نے مسجد نبوی میں مسلمانوں کوجمع کر کے ایک موثر تقریر کی اور حضرت عثمان ڈلاٹٹنڈ کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ آپ کی بیعت کے بعد حضرت علی ڈاکٹھُڈ نے ہاتھ بڑھایا۔ آپ کے بیعت کرتے ہی خلقت اُوٹ پڑی۔ بیعت عام کے بعد محرم ۲۴ ھ میں حصرت عثمان رہائفنۂ مند خلافت پر متمکن ہوئے۔ 🗱 ابتدا میں کچھ دن تک حضرت عثمان مٹالٹیئڈ نے فاروقی نظام میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کیا۔صرف مغیرہ بن شعبہ ڈالٹنڈ کوحضرت عمر ڈلالٹنڈ کی وصیت کےمطابق کوفہ کی ولایت سےمعزول کر کےان کی جگہ سعد بن ابی وقاص ڈلائٹنڈ کومقرر کیا اورتمام عہدیداران حکومت اورافسران فوج کے نام فرامین جاری کیے ' جن میں عمال کورعایا پردی کی ہدایت' جلب زرگی ممانعت' مسلمانوں اور ذمیوں کے حقوق کی حفاظت' افسران فوج کو فوجی نظام کی یابندی متحصیلداروں کو واجبی محاصل سے زیادہ وصول کی ممانعت ' امانتداری' نتیموں اور ذمیوں کے مال میں انصاف و دیانت کی تا کیرتھی ۔ان ہدایتوں کےعلاوہ عوام کے لیے بھی اس فرمان میں مفید ہدایات تھیں۔ 🗱

بهاامقدمه

حضرت عثمان و النفيظ کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے بعد آپ کے سامنے سب سے پہلا مقدمہ حضرت عمر و النفیظ کے صاحبزادے عبیداللہ و النفیظ کے قصاص کا چیش ہوا۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ حضرت

<sup>🗱</sup> ابن سعد جلد سين راول ص ٣٢٠٨٣ بيواقعات طبقات اورتاريخ كي تمام كمابول مين جير ـ

<sup>🗱</sup> ابن سعد میں یہ یورافر مان منقول ہے۔

عرر منالتنظ کے قاتل ابواؤلؤ نے آپ کوشہد کرنے کے بعد فوراً خود کئی کر کی تھی لیکن بعض وا قعات کی بنا پر عبد اللہ بن عمر والفئظ کوشک تھا کہ ابولؤلؤ کے ساتھ دواور آ دمی جھینے اور ہر مزان قبل کی سازش میں شریک تھے۔ انہوں نے جوش غضب میں ان کوقل کر دیا۔ بیعت خلافت کے بعد حضرت عثان وٹائٹٹؤ کے سامنے بید مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے صحابہ ٹڑگائٹر کے مشورہ کیا۔ حضرت علی وٹائٹٹؤ نے رائے دی کہ قصاص میں قبل کرنا چاہیے کیکن دوسر صحابہ ٹڑگائٹر نے خالفت کی کہ بیکی طرح مناسب نہیں ہے کہ کل عمر وٹائٹوڈ قبل ہو چکے ہیں اور آج ان کے لڑکے کو کوار کے حوالہ کیا جائے اس اختلاف رائے پر کہ کہ کے کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ کل عمر وٹائٹوڈ قبل ہو چکے ہیں اور آج ان کے لڑکے کو کوار کے حوالہ کیا جائے اس اختلاف رائے پر آپ نے قصاص کی سرزاکود یت سے بدل دیا اور اپنی جیب خاص ہے دیت اداکی۔ ا

# اسكندرييكي بغاوت

مصر کاعلاقد اپنی زرخیزی کی وجہ ہے رومی حکومت کا نہایت اہم حصہ تھا اس لیے قیصر کو برابراس
کی واپسی کی فکر گئی ہوئی تھی۔اسکندر یہ میں رومیوں کی بڑی تعداد آبادتھی۔حضرت عمر ڈالٹنئ کے انتقال
کے بعد ۲۵ ھیں قیصر نے انہیں خفیہ کھڑ کا کر بغاوت کرادی اور قسطنطنیہ ہے جنگی ہیڑا مدد کے لیے بھیجا
لیکن عمر و بن العاص ڈگائٹ نے فوراً بیٹنی کر رومیوں کونہایت فاش شکست دی۔قبطی سابق مصالحت پر
قائم تھے۔انہوں نے اس بغاوت میں حصہ نہ لیا تھا 'اس لیے رومیوں نے بھا گئے ہوئے انہیں خوب
لوٹا۔ بغاوت فروہ ونے کے بعد بیلوگ عمرو بن العاص ڈالٹنٹ کے پاس فریاد لے کر گئے۔ جہاں تک ل سکا عمرو بن العاص ڈلالٹی نے ان کا مال واپس کر دیا۔ ﷺ اس کے بعد آئندہ بغاوت کے خطرہ سے
مظافت کے لیے شہریناہ مسار کرادی۔

# آ رمینیهاورآ ذر بائیجان کی بعناوت اور بعض فتوحات

اسی سند میں آ ذربائیجان اور آ رمینیہ کے علاقے صلح توڑ کر باغی ہو گئے۔ حضرت عثان رائٹنئ نے ولید بن عقبہ کو بغاوت فروکر نے پر مامور کیا۔ انہوں نے فوج کشی کر کے آ ذربائیجان کو مطبع بنایا اور سلمان بن رہیعہ بابلی کو آرمینیہ بھیجا۔ ابھی یہ برسر پریکار تھے کہ معلوم ہوا کہ ایشیائے کو چک میں رومیوں نے بہت بڑالشکر جمع کیا ہے۔ سیاطلاع پاکر بیاد هر بڑھے اور داستے میں گئی قلعے فتح کیے۔ میں مطرف حبیب بن مسلمہ نے قالیقلا کا محاصرہ کیا۔ یہاں کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ پہل کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی۔ پھر تو جزید دے کر پہیں رہ گئے اور چھ جلا وطن ہو گئے۔ اسی دوران میں ایشیائے کو چک کے بطریق

都 ابن اثیر جسم ۳۹ 🔻 این اثیر جسم ۳۹ 🔻

کے اس ہزار فوجیں حبیب کے مقابلہ کے لیے بھیجیں۔ صبیب نے انہیں شکست دے کر ہر طرف فوجیں پھیلادیں اور بہت سے علاقوں کو مطبع اور اران اور گرجتان کے بعض علاقوں کو فتح کیا۔ اسی سنہ میں امیر معاویہ نے ایشیائے کو چک پر فوج کشی کی اور بروسہ تک براحت چلے گئے۔ اور انطا کیہ اور طول کے درمیان جس قدر قلعے متے سب میں اسلامی نوآ بادیاں قائم کردیں۔ اس اس میں عبداللہ بن الی سرح والی مصرنے افریقہ پر عملہ کے انظامات کیے۔

# عمروبن العاص طالتين كي معزولي

عمرو بن العاص رفیانی حضرت عمر رفیانی کے زمانہ سے مصر کے والی تھے۔ اس کا ایک حصہ جو سعید مصر کہلا تا ہے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق تھا شعبہ خراج میں بھی ابن ابی سرح کے کچھ اختیارات تھے۔ اس دو عملی کی وجہ سے دونوں میں بنی نبھی اور حضرت عثان رفیانی سے ایک دوسرے کی شکایت کی شکایت کی دیم و بن العاص رفیانی نفی نفی کہ عمرو بن العاص رفیانی نفی کہ مصر کے خراج کی رقم گھٹا دی اور عمر و بن العاص رفیانی کہ کہ سے کہ ابن ابی سرح نے فوجی قوت کمزور کردی مصر کے خراج کی کمی کی شکایت کی جو حضرت عمر رفیانی کہ سے کہ ابن ابی سرح نے فوجی تو رہی تھی مصرت عثمان رفیانی کے خرو بن العاص رفیانی کے سے کہ مطالبہ کیا۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اونی اس سے زیادہ خبیں دے سے جات میں اضافہ کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اونی اس سے زیادہ خبیں دے سکتی۔ اس لیے حضرت عثمان رفیانی نے ان کو معزول کر کے ابن ابی سرح کو پورے صوبہ کا والی بنادیا۔ انہوں نے خراج کی آ مدنی میں کافی اضافہ کیا۔ حضرت عثمان رفیانی نے بھو کے دو بن العاص رفیانی کی اس میں دیے بھو کے دو گئی ہو کہ اس میں دیادیا۔ انہوں نے جواب دیا ہاں لیکن بیچ بھو کے دو گئی ۔ کہ سے وقعہ کی سے اس میں دیں العاص رفیانی کو کو بسل میں دیادیا۔ انہوں نے خواب دیا ہاں لیکن بیچ بھو کے دو گئی ۔ کہ سے وقعہ کی اس میں وقعہ کی العامی میں دیادیا۔ انہوں بیادیا کی اور سے میں العاص رفیانی کے دواب دیا ہاں لیکن بیچ بھو کے دو گئی ۔ کہ سے وقعہ کی اس میں وقعہ کی اس میں وقعہ کی العامی دیا تھاں ہوگئی کے دواب دیا ہاں لیکن بیچ بھو کے دو گئی ۔ کہ سے وقعہ کی اس میں وقعہ کی العامی دیا کو کھوروں کی کو کردی کے دو کردی کے دو کردی کی کی کو کو کو کو کو کو کو کو کردی کے دو کردی کی کو کردی کے دو کردی ک

# طرابلس کی فنتح

عبدائلہ بن ابی سرح نہایت حوصلہ مندنو جوان تھا' ثالی افریقہ کے خوش سواد علاقے طرابلس الغرب' تونس' مرائش اور المجزائر مصر کے ہم سرحداور بالکل ساسنے تقےاور ۲۵ھ ہی ہے اس پر عبداللہ کی نگاہیں پڑر ہی تھیں اور وہ ای زمانہ میں اس کا جائزہ لینے کے لیے ایک سرسری چکر لگا آیا تھا۔ ۲۷ ھی میں اس نے باقاعدہ ثالی افریقہ پرفوج کئی گی' اس کے طرابلس الغرب کی حدود میں داخل ہونے کے میں اس نے باقاعدہ ثالی افریقہ پرفوج کئی گی' اس کے طرابلس الغرب کی حدود میں داخل ہونے کے بعد یہاں کا حاکم جرجیرا یک لاکھ ہیں ہزار فوج لے کر مقابلہ میں آیا۔ دونوں میں عرصہ تک جنگ ہوتی رہی' لیکن کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ جب زیادہ عرصہ لگ گیا تو حضرت عثمان ڈالٹھ بی نے حضرت عبداللہ بن

<sup>🗱</sup> ابن اشيرج ساص - ٣٣ وفتوح البلدان بلاذري ص - ٢٠٠٢ ٢٠٥ ي

زبیر وظائفتا کوامیک تازہ دم فوج کے ساتھ مدد کے لیے بھیجا۔ ان کے بعد بھی پچھے فیصلہ نہ ہوسکا۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن زبیر وظائفتا نے اُس دن فوج کا ایک حصہ ایک مقام پرچھوڑ دیاا ورا یک حصہ لے کر مقابلہ میں آئے اور دن بحر نہایت شدت کی جنگ ہوتی رہی۔ آخر میں جب دونوں تھک کرالگ ہوگئے اس وفت وہ فوج جو آ رام کر رہی تھی دفعہ بہنچ کرحملہ آور ہوگئ طرابلی بالکل چور ہو بھے تھے اس لیے مزید مقابلہ نہ کر سکے اور جرجیر نے بچیس ہزار دینار سالانہ پرسلے کرلی۔ اللہ طرابلس کی فتح کے بعد تونس مراکش اور الجزائر وغیرہ تمام علاقے آسانی کے ساتھ زینگیں ہوگئے۔

التبين برحمله

شائی افریقہ کی تنخیر کے بعد بحروم کا دروازہ کھل گیا۔ چنانچہ ۲۷ھ میں عبداللہ بن نافع نے اسپین برچملہ کیا' لیکن اس وقت مستقل فوج کشی کا خیال نہ تھا اس لیےصرف یورپ کا درواز ہ کھٹکھٹا کر لوٹ آئے۔

# قبرص کی فنح

🗱 فتوح البلدان بلاذري ص٢٣٥\_

60.00 Bish Bish 1500

دوبار ہ فوج کشی کر کے قبرص کو اسلامی مقبوضات میں شامل کر لیا اور مسلمانوں کی بیباں نوآ بادی قائم کر دی۔ 4 دی۔ 4

# حضرت ابوموسیٰ اشعری طالتین کی معزولی

۲۹ ھیں حضرت عثان بڑائٹیڈ نے ابوموی اشعری بڑائٹیڈ کو بھرہ کی حکومت ہے معزول کردیا۔
اس کی تفصیل ہے ہے کہ حضرت عمر بڑائٹیڈ کے زمانہ سے بھرہ میں ایک جماعت حضرت ابوموی اسمری بڑائٹیڈ کے خلاف چلی آرہی تھی ایکن صولت فاروتی کی وجہ ہے علائے مخالفت کی ہمت نہ پردتی تھی۔ حضرت عثمان بڑائٹیڈ کے زمانہ میں اس جماعت نے توت حاصل کر کی سوئے اتفاق سے اسی تھی۔ حضرت عثمان بڑائٹیڈ کے زمانہ میں اس جماعت نے جہاد پر وعظ کیا اور راہ لٹد میں پیادہ پا چلنے کے فضائل بیان کئے۔ بہت سے لوگ آ مادہ ہو گئے کیکن ابوموی بڑائٹیڈ کی مخالف جماعت نے کہا کہ ہم کو جلدی نہ کرنا چاہئے ۔ اگر اس کا قول وفعل مطابق ہے تو ہم عظمی نہ کرنا چاہئے۔ دیکھیں ہمارا امیر کس شان سے چلتا ہے۔ اگر اس کا قول وفعل مطابق ہے تو ہم سواری میں ایک عمدہ تر کی گھوڑا تھا اور چاہیں تجرد ان پران کا سامان بارتھا۔ ایک شخص نے بڑھ کر باگ مواری میں ایک عمدہ تر کی گھوڑا تھا اور چاہیں تھے دول پران کا سامان بارتھا۔ ایک شخص نے بڑھ کر باگ حضرت ابوموی بڑائٹیڈ کو معزول فعل میں ہے اختلاف؟ اب ہم کو مواری دو اورخود پیدل چلنے کا تو اب حاصل کرو۔ حضرت ابوموی بڑائٹیڈ کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ ان کے مطالبہ پر حضرت عثمان بڑائٹیڈ کے ایس پنچے اور ان سے ابوموی بڑائٹیڈ کی معزولی کا مطالبہ کیا۔ ان کے مطالبہ پر حضرت عثمان بڑائٹیڈ کی معزولی مقامر کو والی مقرر کیا۔ بھ

# ابران کی بغاوت اور فارس برممل قبضه

عہد فاروتی کی فتوحات میں گزر چکاہے کہ ایران کی فتح کے بعد یز دگر در کستان بھاگ گیا تھا۔ اس وقت سے وہ برابر ایران میں بغاوت کرانے کی سازشیں کرتار ہالیکن کامیا بی نہ ہوئی۔ حضرت عمر رفائننڈ کی وفات کے بعدوہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیااور ۲۹ھ میں فارس اور کر مان سے لے کر خراسان تک سارے مجم میں بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔

حضرت عثمان و للنائفةُ نے فوراً اس کی طرف توجہ کی اور عبیداللہ بن معمر کو فارس کی مہم پر مامور کیا' لیکن وہ ناکام ہوکر مارے گئے۔ان کے قل ہونے کے بعد عبداللہ بن عامر و کالفیادُ والی بصرہ نے اس مہم

<sup>🐞</sup> فتوح البلدان ص ۱۵۹۰ ۱۲۰ اواین اثیرج ۱۳ ص ۲۰ ایک ۱۰۰ 🐞 این اثیر جلد ۱۳ ص ۱۳۷۸



کوسر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور بھرہ سے فارس پہنچا' اہل فارس نے بوری قوت اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیالیکن ابن عامرنے انہیں شکست دے کرفارس پر دوبارہ قبضہ کرلیا۔

وليدبن عقبه رشائفه كي معزولي

ساھ میں ایک سازش کے ماتحت جس کی تفصیل آئندہ کسی موقع پر آئے گی ولید بن عقبہ والی کوفی معز ول کردیئے گئے اوران کی جگہ معید بن العاص کا تقر رہوا۔

طبرستان کی فنتح

اہل طبرستان نے عہد فاروتی میں صلح کر لی تھی۔ مجم کی بعناوت کے سلسلہ میں انہوں نے بھی صلح توڑ دی تھی۔ اس لیے ۳۰ ھیں سعید بن العاص نے طبرستان پر فوج کشی کی ۔ حضرت امام حسن عبدالللہ بن عمر وغیر و منتعدد صحابہ دی گائی آتا اس مہم میں شریک ہوئے تھے۔ سعید بن عامر سید ھے جرجان پہنچے۔ یہاں کے باشندوں نے دو لا کھ درہم سالانہ پر صلح کر لی۔ جرجان کے بعد پورے طبرستان کو فتح کر لیا۔

#### خراسان

سعید کے ساتھ ہی عبداللہ بن عامر خراسان روانہ ہوئے تھے۔ راستے سے انہوں نے مجاشع بن مسعود سلمی کوکر مان اور رہتے بن زیاد کو مجستان کی بعناوت فروکر نے کے لیے بھیجا اور خودخراسان پنچے اور ابن اور اس کے پورے علاقہ میں فوجیس بھیلا دیں۔ انہوں نے باخرز'جوین' ببہق وغیرہ فتح کیے اور ابن عامر نے خواف' اسفرائن اور ارغیان پر قبضہ کر کے غیشا پور کا محاصرہ کرلیا۔ ایک مہینہ کے بعد غیشا پور کے مرز بان نے صلح کر لی۔ نیشا پور پر قبضہ کے بعد خراسان کے اور بڑے بڑے مقامات نساء' سرخس اور ایپور وغیرہ آسانی کے ساتھ قبضہ میں آگئے۔ یز دگر داس زمانہ میں بہیں تھا' بغاوت فروہونے کے بعد مایوں ہوکر بھاگا' مسلمان عرصہ تک اس کا تعاقب کرتے رہے۔ مہینوں وہ ادھرادھر مارا مارا پھر تا رہا۔ آخر میں ایک وہ ادھرادھر مارا مارا پھرتا رہا۔ آخر میں ایک وہ انہے ہوگیا۔ اس کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ ہوگیا۔

طخارستان کی فتح

خراسان پرتسلط قائم ہوجانے کے بعدابن عامر نے احنف بن قیس کو طخارستان جھیجا۔ انہیں

د کی کر طالقان جوز جان اور فاریاب وغیرہ قرب و جوار کے سارے علاقوں کے باشندے مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے امنڈ آئے کی کن احف نے بری خوز برزجنگ کے بعدان سب کوشکت وی۔ کچھ شکست خوردہ فوجوں نے طالقان اور جوز جان میں اجتماع کیا۔ اس لیے احف خود طالقان اور فاریاب کوسلحاً مطبع کر کے بلخ کی طرف برٹ سے اور اقرع بن حابس کودوسری سمت جوز جان بھیجا۔ انہوں نے جوز جان بین گست و کے کر جوز جان پر قبضہ کرلیا۔ ای دوران میں احف طالقان اور فاریاب کوسلحاً مطبع کر کے بلخ کی طرف برٹ سے اور اجان پر قبضہ کرلیا۔ ای دوران میں احف طالقان اور فاریاب کوسلحاً مطبع کر کے بلخ کی طرف برٹ سے کی نے دون پارنہ کر سکے۔ ماوراء النہر کے بعض امرانے ان کے کوسلحاً مطبع کر کے بلخ کی طرف برٹ سے لیان نے کر سکے۔ ماوراء النہر کے بعض امرانے ان کے بیاس آئی کرا ظہارا طاعت کیا اور قیمتی ہدایا چیش کے۔

### كرمان اورسجستان برقبضه

اوپرگزرچکاہے کہ ابن عامر نے کر مان اور جستان کی مہمیں علی التر تیب بجاشع بن مسعود و النظافا اور کا بنا اور جستان کی مہمیں علی التر تیب بجاشع بن مسعود و النظافا اور کا بنا نے بیال کی شورش بیند آبادی کو نکال دیا۔ یہال سے نکل کریاوگ قفص میں جمع ہوئے ۔ بجاشع نے تفص جا کر بھی انہیں شکست دی اور کر مان کے علاقہ پر قبضہ ہوگیا۔ دوسری طرف رہنے بن زیاد بجستان کی طرف بڑھے اور چھوٹی چھوٹی آبادیوں کو مطبع کرتے ہوئے جستان کے صدر مقام زرنج پہنچے۔ یہال کے باشندول نے مقابلہ کیا اور شکست کھا کر قلعہ بند ہوگئے۔ رہنے نے محاصرہ کر لیا۔ آخر میں یہاں کے مرز جان نے محاصرہ کر لیا۔ آخر میں یہاں کے مرز جان نے محاصرہ کر لیا۔ آخر میں انہاں کے مرز جان کے بات لوٹ کے ان کی واپسی کے مرز جان کے بات کی واپسی کے مرز جان کے بات کہ بات کی واپسی کے بعد رہنے کے بات کہ بات کے بات کی واپسی کے بعد رہنے کے بات کی واپسی کے بعد رہنے کے بات کی واپسی کے بعد رہنے کے بات کی واپسی کے بات کی واپسی کے بعد رہنے کے بات کی واپسی کے بعد رہنے کے بات کی واکال کر پھر باغی ہوگے۔ اس مرتبہ بابن عامر نے عبد الرحمٰن کی میں موجوبا انہوں نے بیشنچے ہی زرنے کا محاصرہ کر لیا۔ مرز بان نے پھر سپر ڈال کرصلے کر لی۔

# کش اور دوار کی فتو حات

عبدالرحمٰن رطانین برے حوصلہ مند سے بھتان کو قابو میں لانے کے بعد کابل کی سمت فوجیں برخصادیں اور رخج سے لے کردوار کے علاقہ تک قبضہ کرلیا۔ دوار کے باشند کے کوہ روز میں جمع ہوئے۔ عبدالرحمٰن نے انہیں گھیرلیا' ان لوگوں میں مقابلہ کی طاقت نہتی' اس لیے سلح کر لی۔ اس پہاڑ پر ٹھوں سونے کا ایک بت نصب تھا' اس کی آئیس یا قوت کی تھیں' عبدالرحمٰن نے اس کے ہاتھ کا ہے کر کھیاں نگال لیس۔ پھر مرز بان کو یہ کہہ کرواپس کرویا کہ جمھے اس کی ضرورت نہتی' صرف یہ دکھانا تھا کہ بت کچھنی ونقصان نہیں پہنچا سکتے۔



اب زابلستان یعنی غزنه کاعلاقه سامنے تھا۔ کوہ روز کے بعد عبدالرحمٰن نے ادھر کا رخ کیا اور غزنہ سے لے کر کابل تک کاعلاقہ فتح کر لیا۔ بیتمام فتوحات ابن عامر کی امارت کے زمانہ میں ہوئی تھیں۔ان کی تکمیل کے بعدوہ ان کے شکرانہ میں حج کوروانہ ہوگئے۔ ﷺ

سواحل شام برروميوں كاحمله

اگر چرمسلمانوں نے رومیوں کو پیہم شکستیں دے کران کی قوت بہت کمزور کر دی تھی 'کین ہاتھوں سے نظے ہوئے ملک کاغم ان کے دل سے نہ بھولتا تھا۔ چنا نچہ آخری آ زمائش کے لیے اسا ھ میں قیصرروم نے پانچ سو جہازوں کے بیڑے کے ساتھ سواحل شام پر بچوم کیا۔امیر معاویہ رفیاتی فائش شکست عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رفیاتھ نے نہایت کا میاب مدافعت کی اور رومیوں کو نہایت فاش شکست دی اور وہ باحال تباہ تسطنط یہ لوٹ گئے۔

#### متفرق فتوحات

ان اہم معرکوں اور فتو حات کے علاوہ عہد عثانی میں اور چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور کا میابیاں بھی حاصل ہوئیں۔ ۲۳۱ھ میں امیر معاویہ بڑگائنڈ نے قسطنطنیہ پرحملہ کیا اور ۲۳۳ھ میں اناطولیہ کے قلعہ حصن المراۃ پر قبضہ کرلیا۔ ۲۳۳ھ میں افریقہ میں بزی زبر وست بغاوت ہوئی کیکن عبداللہ نے پوری مستعدی سے فروکر دی۔ غرض دس سال کے عرصہ میں اسلامی حکومت کے حدود ہندوستان کی سرحد سے لے کر شالی افریقہ کے ساحل اور پورپ کے صدر دروازہ تک وسیع ہوگئے۔

### انقلاب اور حضرت عثمان طالتُدُهُ كى شهادت

دورعثانی کے ابتدائی پانچ چیسال نہایت امن دسکون سے گزرے ۔ فقوحات کی وسعت' مال غنیمت کی فراوانی' محاصل وخراج کی زیادتی ' وظا ئف کی کثر ت اورز راعت و تجارت کی ترتی نے ملک کو فارغ البالی اورعیش و تعم کے سامانوں سے معمور کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے لوازم و نسائج بغض و حسد اور شک وروابط کا قدم بھی آیا اوران اندرونی تغیرات اور بیرونی اسباب نے مل کر حضرت عثمان رڈائٹنڈ کے خلاف ایسا نقلاب بیا کیا جس نے نظام خلافت کو درجم برجم کر دیا۔ اس انقلاب کے

🗱 تمام حالات طبری اوراین اثیراورفتوح البلدان بلاذری مصلحصاً ما خوذ بین -



خارجی اسباب حسب ذیل تھے:

- ① کبار صحابہ ٹڑنائنٹر جواسلام کے سیچ خدمت گاراور شیدائی تھا تھے جاتے تھے اوران کی تعداوروز بروز کم ہوتی جاتی تھی۔ بہت ہے بزرگ ضعف پیری کی وجہ ہے ملی کا موں میں حصہ لینے کے قابل نہ رہ گئے تھے۔ان کی جگہ ٹئنسل لے رہی تھی 'جن میں ان کے اسلاف کے جیسا خلوص وولولہ تو کجامال و دولت کی فراوانی نے ان میں رشک وحسد کا مادہ پیدا کر دیا تھا۔
- © حضرت عمر رطانفی بودے عاقبت اندلیش تھے۔انہوں نے اپنے زمانہ میں اکا برقریش کوجن کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہوسکتا تھا 'مدینہ ہے باہر نہیں نکلنے دیا۔حضرت عثان وٹائٹی نئے نہ قیدا تھا دی نہے لوگ مدینہ ہے باہر نکلے تو خاندان رسالت کے تعلق سے لوگوں نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا اور وہ بوی بودی جا گیروں کے مالک بن گئے۔اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں بھی اپنی جلالت شان کا احساس پیدا ہوگیا اور مفتوحہ اقوام نے ان میں خلافت کے جذبات پیدا کردیئے۔
- اسلام نے جن اقوام و نداہب کو مغلوب کیا تھا' ان میں مُخْفی گرنہا یت سخت منتقدمانہ جذبات موجود تھے۔انہوں نے خلافت کو درہم برہم کرنے کے لیے سازش کا نہایت وسیع جال بچھا دیا۔
- قریش اپنے خاندانی اعزاز کی وجہ ہے اپنے آپ کو عام عربوں سے بگند سیجھتے تھے۔ انہیں بڑی بڑی جا گیریں ملکوں کے فتح کرنے میں بڑی جا گیریں ملکوں کے فتح کرنے میں برابری شریک تھیں : اپند کرتی تھیں۔
- ﴿ بَىٰ ہِاشْمِ خلافت کوا پنامورو ٹی حق سجھتے تھے۔ان میں اور بنی امیہ میں قدیم چشمک تھی جوعہد نبوی میں دیگئ تھی'اس کے بعد پھرا بھرآئی۔
- © حضرت عثان ولی النیم بر نے ترم خواور کنیہ پرور تھے۔ اپنی جیب خاص سے بنی امید کی بڑی مدد کرتے سے ۔ اس کنیہ پروری میں اپنے بہت سے عزیز دن کو جن میں حکومت کی اہلیت ندتھی یا آپ کوان کا تجربہ ندتھا ، حکومت کے اہلیت ندتھی کا موقعہ لگیا۔ ندتھا ، حکومت کے ذمہ دار عہدوں پر متاز کر دیا تھا۔ ان کی بے عنوانیوں پرلوگوں کو کھتہ چینی کا موقعہ لگیا۔ آپ فی فطری نری کی وجہ سے حضرت عثان و ڈائٹی معمولی بے عنوانیوں سے چثم پوتی کر جاتے تھے۔ اس لیے ناتجربہ کار اموی عمال کی بے عنوانیاں بڑھتی گئیں اور حضرت عثان و ڈائٹی کے مخالفوں کو اعتراض کا موقع مل گیا اور قریش کے ان نو جوانوں نے جنہیں آپ سے کوئی فائدہ نہ پہنچا تھا بر ملاکلتہ اعتراض کا موقع مل گیا اور قریش کے ان نو جوانوں نے جنہیں آپ سے کوئی فائدہ نہ پہنچا تھا بر ملاکلتہ جینی شروع کر دیا 'جس کا دوم دوں برنہا بیت ناگوار اثر پڑا۔



ان حالات کی دجہ ہے یہود یوں اور مجوسیوں کو جن کی حکومت اور جن کے نہ ہمی وقا رکواسلام نے مٹایا تھا' بدلہ لینے کا موقع مل گیا' چنانچیاس انقلاب کی اصل بانی یہی دونوں تو میں تھیں ۔

# عبدالله بن سباكي فتنه انگيزي

ان مخالفین میں سب سے بڑا فتنہ آگیز بلکہ دشمن اسلام ایک بظاہر نومسلم کیکن منافق یہودی عبدالله بن سباتھا۔اسلام نے سب سے زیادہ صدمہ یہودیوں کے مذہبی وقار کو پہنچایا تھا'اس لیےوہ اسلام اورمسلمانوں کےسب سے بڑے دشمن تھے۔اورعبد نبوی ہی ہے اس کی بیخ کنی کے دریے تنے لیکن عہد فاروتی تک ان کواس میں کا میا بی نہ ہوئی ۔حضرت عثان ڈٹائٹٹڈ کے زمانہ میں جب نظام خلافت میں وہ استواری باقی نیر ہی اور اموی عمال کی بعض بے عنوانیاں اور دوسر بے مختلف اسباب کی بنا پر جن کی تفصیل او پر گز ر چکی ہے ٔ حضرت عثان ڈائٹنڈ کے خلاف نکتہ چینی شروع ہوئی۔ اس وقت عبداللّٰہ بن سبا کو یہودیوں کی برانی عدادت نکالنے کا موقع مل گیا۔ یہ برواذ مین طباع اورسازشی د ماغ رکھتا تھا' چونکہ یہودی ندہب پر قائم رہ کروہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتا تھا' اس لیے اس نے اسلام کا لباس پہن کرحضرت عثان رہائٹھ؛ بلکہ درحقیقت اسلام کے خلاف ایک وسیع سازش شروع کر دی۔ بنی امپیاور بنی ہاشم میں پرانی چشمک چلی آ رہی تھی۔ گواسلام نے اس کود بادیا تھا'کین وہ دلوں ہے مٹی نہ تھی۔ ابن سبانے سب سے پہلے اسے ابھارا اور محبّ اہل بیت کے لباس میں ان کی حمایت کے ساتھ ساتھ خلفائے ملاثہ خصوصاً حضرت عثمان رٹائٹنٹہ اور بنی امیہ کے خلاف پر و پیگیٹڈہ مشروع کر دیا اورسادہ لوح مسلمانوں کو پھنسانے اوران میں تفریق پیدا کرنے کے لیےان کے اوصاف وسادہ عقائد میں خرافات شامل کر دیتے۔مثلاً رسول اللہ مُنافِینِمُ حضرت مسیح علیبُیلا کی طرح ایک دن اس ونیا میں دوبارہ تشریف لائنیں گے اور ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے اور رسول اللہ مَنْ ﷺ عَلَیْ کے وصی حضرت على طَالِنْهُوُ مِين \_ رسول اللَّه مَنْ لِيُنْفِيَّمُ كَي وصيت كو يورا نه كرنے والے ظالم مېن \_حضرت عثان طلافورُ ظلم ےخلافت حاصل کی ہے وغیرہ ذالک من المحوافات. تفریق کابین جونے کے بعداس نے نظام خلافت کودرہم برہم کرنے کے لیے حسب ذیل طریقے اختیار کیے:

- 🛈 امر بالمعروف اورنبی عن المئکر کے برفریب لباس میں لوگوں کواپنی طرف ماکل کرنا۔
  - عثانی عمال کو ہرمکن طریقہ ہے بدنام کرنا۔
  - حضرت عثان رالنفون کی کنبه پروری کی داستان مشهور کرنا۔

اس سازش کا حال اس نے تمام اسلامی مرکز وں میں بچھادیا اور ہرجگہ دعا ۃ اور خفیہ خط و کتابت



کے ذریعہ ایساؤس اور منظم پروپیگنڈہ کیا کہ چندہی دنوں میں سارے ملک کی فضا خراب ہوگئ۔ اللہ این سباکی کا میا بی کے اسباب

عبیا کہ ہم نے اوپر کھا ہے مختلف اسباب اور مختلف اغراض کی بناپر حضرت عثان و النفیٰ کے لیے خلاف ایک جماعت پہلے ہے موجود تھی۔ اسے حضرت عثان و النفیٰ کونشانہ ملامت بنانے کے لیے ایک بہانہ ملنا چاہیے تھا' اس لیے اس جماعت میں ابن سبا کی دعوت بہت کا میاب ہوئی۔ بہود یوں کے بعد مسلمانوں کے دوسرے دخمن اہل مجم تھے۔ جن کی حکومت انہوں نے منائی تھی۔ ان کی فطرت میں شاہ پرتی تھی۔ ابن سبا ہل بیت کے داعی کے لباس میں تھا۔ اس لیے سرز میں مجم میں اس کی تحریک کو بروا فروغ ہوا۔ گو جمیوں کا نقطہ نظر اس سے مختلف تھا۔ ابن سبا کا مقصد مسلمانوں کا شیرازہ درہم کرنا تھا اور اہل مجم چاہتے تھے کہ اسلامی خلافت ایسے موروثی قالب میں ڈھل جائے کہ ان کی خدمات یعنی حمایت اہل بیت کے صلہ میں ان کو حکومت میں زیادہ سے زیادہ حقوق حاصل ہو جائیں اس لیے عراق وغیرہ میں ابن سباکی تحریک نیادہ بارآ ورہوئی۔

ان طبقوں کے علادہ بعض مخلص مسلمان بھی اس کے فریب میں اس طرح آگئے کہ بعض نوجوان عثانی عمال میں جوعہد سعادت کے فیض تربیت سے محروم سے صحابہ کرام ڈگائٹر کے جبیبا اخلاص دیدین نہ تھا۔ پھر حضرت عثان رٹائٹر میں فاروقی صولت نہ تھی جس سے بڑے بڑے مدہرین تھراتے ہے۔ بلکہ آپ فطر تا نہایت نرم خوصلیم الطبح اور متحمل مزاج ہے۔ آپ میں عفو درگزر کا مادہ نیادہ تھا۔ اس لئے آپ کے عمال سے جو بے عنوانیاں سرز دہوتی تھیں "گوعلم کے بعد آپ ان کا پورا تدارک کرتے ہے کہ کہاں جو بیعض کلے میں کرجاتے ہے۔ دونوں صورتوں میں مخالفین کو بدنام کرنے کا بہر حال موقع مل جاتا تھا۔ اس لیے بعض مخلص اور خیرخواہ خلافت مگر سادہ مزاج بزرگوں کے دلوں علی بھی شکوک پیدا ہوگئے۔

<sup>💠</sup> طبري م ۲۹۳۳\_ 🌣 ابن اثير ج سام ۵۵\_



### كوفيه ميس مخالفت

کوفہ میں انقلاب پہندوں کے سرغنہ اشتر نخنی جندب بن کعب ابن ذی الحکہ صعصہ 'ابن الکواء کمیل اور عمیر بن صابی تھے۔ ان کا کام حضرت عثان رڈائٹیڈ کو بدنام کرنا تھا۔ بیلوگ ذرا ذرای بات پر فتندا گیزی کرتے تھے۔ ان کی آئے دن کی فتندا گیزیوں سے تنگ آ کر سعید بن العاص اور اشراف کوفہ نے حضرت عثان رڈائٹیڈ سے درخواست کی کہ کوفہ کوان کے شرسے بچانے کے لیے انہیں بہاں سے نکال دیا جائے۔ آپ نے قیام امن کے خیال سے ان لوگوں کوا میر معاویہ رڈائٹیڈ کے پاس شام بھیج دیا اور لکھا کہ بیلوگ فتندا گیزی کرتے ہیں۔ ان کی اصلاح کی کوشش کر واگر بازند آئیس تو میں جو باس بھیج دو۔ ا

حضرت عثمان راللين كي خلاف ببهلا عملي اقدام

حضرت عثمان والنيئة اورآپ کے ممال کے خلاف کات چینی تو عرصہ سے شروع ہوگئی تھی۔ لیکن کوآپ کے خلاف الحضے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ سبا کیوں کی قوت مضبوط ہونے کے بعد سب سے اول ۳۳ ھ میں کوف کے ایک انقلا بی ہزید ہن قیس نے اس کی جرائت کی اور سبا ئیوں کو لے کر حضرت عثمان والنظمة سے دست برداری کا مطالبہ کرنے کے لیے مدینہ چلا لیکن قعقاع بن عمرو نے پکڑ لیا۔ گرفتار ہونے کے بعد اس نے مدینہ چلا لیکن قعقاع بن عمرو نے پکڑ لیا۔ گرفتار ہونے کے بعد اس نے ہما مصرف سعید بن العاص والی کوف کا تبادلہ چاہتا ہوں اس لیے قعقاع نے اسے چھوڑ دیا اور ہزید نے خطاکھ کرکوفہ کے سب سے بڑے سرغندا شرختی کو بلالیا۔ اس کے کوفہ پہنچنے کے بعد یہاں شورش شروع ہوگئی۔ اشترختی نے سعید بن العاص کے ایک غلام کوئل کر دیا۔ سعید نے جب دیکھا کہ مفسد بن نے فتذا گیزی کے لیے ان کی معزولی کوآٹر بہایا ہے تو انہوں نے خود جا کر حضرت عثمان مخالف کو مفسد بن نے فتذا گیزی کے لیے ان کی معزولی اشعری والنیئ کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت عثمان والنیئ کومقرر کر دیا و امان کے خواہان شھے۔ اس لیے سعید والنیئ کومعزول کر کے ان کی جگہ حضرت عثمان والنیئ کومقرر کر دیا و امان کے خواہان شھے۔ اس لیے سعید والنی کومعزول کر کے جس کوتم چاہتے ہو ایومونی اشعری والنیک کومقرر کر دیا۔ اللہ کی شم میں تم سے اپنی آبر دیجائ کا مقبلہ میں صبر سے کام لوں گا اور تمہار کے مقابلہ میں صبر سے کام لوں گا اور تمہار کے اس کومقرر کر دیا۔ اللہ کی کومقر کو کوشش کر دن گا۔ میکھ تمہار سے مقابلہ میں صبر سے کام لوں گا اور تمہار کے اس کو کوشش کر دن گا۔ میکھ

🕸 این اثیری ۳۰ ص۵۳ 🛚 🍪 این اثیری ۳۰ ص۵۵ ـ



### عمال سے حضرت عثمان رفالٹیو کا مشورہ

لیکن مفسدین کی اصل غرض انقلاب بر پاکرنا تھا اور کوفہ بھر ہسارے عراق بیں یہی حال تھا۔
اس لیے کوئی اصلاح کارگر نہ ہو سکتی تھی۔ جب ہر طرف سے اس قسم کی خبریں آنے لگیس تو حضرت عثمان ﴿ لَا لَنْهُ عَبِد الله بن عام اور عمرو بن العاص وَ کَلَیْنَ وَغِیرہ تمام وَ معاویہ عبدالله بن عام اور عمرو بن العاص وَ کُلیْنَ وَغِیرہ تمام وَ معاویہ کہ الوگوں کو جاد میں لگا دیجئے۔ اس کی مشغولیت میں ان سب کی توجہ دوسری طرف ہٹ جائے گی۔ سعید بن العاص وَ لَا لَنْهُ وَ مَن الله وَ وَ کَلَیْنَ وَ مَن کَلَیْنَ وَ مَن کَلَیْنَ وَ مَن الله وَ ا

عمروبن العاص والفلئ بولے کہ اس کا سب بیہ ہے کہ آپ لوگوں کے منشا کے خلاف کام کرتے ہیں عدل وانصاف سے کام کیجئے یا خلافت سے کنارہ کشی اختیار سیجئے ورنہ پھر ہمت کر کے جودل میں آئے ' سیجیئے حضرت عثان رخالفئ نے متعجب ہو کر ان سے پوچھا تہا امیر کی نسبت بید خیال ہے عمرو خاموش رہے۔ جب لوگ چلے گئے تو کہا 'امیر المؤمنین میں نے جو پھے کہا تھا 'وہ دراصل میرا خیال نہیں خاموش رہے۔ جب لوگ چلے گئے تو کہا 'امیر المؤمنین میں نے جو پھے کہا تھا کہ خالفین پس پردہ ہماری مشکوت کی بنا پر کہا تھا کہ خالفین پس پردہ ہماری گفتگو کے تجس میں تنے اس لیے میں نے بیر باتیں کیس تا کہ وہ لوگ مجھے اپنا ہم خیال سمجھ کر داز دار بنا نمیں اور مجھے آپ کوان کے شریع بیجانے کا موقع ملے گئ

### حضرت على ولانفيهُ كالمشوره

جیسا کداو پرمعلوم ہو چکا ہے عثانی عمال کی بعض بے عنوانیوں کی وجہ سے بعض صحابہ رشخ اُلَّتُنَّمُ کو بھی ان سے شکایات تھیں لیکن ان کا مقصد صرف عمال کی اصلاح تھا' چنانچہ جب حضرت عثان رشائن کے ضلاف زیادہ شورش بوھی تو صحابہ کرام رشخ اُلْتُنَمِّ نے اصلاح کے لیے قدم اٹھایا اور حضرت زید بن ٹابت افساری' ابواسید ساعدی' کعب بن مالک اور حسان بن ٹابت رشخ اُلْتُنَمِّ نے

<sup>🗱</sup> طبري ص ٢٩٣٣ و٢٩٣٣ \_

حضرت علی مرفائی کو مصرت عثمان و الفینی کے پاس صورت حال پر گفتگو کرنے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے جا کر کہا کہ جھے لوگوں نے آپ کے پاس گفتگو کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ سے کیا کہوں' آپ خود کسی چیز سے نا داقف نہیں' جو پھھیں جانتا ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے رسول اللہ منگا پیٹی کو دیکھا ہے' آپ منگا پیٹی کی صحبت اٹھا لی ہے' آپ منگا پیٹی کی باتیں سنیں ہیں' رسول اللہ منگا پیٹی کے عزیز قریب ہیں' ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے جو ابن ابی قافہ سنیں ہیں' رسول اللہ منگا پیٹی کے عزیز قریب ہیں' ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل ہے جو ابن ابی قافہ اور ابن خطاب کو بھی حاصل نہیں تھا' کسی امر میں ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل نہیں ہے اس لیے آپ ان کے دارہ دیا۔ سے زیادہ عمل بالحق کے متعلق مفید مشورے دیئے۔ حضرت علی رفائی نے نے ان کا مناسب جواب دیا۔ کیے' اور اصلاح حال کے متعلق مفید مشورے دیئے۔ حضرت علی رفائی نے نے ان کا مناسب جواب دیا۔ کیے' اور اصلاح حال کے متعلق مفید مشورے دیئے۔ حضرت علی رفائی نے نے ان کا مناسب جواب دیا۔

تحقيقاتي تميشن

اس گفتگو کے بعد ۳۵ وہ ملک کا دورہ اور موجودہ حالات کی تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کا ایک کمیشن مقرر کیا 'کہ وہ ملک کا دورہ اور موجودہ حالات کی تحقیقات کر کے اپنی رپورٹ پیش کرے۔ چنا نچ علی التر تیب کوف بصرہ 'مصراور شام کی تحقیقات محمد بن مسلمہ اسامہ بن زید عمار بن یا سر اورعبداللہ بن عمر رفی گفتی کے متعلق ہوئی۔ ان بزرگول نے یہاں کے اکا براورعوام سے ل کرحالات کی تحقیقات کی اور حضرت عمار بن یا سر ڈالٹھ کے علاوہ سب نے بالا تفاق سے بیان دیا کہ ما انکونا شیئا ولا انکوہ اعلام المسلمین ولا عوامهم '' یعنی ہم نے اوران مقامات کے سربرآ وردہ لوگول ولا انکوہ اعلام المسلمین ولا عوامهم '' یعنی ہم نے اوران مقامات کے سربرآ وردہ لوگول اورعام مسلمانوں نے تحقیقات کی۔ انہوں نے کوئی قائل اعتراض بات نہیں پائی''۔ حضرت عمار بن یا سر ڈالٹھ سادہ دل بزرگ شے۔ وہ سبائیوں کے دام فریب میں مبتلا ہو گئے استمالہ قوم ہمصو وقد انقطعوا الیہ منہم عبداللہ بن السوداء و خالد بن ملجم وغیرہ ان کے ساتھ ہوگئے''۔ گھولوں نے مصر میں آئیس پھلالیا اورعبداللہ بن السوداء اورغالہ بن ملجم وغیرہ ان کے ساتھ ہوگئے''۔ گھولوں نے مصر میں آئیس پھلالیا اورعبداللہ ابن السوداء اورغالہ بن ملجم وغیرہ ان کے ساتھ ہوگئے''۔ گھولوں نے مصر میں آئیس پھلالیا اورعبداللہ ابن السوداء اورغالہ بن ملجم وغیرہ ان کے ساتھ ہوگئے''۔ گھولوں نے مصر میں آئیس پھلالیا اورعبداللہ ابن السوداء اورغالہ بن عمل معربی آئیس کے ساتھ ہوگئے''۔ گھولوں نے مصر میں آئیس کے ساتھ ہوگئے''۔ گھولوں نے مصر میں آئیس کے ساتھ ہوگئے''۔ گھولوں نے مصر میں آئیس کے ساتھ ہوگئے'' کے ساتھ ہوگئے'' کھولوں نے مصر کیا کہ معربی آئیس کے ساتھ ہوگئے کیا تھولوں کے ساتھ ہوگئے کے ساتھ ہوگئے کے انہوں کے ساتھ ہوگئے کے ساتھ ہوگئے کے ساتھ ہوگئے کیا کہ میں انہوں کے ساتھ ہوگئے کے ساتھ ہوگئے کیا کہ میں کے ساتھ ہوگئے کیا کہ میں کو ساتھ ہوگئے کی کوئیس کے ساتھ ہوگئے کیا کہ کوئیس کے ساتھ ہوگئے کیا کہ کوئیس کے ساتھ ہوگئے کی کوئیس کے ساتھ ہوگئے کی کوئیس کے ساتھ ہوگئے کیا کہ کوئیس کے ساتھ ہوگئے کے ساتھ ہوگئے کی کوئیس کے ساتھ ہوگئے کے ساتھ ہوگئے کی کوئیس کے ساتھ ہوگئے کیا کہ کوئیس کے ساتھ ہوگئے کی کوئیس کے ساتھ ہوگئے کی کوئیس کے انہوں کی کوئیس کے ساتھ ہوگئے کیا کہ کوئیس کے ساتھ کی کوئیس کے

حضرت عثمان رفی نفیهٔ نے نتہا اس تحقیقات پر بس نہیں کیا 'بلکہ تمام مما لک محروسہ میں اعلان عام کردیا کہ' میں ہرسال جج کے موقع پر اپنے عمال کے کامول کا محاسبہ کیا کروں گا۔ جب سے خلافت

🗱 طبری ادراین اشیر میں اس گفتگوی پوری تفصیل ہے طبری ص ۲۹۳۷ ص ۲۹۳۰ 🗱 طبری ادراین اشیر

کی ذمہ داری میرے متعلق ہوئی ہے اس وقت ہے میں نے امر بالمعر وف اور نہی عن الممتر کوا پنا شعار کی ذمہ داری میرے متعلق ہوئی ہے اس وقت ہے میں نے امر بالمعر وف اور نہی عن الممتر کوا پنا شعار رعایا ہے اور میرے یا میں میر ااور میرے اہل وعیال کاحق ہے جواس کے مصارف سے فی رہے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہووہ جج کے موقع پر بیان کر کے مجھ سے اور میرے عمال سے اپنا حق حاصل ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہووہ جج کے موقع پر بیان کر کے مجھ سے اور میرے عمال سے اپنا حق حاصل کرے یا صدفہ کردے یا صدفہ کردے دانوں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ اعلان ایسا موثر تھا کہ سارے مسلمان اسے پڑھ کررود ہے اور حضرت عثمان وڈھائھ نے حق میں دعا کی۔

اس اعلان کے ساتھ ہی آ پ نے تمام عمال کو جج کے موقع پرطلب کیا۔امیر معاویہ اور عبداللہ بن عامر وٰٹاغُفُهٰاوغیرہ تمام بڑے بڑے عمال حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے یو چھا بیشکایتیں اور افوامیں کسی سننے میں آتی میں؟ الله ک قتم مجھے خوف ہے که رسول الله مَا الله عَلَيْدَا کی پیشین گوئی پوری كرنے والے تم بى لوگ نه ہوان بزرگوں نے جواب دیا كه آپ خودان افواموں كى تحقيقات كرا پچلے ہیں اور محقیق کرنے والوں کا بیان بھی آپ کے سامنے ہو چکا ہے کدان کے سامنے کسی نے کوئی شکایت نہیں پیش کی \_ بیتمام افواج ں بے بنیاد ہیں ۔ان کی کوئی اصل نہیں محض افواہ اورشہرت عام پر مواخذہ کرنا جائز نہیں۔حضرت عثان ڈالٹنڈ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو مجھےمشورہ دو کہ آخر کیا صورت اختیار کی جائے۔سعید بن العاص و النفیز نے کہا کہ بیا یک خفید سازش کا نتیجہ ہے اس کا علاج صرف مید ہے کہ سازش کرنے والوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے عبداللہ بن سعد وٹائٹنڈ نے مشورہ دیا کہ جب آپ لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں' تو آپ ان سے بھی ان کے فرائض کا مطالبہ سیجئے۔ امیر معاویہ ڈلائٹنڈ نے کہامیرے رقبہ حکومت میں سب امن وامان ہے وہاں آپ کو کسی فتند کی خبر نہ ملے گی۔ عمرو بن العاص و النفية نے كہا آپ نرى سے زيادہ كام ليتے ہيں اور لوگوں كو وهيل ديتے ہيں۔ عمر رفالنفون سے زیادہ لوگوں کو دیتے ہیں ابو بکر وعمر رفایفنونا کے طریقہ کو اختیار سیجے سختی کے موقع پریختی سیجے اور نرمی کے موقع پر نرمی سے کام لیجئے۔ بیمشورہ سن کر پیکرعلم وعفو نے جواب دیا کہ ہر ہونے والے واقعہ کا ایک دروازہ ہوتا ہے جس ہے وہ آتا ہے اس امت کے لیے جس حادثہ کا خوف ہے وہ آکر رہے گا'اگراس کا درواز ہ بند بھی کر دیا جائے تو وہ ہزور کھول دیا جائے گا۔لیکن میں اس کونری سے بند کروں گا۔البتہ حدوداللہ میں نرمی نہ برتوں گا۔اگریپدرواز ہ بزور کھولا گیا تو مجھ برکسی کی حجت باقی ندرہ

🗱 طیری ص ۲۹۲۳٬۲۹۳۳\_

جائے گی۔ اللہ جان ہے کہ میں نے لوگوں کی بھلائی میں کوتائی نہیں کی۔ فتند کی چکی چلنے والی ہے۔ اگر عثان ڈلھ کا اس حالت میں فوت ہوگیا اس نے اس چکی کوتر کت نہیں وی تو اس کے لیے بشارت ہے تم لوگ لوگوں میں سکون پیدا کروان کے حقوق پورے کر واللہ کے حقوق میں سی قتم کی مداہنت نہ کرو۔ 4 خوض آپ نے نے فتندر فع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی کیکن بیتاہ کن فتند شمع خلافت کو بجھا کررہا۔ اس حادثہ عظمیٰ کے حالات کھنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کے ان اعتراضات پرایک نظر وال کی جائے جن کی بنا پر حضرت عثان ڈولٹھ کے کورور وطعن بنایا جاتا ہے۔

## مخالفین کےاعتر اضات اوراس کی حقیقت

حامیان انقلاب کی جانب سے جواعتر اضات حضرت عثان را انتخار کے خلاف کیے جاتے متھے وہ یہ ہیں:

(1) اکا برصحابہ ٹڑکائٹی کو معزول کر کے ان کی جگہا ہے خاندان کے ناتجر بہکارنو جوانوں کو مقرر کیا 'مثلاً مغیرہ بن شعبہ ابوموی اشعری' سعد بن الی وقاص' عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن ارقم اور عمرو بن العاص ٹڑکائٹی کوان کے عبدول سے برطرف کیا گیا۔

- اجعض اکا برصحابہ مثلاً حضرت ابوذ رغفاری عمار بن یاسراورعبداللہ بن مسعود رُئی اُلڈی کے ساتھ ناروا سلوک کما گیا۔
- پیت المال کاروپید ہے جاطور سے صرف کیا گیا اورا پنے اعزہ کو بڑی بڑی رقمیں دیں مثلاً مروان کو طرابلس کے مال غنیمت کا یا نچوال حصد دے دیا عبداللہ بن افی سرح والٹین کوشس کا یا نچوال حصد عطا کیا عبداللہ بن خالد دلائٹی کو پچاس ہزار دیئے۔
  - بقیع کی چراگاہ کواپنے لیے مخصوص کرلیا اور عام لوگوں کواس نے فائدہ اٹھانے سے روک دیا۔
    - ﴿ اموی عمال کی بے عنوانیوں کا کوئی تدارک نہیں کیا۔
      - ⑥ حدود کےاجراء میں تغافل برتا۔
      - 🕏 ایک مصحف کےعلاوہ ہاقی مصاحف جلاڈ الے۔
- اجعض نثی بدعتیں جاری کیں ۔ مثلاً سنت رسول سَلَّ اللّٰهِ اور سنت شیخین اللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ
- **②** فرائض میں تمام امت کے خلاف روایات شاذہ پڑمل کیا' حالانکہ شیخین پوری توثیق کے بغیر روایتوں کوقبول نہ کرتے تھے۔

🗱 طبری ص ۱۹۳۴٬۲۹۳۵\_



🐠 تحكم بن العاص كو جيے رسول الله مثل ﷺ نے جلاوطن كرديا تھا وو باره مدينه بلالبيا۔

🛈 مصرى وفد كے ساتھ بدعبدى كى۔

یہ وہ اعتراضات ہیں جو حضرت عثمان ڈالٹٹئ کے خالفین کی جانب سے آپ کے اوپر کیے جاتے ہیں۔ کی اوپر کیے جاتے ہیں۔ کیکن ان میں سے بعض قبال غلط ہیں 'بعض میں واقعات کوسنح کر کے بدنماشکل میں چیش کیا گیا ہے اور بعض غلط نہی کا نتیجہ ہیں ان کی اصل حقیقت ہہے:

ا۔ پہلے اعتراض کے دوجھے ہیں ایک بید کدا کا برصحابہ رفت گنڈ کا کومعزول کیا۔ دوسرے بید کدان کی جگہ این خاندان کے ناتج بہکارنوجوانوں کومقرر کیا اسکین ان میں سے ایک بات بھی قابل اعتراض نہیں۔ اگر کسی صحابی کی معزولی کے معقول اسباب ہوں تو اس کامعزول کرنا کوئی جرم نہیں۔ حضرت عمر ولی گئے نے جن کاعدل ویڈ برمسلم ہے خالد سیف اللہ والی نیم کو عمرول کردیا۔ اور مغیرہ بن شعبہ ولی تھے جہ برکی معزولی کی دوسیت کرتے گئے۔

حضرت عثمان برانا فی استان معرود الله المعرود کی معرود کی این کی معرولی کے معقول اسباب موجود سے حضرت مغیرہ بن شعبہ وفائق کی معرولی کے متعلق حضرت عمر دائی تن کی وصیت تھی۔ الله الاحمولی العمولی کی معرولی کا سبب بی تھا کہ بھرہ کی رعابیاان کے خلاف ہوگی تھی اور حضرت عثمان بڑا تھا تھے۔ الله الشعری دائی تن کی معرولی کا سبب بی تھا کہ بھر بھر ہی رعابیاان کے خلاف ہوگی تھی اور حضرت عثمان بڑا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہوں معرولی کا سبب بی تھا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک رقم قرض کی تھی جس کو ادانہ کر بی معمود الله تا تھا کہ معرولی کا سبب بی تھا کہ انہوں نے بیت المال سے ایک رقم قرض کی تھی جس کو ادانہ کو عضرت بیری کی وجہ سے معزول کیا تھا ، جس کی توجت کا بی کی نوبت پہنچ گئی۔ تھا حضرت کی معرولی کیا تھا ، جس کی توجت کا بھی کی نوبت پہنچ گئی۔ جس حضرت کی معرولی کیا تھا ، جس کی توجت کو دی کے وقت کردی تھی۔ پھران کی جگہ ایک صحابی حضرت زید بن ثابت رقائق تی کا قررکیا۔ تھا عمرو بن الحاص رقائق کی کی معرولی کا تحرول کیا تھا ، جس کی توجہ نے کہ معرولی کا معرولی کا تحرول کیا تھا کہ کے خراج کی آ مدنی برابر گھٹی جاتی تھی ۔ حضرت عثمان دی تا مدنی برابر گھٹی جاتی تھی ۔ حضرت عثمان دی تا مدنی برابر گھٹی جاتی تھی۔ حضرت عثمان دی تا مدنی برابر گھٹی جاتی تھی۔ حضرت عثمان دی تا مدنی برابر گھٹی جاتی تھی۔ حضرت عثمان دی تا مدنی برابر گھٹی جاتی تھی۔ حضرت عثمان دورا کر دیا۔ تھا دوسرا کر دورا کر دیا۔ تھا دوسرا کر دورا کر دیا۔ تھا دوسرا کر دورا کر دیا۔ تھا دوسرا کی تعبان کی

<sup>🕸</sup> طبري ١٣٨٠- 🅸 طبري س ٢٠١٨ - 🥸 طبري س ٢٩٣٠ - 🕸 طبري س ١٢٨١.

<sup>🕸</sup> اسدالغابه ج مس ۱۳۳۷ 🍇 يعقو لي ج ٢٠٠٥ ص ١٨٩ 🔻 يعقو في ج ٢٠٠٥ ص ١٨٩ ـ



اس اعتراض کا دوسرا کلٹرا کہ صحابہ ڈوکائٹنزی کی بجائے اپنے نو جوانوں اور نا تجربہ کاراعزہ کو مقرر کیا محض ایک بے معنی مغالط ہے۔ عمال کے عزل ونصب کا اصل معیار حکومت و جہانبانی کی صلاحیت ہے۔ اس اعتبار سے حضرت عثمان ڈوکائٹنڈ نے جن لوگوں کا انتخاب کیا دہ ان عبدوں کے لیے موزوں ترین تھے۔ ان کی اولوالعزمی اور شجاعت نے اسلامی حکومت کے ڈانڈ سے اپنین چین اور ہندوستان سے ملاد سے جن کی تفصیلات او پرفتو جات میں گزرچکی ہیں۔

سے کے لیے سحابیت کی شرف صحابیت بھی ایک بڑا معیار ہے کیکن فرہبی اور سیاسی کسی نقط نظر ہے بھی عمال کے لیے صحابیت کی شرط ضروری نہیں تھی۔ پھر حضرت عثان ڈائٹٹٹٹ کے عبد میں اکثر اکا برصحابہ ٹری ٹنٹٹٹٹ عمر کے اس حصہ کو پہنچ چکے بیٹے جب کہ ضعف پیری کی وجہ سے وہ کسی بڑی خدمت کی ذمہ داری سنجالنے کے لائل ندرہ گئے تھے۔ پھر یہ بھی صحیح نہیں کہ صحابہ ٹری ٹائٹٹٹ کو معزول کر کے تمام تر نو جوانوں کو مقرر کیا۔ اس کے خلاف مثالیس بھی ہیں۔ مثلاً کوفہ سے سعید بن العاص ڈرائٹٹٹ کو معزول کر کے ان کی جگہ حضرت العاص شرائٹٹٹٹ کو مقرر کیا جس کا ذکر او پر گزر چکا ہے۔ اس لیے بیا عشراض کہ اکا برصحابہ ٹری النٹٹٹ کی جگہ نو جوانوں کا تقرر کیا 'کسی حیثیت سے بھی قابل توجہ نہیں رہتا۔

۲ اکا برصحابہ ڈنگائنٹر نے بدسلوکی کے سلسلہ میں شہرت ہے کہ حضرت ابو ذر عفاری رٹائٹٹر کو جانا واللہ ہے۔
 جلاوطن کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر وٹائٹٹر کے ساتھ زیادتی کی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رٹھائٹر کا وظیفہ بند کر دیا۔

پہلا واقعہ بالکل غلط ہے۔ حضرت ابوذر غفاری والنفور کو حضرت عثان والنفور نے جلا وطن نہیں کیا تھا' بلکہ وہ خود ایک ویرانہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابوذر رفائغور جائز سر مایدواری کے بھی خلاف تھان کے مشرب میں کل کے لیے پچھا تھار کھنا جائز نہ تھا وہ شام میں سرمایدواری کے خلاف وعظ کہتے پھرتے تھے۔ اس سے بدائمی پھیلنے کا اندیشہ تھا'اس لیے امیر معاویہ والنفور نے خطرت عثان والنفور کو کھی بھیجا کہ ان کوشام سے بلا لیجئے حضرت عثان والنفور کھی المیں میں کہوں امن عام کے خیال سے اپنے پاس بلالیا اور فر مایا کہ آپ میرے پاس رہیئے آپ کی کفالت میں کروں گا۔ لیکن وہ ایک بے نیاز ہزرگ تھے۔ جواب ویا مجھے تمہاری دنیا کی ضرورت نہیں ہے اور خود مدینہ کے قریب ایک ویراندر بذہ میں سکونت اختیار کر لی۔

حضرت ممارین یاسر رٹھائٹیڈ کے ساتھ بھی کوئی تختی نہیں ہوئی' لیکن چونکہ وہ سبائی جماعت سے متاثر ہو گئے تنظ جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے اس لیے حضرت عثان رٹھائٹیڈ نے ان کی فہمائش ضرور

<sup>🗱</sup> ابن سعدج ١٩٦٠ ـ اول ص ١٦٧ ـ

کی اور بیکوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت عمر والنفیٰ نے سیاسی مصالح کی بنا پر عمال کو علانیہ سرا دی ہے۔
عبد اللہ بن مسعود والنفیٰ کا وظیفہ ضرور بند کیا کین اس کا سب بیتھا کہ حضرت عثمان والنفیٰ نے امت کو ایک قرآن پر متحد رکھنے کے لیے عہد صدیق کے مصحف کے سواباتی تمام مصاحف ضائع کرا دیئے تھے۔ عبد اللہ بن مسعود والنفیٰ کا علیحہ وا کی مصحف تھا۔ اس سلسلہ میں حضرت عثمان والنفیٰ کوفی نے ان کا مصحف بھی طلب کیا کہ لیکن وہ دیئے پر آ مادہ نہ ہوئے۔ اس لیے حضرت عثمان والنفیٰ کوفی سے کام لینا پڑا۔ در حقیقت تمام امت کو ایک قرآن پر متحد کروینا حضرت عثمان والنفیٰ کا ایک ضدمت ہے جس کے پڑا۔ در حقیقت تمام امت کو ایک قرآن پر متحد کروینا حضرت عثمان والنفیٰ کا کی ضدمت ہے جس کے بخسان سے امت اسلامیہ بھی سبکدوٹن نہیں ہو سکتی ہے۔ ابن مسعود والنفیٰ کا مصحف خواہ انہیں کتا ہی عزیز کیوں نہ رہا ہوئیکن جس مصلحت کی بنا پر حضرت عثمان والنفیٰ نے اسے طلب کیا تھا اس کی اہمیت کو مطح ظری کو کر حضرت عبد اللہ بن مسعود والنفیٰ کا انکار کرنا قطعاً نا مناسب تھا۔

س- بیت المال میں تصرف کرنے کا الزام بالکل غلط بلکہ مہمل ہے جس فیاض غنی نے اسلام کے عہد عسرت میں اس کے مصالح کے لیے اپنی بے در لینے دولت لٹائی ہودہ بیت المال پر کیا تگاہ ڈالتا۔ حضرت عثمان دلائ غند علاقت میں بھی بڑے صاحب ثروت منے انہیں بیت المال سے فائدہ اٹھانے کی احتیاج ہی نہتی بلکہ خلفا میں وہی ایک ایسے بزرگ تھے جوا پنے واجبی مصارف کے لیے بھی بیت المال سے کچھنہ لیتے تھے۔

اس شہرت کی بنیاداس غلط بنمی پر ہے کہ حضرت عثان و کالٹینڈ بڑے صاحب ثروت تھے اور ثروت کے ساتھ اللّٰہ نے فیاض بھی بنایا تھا۔اس لیے وہ اپنے ذاتی روپیہ سے اپنے غریب اعزہ کی مدو کرتے تھے۔اسے مخالفین دوسرے رنگ میں مشہور کرتے تھے اس غلط بنمی کو آپ نے خود ایک تقریر میں دور فرمایا تھا' وہ تقریر ہے ہے:

''لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے خاندان والوں ہے عبت کرتا ہوں اور ان کو دیتا لیتا ہوں' لیکن میری محبت نے جھے ظلم کی طرف ماکن نہیں کیا ہے بلکہ میں ان کے واجبی حقوق ادا کرتا ہوں' جو پچھ میں ان کو دیتا ہوں وہ اپنے ذاتی مال ہے' مسلمانوں کا مال نہ مشکل اور کا مال نہ مشل اپنے لیے حلال سجھتا ہوں نہ کسی دوسرے کے لیے' میں رسول اللہ مشکل لیٹے میں اور ابو بکر وعمر وظل اللہ مشکل لیٹ مشکل ویتا تھا' اور ابو بکر وعمر وی بڑی رقمیں ویتا تھا' حالانکہ اس زمانہ میں بخیل وحریص تھا اور اب جبکہ میں اپنی خاندانی عمر کو پہنے چکا ہوں' حالانکہ اس زمانہ کی خاندانی عمر کو پہنے چکا ہوں' زندگی ختم ہونے کے قریب ہے اور اپنا تمام سرمانیا ہے' اہل وعمال کے سروکر ویا ہے' تو محدین ایسی با تیں مشہور کرتے ہیں' اللہ کو تم میں نے کسی ملک پرخراج کا کوئی مزید

بارنبیں ڈالا ہے' کہ اس متم کا الزام مجھ پر عائد کیا جائے' جوآ مدنی ہوئی وہ انہی لوگوں
کی ضرورت وفلاح میں صرف ہوئی۔ میرے پاس صرف ٹمس آتا ہے' اس میں سے
بھی میں کچھ لینا جائز نہیں سجھتا' اے مسلمان جس معرف میں مناسب سجھتے ہیں
صرف کرتے ہیں' اس میں میرامشورہ تک نہیں ہوتا۔ اللہ کے مال میں ایک پیسہ کا
تصرف نہیں کیا جاتا' حتیٰ کہ میں کھا نا بھی اینے ذاتی مال سے کھاتا ہوں''۔ \*

بیت المال میں نشرف کے سلسلہ میں جووا قعات بیان کیے جاتے ہیں وہ نہایت منٹی شدہ شکل میں ہیں ۔اصل شکل میں وہ قابل اعتراض نہیں۔مثلاً مروان کو طرابلس کے مال غنیمت کا کوئی حصہ آپ نے عطانہیں کیا تھا' بلکہ اس نے پانچے لا کھ میں خریدا تھا۔

عبدالله بن سعد بن الى سرح وللنفيظ كوش كا پانچوال حصدالبته دیا تفائيكن جب مسلمانول نے اعتراض كيا تو آپ نے واپس كرا ویا۔ اس كی شكل بھی ہے تھی كه عبدالله بن سعد بن الى سرح وللفيظ نے جب طرابلس پر فوج شى كى تو حضرت عثمان وللفيظ نے اس كى حوصله افزائى كے ليے وعده فرماليا كه اگرتم نے يہم سركى تو تم كومال غنيمت كے شمس كا پانچوال حصد دیا جائے گا۔ چنانچ طرابلس كى فتح كے بعد سے وعده بورا كياليكن مسلمانول كواس پر اعتراض ہوا۔ انہوں نے حضرت عثمان ولائش كے ساتھ كہا آپ نے فرمایا اگرتم لوگ رضا مند ہوتور ہے دیا جائے ورنہ واپس كر دیا جائے لوگ راضى نہ ہوئے تو آپ نے اس وقت عبدالله بن سعد بن الى سرح والله في كو الى كر نے كا تعلم لكھ دیا۔ بھ

عبدالله بن خالد ﴿ لَا تَعْمَدُ كُوبِهِي ان كَي خدمات كے صله ميں پچاس ہزار ویئے تھے کیکن جب مسلمانوں نے اعتراض کیا تواسے بھی واپس کرادیا۔ ﷺ

۷۔ بقیع کی چرا گاہ کواپنے لیے مخصوص کرنے کے واقعہ کی اصل حقیقت یہ ہے کہ بعض چرا گاہیں عہد فارو تی ہے بیت المال کے مویشیوں کے لیے مخصوص تھیں اس کی تصریح خود حضرت عثان المُلْاَثُمُّةُ نے ایک بیان میں فرمائی ہے:

''میں نے انہی چرانگاہوں کو مخصوص کر دیا ہے جو مجھ سے پہلے مخصوص ہو پیکی تھیں۔ میرے پاس اس وقت دواونٹوں کے سوا کوئی مولیثی نہیں ہیں' حالانکہ خلافت سے پہلے میں عرب میں سب سے زیادہ اونٹوں اور بکریوں کا مالک تھااور آج دواونٹوں کے سواجو جج کے سفر کے لیے رکھ جھوڑے ہیں،میرے پاس ایک اونٹ اورایک کمری تک نہیں ہے''۔ ﷺ

ن طبري م ۲۹۵۲ ع اين خلدون ج ۲۰ م ۱۲۹ ع طبري م ۲۸۱۵ ع

🚓 طبری ۱۹۸۳ - 😝 طبری ۱۹۵۳ -

عداقل کا عد معالف کا عداقل کا عد

۵۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ اموی عمال کی بے عنوانیوں کا تدارک نہیں کیا۔ اس باب بیں آپ کے طرز عمل کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ آپ کے علم میں جو بے عنوانی آتی تھی آپ اس کا تدارک فرمات تھے جہانچہ انقلاب کے سلسلہ میں جب عمال کے خلاف شکا میتیں پنچیں تو آپ نے ممالک محروسہ میں اعلان عام کر دیا کہ ہرسال جج کے موقع پر اپنے تمام عمال کے کا موں کا محاسبہ کیا کروں گا۔ میں نے آغاز خلافت سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا نصب العین بنایا ہے۔ میرے یا میرے عمال کے پاس جوشکایت پنچی ہے کہ پکھ کے پاس جوشکایت پنچی ہے کہ پکھ لوگوں کو مارا جاتا ہے اور گالی دی جاتی ہیں اس خفیہ ضرب وشتم پر جھے کو افسوس ہے جس کو اس تم کی کوئی شکایت ہودہ میرے یاس ہے اپناحق لے یا میں محاف کردے کہ اللہ معاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پا

جب کسی عہدہ دار کے خلاف لوگوں کوشکایت ہوئی اورانہوں نے اس کی معزولی کا مطالبہ کمیا تو آپ نے فوراً معزول کردیا' چنانچہ اہل کوفہ کی شکایت پر سعید بن العاص شکانٹن کومعزول کر کے ان کی جگدا بوموٹی اشعری ڈلائٹنڈ صحالی کومقرر کیا۔

۲۔ اجرائے حدود میں تغافل کے دووا قعات پیش کیے جاتے ہیں:

ا یک بید که حضرت عمر طالغنی کے صاحبزاد ہے عبیداللہ طالغنی سے ہرمزان اور جفینہ کے قتل کا قصاص نہیں لیا۔دوسرے ولید بن عقبہ پرشراب خوری کی حدمیں تا خیر کی گئی۔

پہلے واقعہ کی تفصیل او پرگز رچکی ہے کہ جب حضرت عثان رٹی تھئے کے سامنے عبید اللہ رٹی تھئے کے مامنے عبید اللہ رٹی تھئے کا مقدمہ پیش ہوا تو آپ نے صحابہ رٹی آلٹی ہے سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رٹی تھئے نے قصاص لینے کی رائے دکی کئین دوسرے بزرگوں نے اختلاف کیا اور کہا یہ مناسب نہیں ہے کہ کل عمر وٹی تھئے قتل ہو چکے ہیں اور آئی ان کے لڑکے کوئل کیا جائے ۔ عمر و بن العاص وٹی تھئے نے عرض کیا۔ امیر المؤمنین! اگر آپ عبیداللہ کو معاف کردیں گے تو امید ہے کہ اللہ آپ سے اس کا مواخذہ نہ کرے گا۔ اس اختلاف رائے پر آپ نے نے فرمایا کہ چونکہ مقتول کا کوئی وارث نہیں ہے۔ اس لیے میں بحثیت ولی کے قصاص کو دیت کے بدلے دیتا ہوں اور اپنی جیب خاص سے دیت اور فرمائی۔ بھ

ظا ہر ہے کہ اس خاص شکل میں سب سے زیادہ دانشمندانہ فیصلہ یہی ہوسکتا تھا' جو حضرت عثمان ڈکائٹنڈ نے کیا ولید بن عقبہ ڈکائٹنٹڈ کی حدمیں تاخیر ضرور ہوئی لیکن غفلت نہیں برتی گئی اس تاخیر کا

<sup>🗱</sup> طبرى ص ۲۹۳۳\_ 🔅 اين اثيرج ساص ۲۹\_



سبب بیتھا کہ پوری شہادت مہیانہیں ہوئی تھی شہادت ملنے کے فوراً بعد حد جاری کی گئی۔ اللہ عبد سبب بیتھا کہ پوری شہادت مہیانہیں ہوئی تھی سے سواتمام مصاحف ضائع کر دیۓ نہایت لغو اور مہل ہے۔ بیتو حضرت عثان ڈالٹیئ کی سب سے بڑی نہ ہی خدمت اور امت اسلامیہ پرسب سے برای نہ ہی خدمت اور امت اسلامیہ پرسب سے برای احسان ہے کہ انہوں نے پوری امت کوایک قرآن پر متحد کر دیا ورنہ دوسرے اہل کتاب کی طرح ان کا بھی حشر ہوتا۔

۸۔ بدعات میں صرف یہ بدعت بیان کی جاتی ہے کھنیٰ میں خلاف سنت دور کعت نماز پڑھنے کے بجائے چار کعتیں پڑھیں ۔ اس کی وجہ خود حضرت عثان وٹائٹنڈ نے بیان فر مادی تھی کہ جب میں مکہ پہنچا تو یہاں قیام کی نیت کر لیتھی ۔ اور میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْدَ ہِمَا ہے۔ سنا ہے کہ جو شخص کسی مقام پرا قامت کی نیت کر بواس کو تیم کی طرح نماز پڑھنی جا ہے۔ ۔

9۔ نویں الزام کے ثبوت میں کوئی واقعہ نہیں چیش کیا جاتا۔ آپ نے سی مسئلہ میں متواتر روایات کو چھوڑ کرشاہ پڑمل نہیں کیا، ممکن ہے کسی اجتہادی مسئلہ میں آپ کی رائے عام رائے سے مختلف رہی ہو اور یکوئی قابل اعتراض ممل نہیں ہے۔

ا۔ تحکم بن العاص کو ضرور رسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَ

ان الزاموں کے علاوہ بعض اور چھوٹے چھوٹے اعتراضات ہیں لیکن وہ لائق اعتنائہیں ان الزاموں کی حقیقت فلاہر ہوجانے کے بعد ناظرین کو انقلاب کے حالات کی جانب رجوع کرنا چاہے۔ اکا برصحابہ رٹنی گیٹر نی سے مشورہ اور جوار رسول مَا کی ٹیٹر کے کھی وڑنے سے از کار

اوپر بیمعلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عثان ڈپائنڈ نے جج کے موقع پرتمام عمال کوطلب کر کے فتنہ کے انسداد کی آخری کوشش کی تھی ' گھر مدینہ آنے کے بعد حضرت علی طلحہ اور زبیر ڈپٹائنڈ کو بلاکران سے رائے گی۔ان بزرگوں نے خیرخواہا نہ مشورے دیے۔حضرت عثان ڈپٹائنڈ کہ سے ساتھ آئے تھے۔ کا دعدہ فرمایا اوران بزرگوں نے بھی اظہار طمانیت کیا۔امیر معاویہ ڈپٹائنڈ کہ سے ساتھ آئے تھے۔ شام والیس جاتے وقت انہوں نے عرض کیا کہ یہاں کی حالت قابل اطمینان نہیں ہے۔آپ میرے ساتھ شام والیس جاتے وقت انہوں نے عرض کیا کہ یہاں کی حالت قابل اطمینان نہیں ہے۔آپ میرے ساتھ شام والیس جاتے وقت انہوں ہے۔آپ میرے ساتھ شام والیس جاتے وقت انہوں کے بال بیانہیں ہوسکتا۔حضرت عثان دیائٹیڈ نے جواب دیا۔''خواہ میرا

🗱 طبري٢٨٢٩ - 🌣 منداحد بن خبل ج اص ٢٢٠ - 🤃 اصابية كروتكم بن العاص

عداقل المحالة المحالة

سرتن سے جدا ہو جائے کین میں جوار رسول نہیں چھوڑ سکتا ''۔امیر معاویہ ر النفی نے کہا کہ پھر آپ کی حفاظت کے لیے وہاں سے فوجیں بھیج دوں؟ فر مایا میں ہمسائیگان رسول مثل تی نفی کوفرج کے مصائب میں مبتلانہ کروں گا۔امیر معاویہ راننفی نے چلتے چلتے پھر کہا کہ جھے ناگہانی حادثہ کا خطرہ ہے۔فرمایا (حَسْبِیَ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَ کِیْلُ) # اس جواب کے بعدامیر معاویہ رائنٹی مایوں ہوکر تنہا شام واپس ہوگئے۔

# مدینه پر باغیوں کی پورش

ادھر حضرت عثان رفی النی اصلاح حال کی تد بیروں میں مصروف تھے۔ دوسری طرف کوفی، بھرہ اورمصر کے باغی آپس میں خفیہ خط و کتابت کر کے مدینہ پر پورش طے کر چکے تھے، چنانچہ ساتھ کے آخر میں جب کہ موسم حج کی دجہ سے مدینہ خالی ہوجا تا تھا، تینوں مقاموں کے باغیوں نے رحج کے بہانہ سے مدینہ کارخ کیا دو قریب بہنچ کر مدینہ سے چند کیل باہر تھہر ہے، یہ تینوں مقاموں کے لوگ حضرت عثان رفیائیڈ کی معزولی پر قومتفق تھے، لیکن ان کے آئندہ جانشین کے بارے میں ان کی آئندہ جانشین کے بارے میں ان کی آئراء مختلف تھیں کو فی حضرت زبیر رفیائیڈ کو چاہتے تھے، بصری حضرت طلحہ رفیائیڈ کو اور مصری حضرت علی رفیانست کی مینوں نے ان ہزرگوں سے کل کوخلافت قبول کرنے کی درخواست کی کیکن مینوں نے آئییں گردیا۔

### حضرت عثان طالفة برحمله

اس کے بعد جمعہ کا دن پڑتا تھا۔حضرت عثان رالغیٰ حسب معمول نماز کے لیے مسجد تشریف لائے اور نماز کے بعد جمعہ کا دن پڑتا تھا۔حضرت عثان رالغیٰ حسب معمول نماز کے بعد وہ سے گزر چکی لائے اور نماز کے بعد باغیوں کو فہمائش کی مسجد سے نکال دیا اور حضرت عثان رالغیٰ پراتنے پھر برسائے کہ آپ منبر سے گرکر بیپوش ہو گئے لوگ اٹھا کر گھر لائے ۔ باغیوں کی بیہ جسارت دکھے کر حضرت سعد بن ابی وقاص زید بن ثابت ابو ہریرہ اور حضرت امام حسین رفنا لُنٹی مضرت عثان رفیانی کی حضرت سعد بن ابی وقاص زید بن ثابت ابو ہریرہ اور حضرت امام حسین رفنا لُنٹی مضرت عثان رفیانی کی حضرت سعد بن ابی وقاص کر بیٹر کے ان سب کو واپس کر دیا۔

# مصریوں کی بورش

🗱 ابن اثيرج يهوم ١٠٠٠



کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ چنانچہ حضرت علی ڈلائٹنڈ کو بلا کرفر مایا کہ آپ جو پچھ مشورہ ویں میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں' آپ باغیوں کو واپس کر دیجئے' چنانچہ میں مہاجر وانصار صحابہ شکالڈ کُٹر کے انہیں سمجھا بجھا کر واپس کیا اور حضرت عثمان شکائٹنڈ نے حضرت علی ڈلٹٹنڈ کے مشورہ سے عام مسلمانوں کے سامنے تقریر اتنی موثر تھی کہ سارے سامعین رود ہے۔ 4

## دوسری بورش اورخلافت سے دستبر داری کا مطالبہ

لیکن ابھی اس خوش آئندخواب کی تعبیر نہ کلی تھی کہ ایک دن دفعتہ مصر کے باغیوں کا گروہ پہنچ گیا۔حضرت محمد بن مسلمہ نے جا کران سے واپسی کا سبب بو چھا۔انہوں نے کہا ہم کوراستہ میں ایک سرکاری ہرکارہ مصری طرف جاتے ہوئے ملا ہم کوشک ہوا' تلاشی لی' تو اس کے پاس والی مصرکے نام ۔ حضرت عثمان ڈٹائٹنڈ کا فرمان ملا'جس میں ہم لوگوں کوئل کرنے اور مختلف سزائیں دینے کا حکم تھااور حضرت علی مخاتفیز اور محمد بن مسلمه و الثنیز کے ہمراہ حضرت عثمان دلانٹیز کے پاس جا کریدوا قعہ بیان کیا آب نے بالکل اعلی ظاہر فرمائی کے ندایہ اسم میں نے لکھانہ کسی سے کھوایا اور نداس کے متعلق جھے کوئی علم ہے ٔ سب نے اس بیان کی تصدیق کی' باغیوں کو یقین ہو گیا کہ بیمروان بن حکم کی شرارت ہے ٔ ليكن وه تو آپ كى معزولى كابهانه چاہتے تھے اس واقعہ سے ان كے كمان كے مطابق ايك سند بھى ان کے ہاتھ آ گئی تھی' چنانچے انہوں نے کہا کہ جس شخص کی طرف سے ایسے اہم فرامین لکھے جا کیں ان پر اس کی مہرلگائی جائے اورسرکاری ہرکارہ اے لے کرجائے اوراس کواس کی خبرتک ندہوا ایا شخص ہرگرد. طلافت کا اہل نہیں ہے۔اس لیے آپ خلافت سے دست بردار ہوجائے۔ آپ نے جواب دیا۔ ''الله تعالیٰ نے مجھے جوخلعت پہنایا ہے اسے میں اپنے ہاتھوں سے نداتاروں گا۔البتہ جو پچھ ہو چکا ہے اس پرندامت ہے اور آئندہ اس کی تلافی کے لیے تیار ہوں''۔ 🧱 کیکن باغی کوئی معذرت سننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔انہوں نے کہا۔''اگرتم خلافت سے وستبردار نہ ہوئے تو ہمتم کوتل کر کے حچیوڑیں گے۔اور جوشخص مزاحم ہو گا اس کا مقابلہ بھی کریں گے۔'' حضرت عثمان رٹائٹنڈ نے فرمایا کہ '' میں سر دے دوں گالیکن اللہ کی بخشی ہوئی خلافت کو نہ حچھوڑ وں گائم کوکسی ہے مقابلہ اور جنگ کی ضرورت نہیں'اس لیے کہ میں کسی کوتم ہے لڑنے کی اجازت نیدوں گا۔ جوابیبا کرے گا وہ میرے حکم کے خلاف کرے گا۔اگر میں جنگ ہی کرنا جا ہتا تو میرے تھم پر ہرطرف سے فوجوں کا ہجوم ہوجاتا یا

<sup>🛊</sup> يداتعات طبري ص\_٢٩٩١ تا ٢٩١١ مخصاما خوذ جير - 🥴 طبري ٣٩٩٢ م



میں خود کسی محفوظ مقام پر جلاجا تا۔ "

#### محاصره

اس وقت مدیندگی حالت نهایت خطرناک ہورہی تھی' باغیوں پرکسی کا قابوندرہ گیا تھا۔ ہر محض کی جان خطرہ میں تھی۔ سیدامنی دیکھ کر بہت سے لوگ مدینہ سے نظرہ میں تھی۔ سیدامنی دیکھ کر بہت سے لوگ مدینہ سے نگل گئے۔ پچھلوگوں نے گھر سے نگلنا چھوڑ دیا۔ حضرت علی مٹائٹی کا جب تک بس چلا وہ برابر باغیوں کو سمجھاتے رہے گیکن آخر میں وہ بھی مجبور ہو گئے تھے' چنانچہ حضرت عثان دلی تائٹی نے جب باغیوں کو سمجھاتے رہے گیکن آخر میں وہ بھی مجبور ہو گئے تھے' چنانچہ حضرت عثان دلی تائین نے جب باغیوں کو سمجھاتے رہے گیا۔ آپ نے اپنا آخری مرتبہ آپ کو بلا بھیجاا ور آپ نے جا حالت ہے دیکھولوا ور جا کر کہدو۔ گ

# اتمام حجت كيلئے تقريريں

در حقیقت یہ انقلاب انگیز شورش تنها حفرت عثمان رفیانٹیئر کے خلاف نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کی وصدت کے خلاف تھی۔حضرت عثمان رفیائٹیئر کو مسلمانوں کے لیے اس کے تباہ کن نتائج نظر آر ہے جھے اس لیے محاصرہ کی حالت میں بھی ان کی شیرازہ بندی کو بار بار بچانے کی کوشش کی۔ ایک دن قصر خلافت کے اوپر سے تقریر فرمائی:

''لوگو! میرے قتل کے کیوں دریے ہوئیں تمہارا دالی اور مسلمان بھائی ہوں'اللہ کی قتم

<sup>🗱</sup> طبري ص\_٢٩٩٧ وابن اثيرج ٢٠٠٠ ص ٢٧\_



جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے ہمیشہ اصلاح کی کوشش کی کیکن بہر حال میں انسان ہوں اس کے اصابت رائے کے ساتھ لغرشیں بھی ہوئیں۔
یا در کھو! واللہ! اگرتم نے مجھے قبل کردیا تو پھرتا قیامت ندایک ساتھ نماز پڑھو گے اور نہ ایک ساتھ جہاد کروگئ '۔ ﷺ

بی تقریر در حقیقت بیشین گوئی تھی چنانچید حضرت عثان رہائفی کی شہادت سے وحدت اسلامی میں جور خنہ پیدا ہواوہ آج تک بند نہ ہوسکا۔

ایک دن آپ نے مجمع کوخاطب کر کے فرمایا:

" میں الله کی قتم وے کرتم ہے بوچھتا ہوں کیا تم کونہیں معلوم کہ جب رسول الله مَنَّاتَيْنِ مدينة تشريف لے كئة تو مجد بهت مُنگر تقى - آپ مَنَّاتَيْنِ في فرمايا اس زمین کے قطع کوکون خرید کرمسلمانوں پر وقف کرتا ہے اس کو جنت میں اس سے بہتر جگہ ملے گی۔اس وفت میں نے اس ارشاد کی کٹیل کی اور زمین کوخرید کرمسلمانوں پر وقف كيا أآج تم ال مجدين مجعه دوركعت نماز يرا صفي سے روكة مؤمين الله كي تتم دے كرتم سے سوال كرتا مول كياتم كونبين معلوم كه جب رسول الله مناليني مدينة تشريف لائے تو یہاں بیررومہ کے علاوہ بیٹھے یانی کا دوسرا کٹوال نہ تھا۔ رسول الله مَلَا تَقِيْلُم نے فرمایا اسے کون خرید کرمسلمانوں پر وقف کرتا ہے اس کو جنت میں اس ہے بہتر ملے گا تو میں نے اس کوخر بدکر وقف کیاا درآج تم مجھے اس کنواں کا یانی پینے ہے روکتے ہو کیا تم کومعلوم نہیں کہ میں نے ہی جیش عسرت کا پوراسا مان کیا تھا۔' سب نے کہا ہاں سے عَ" - الله الكن كسى يراس كااثر فيهوا السلية تب في جرايك ون تقرير فرما لي: '' میں ان لوگوں کو جورسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمْ كے ساتھ تھے قتم دے کریو چھتا ہوں' کسی کو یا دے کدا بیک دن رسول اللہ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ أَحد برج شحة وه ملتے لگا' آپ نے شوکر مار کر فرمایا' اُ صد تظهر جا! که تیری پیشه براس ونت ایک نبی ایک صدیق اور شهید ہے اور میں آپ من النظیم کے ساتھ تھا الوگوں نے اس کی تصدیق کی چرآپ نے فرمایا میں ان لوگول کوشم دے کر یو چھنا ہول' جو بیعت رضوان میں موجود تھے کہ جب رسول الله مَا الله عَلَيْمَ إِنَّ مِحْصِهُ مُركِين كم ياس تَقتلُوكرني كم لي بيجا تها تواية وست

<sup>🗱</sup> ابن معدج ٢٠٠٠ ق داول ص ١٦٥ 🐞 منداحه بن خبل جام، ١٥٤ ١٤٧ ٥



مبارک کومیرا ہاتھ قرار دے کرمیری جانب سے بیعت نہیں کی تھی؟ سب نے کہا ہاں

چ ہے''۔ **4** 

جب آپ نے دیکھا کہ خیرہ چٹم کسی طرح آپ کے قل سے باز نہیں آتے تو آخری تقریر

نرمائي

''ا \_ الوگوا آخر س جرم میں تم مجھ قبل کرنا چاہتے ہوئیں نے رسول اللہ مَا الله عند جوملان مرتد ہو جائے یا پاکدامنی کے بعد بدکاری کا مرتکب ہو یا سی کوفل کر نے قصاص میں قبل کیا جائے گا۔ اوران تینوں سے میرادامن پاک ہے۔ اللہ کی قم جب سے الله فی محصے ہدایت دی میں نے اپنے نہ ہب کے مقابلہ میں کی فد ہب کو پہند نہیں کیا۔ نہ ذمانہ جا ہیں کی فد ہب کو پہند نہیں کیا۔ نہ ذمانہ جا ہیت میں بدکاری کا مرتکب ہوا اور نہ اسلام کے بعد کی کوفل کیا 'پھرتم لوگ جھے کس جرم میں قبل کرتے ہو؟ پھ

# جان نثاروں کے مشورے اور مقابلہ کے لیے اجازت طلی

جب باغیوں پر کسی افہام و تفہیم کا اثر نہ ہوا اور وہ اپنی خیرہ سری پراڑے رہے تو ہوا خوا ہان امت نے حاضر ہو کر جان شاری کی اجازت طلب کی ۔ حضرت زید بن ثابت و کالٹھنڈ انسار کی جماعت کو لے کر پہنچے اور عرض کیا کہ انسار دروازہ پر حاضر اجازت کے منتظر ہیں کہ دوبارہ اپنے انسار اللہ ہونے کا ثبوت ویں۔ حضرت عثمان و کالٹھنڈ نے فرمایا' اگر جنگ مقصود ہے تو اس کی احازت نہ دول گا۔ گ

حضرت عبداللہ بن زبیر و لی تفاق نے عرض کیا قصر خلافت میں ہم لوگوں کی خاصی تعداد ہے اجازت ہوتو میں جان بازی کے جو ہر دکھاؤں فر مایا اللہ کی قسم دلاتا ہوں کہ میرے لیے خون ریزی نہ کی جائے۔ ای حضرت مغیرہ بن شعبہ ڈلائنڈ نے عرض کیا کہ آپ امام امت ہیں اور اس حال میں مبتلا ہیں اس لیے تین صور توں میں ہے ایک صورت اختیار فر مائے۔ آپ کے پاس کا فی قوت ہے ہم لوگوں کوساتھ لے کر نگلے اور مقابلہ سیجے ۔ آپ جن پر ہیں اور وہ باطل پڑیا پھر صدر دروازہ کؤجس میں باغیوں کا جوم ہے جھوڑ کر ہم آپ کے لیے عقب سے دروازہ توڑے دیے ہیں۔ آپ سواری پر ہیٹھ

<sup>🐞</sup> منداحد بن خبل ج\_ام ۵۹\_ 🌣 منداحد بن خبل ج\_ام ۱۷\_

ابن سعدج سئق اول ص ١٨٨ م ابن سعدج سئق اول ص ١٨٩ م

کر مکدنگل جائے وہاں حرم میں لوگ جنگ نہ کریں گئی یا پھر شام چلے جائے وہاں کے لوگ و فاوار بیں اور معاویہ (ڈلائٹیڈ) موجود ہیں۔ حضرت عثان رڈلٹٹیڈ نے فرمایا کہ میں مقابلہ نہ کروں گا کہ رسول اللہ منگائیڈیڈ کا وہ پہلا خلیفہ بنانہیں چاہتا' جس کے ہاتھوں آپ منگائیڈیڈ کی امت کی خوزین کا آغاز ہوئو مکہ بھی خوزین کی سے باز خدآ کیں گاور میں رسول اللہ منگائیڈیڈ کی کا مناز کی کا آغاز اس پیشین گوئی کا مصداق بنانہیں چاہتا کر قریش کا ایک شخص مکہ کی حرمت اٹھائے گا اور اس پرساری ورنیا کا آدواس پرساری دنیا کا آدھا عذاب ہوگا' شام کے لوگ ضرور وفادار ہیں اور معاویہ بھی وہاں موجود ہیں' لیکن

دارالجرۃ اور جوار رسول مَنْ ﷺ کو نہ چھوڑ وں گا۔ 🗱 غرض بہی خواہ امت نے کسی درجہ بربھی اسبے

بچاؤ کے لیےمسلمانوں کی خونریزی پسندنہ کی بلکہ فرمایا کہاس وقت میراسب سے بڑا مددگاروہ ہے جو اپنے ہاتھ اوراسلحہ کورو کے رکھے۔ ﷺ

## شهادت کی تیاری

جتنا وقت گزرتا جاتا تھا حاجیوں کی واپسی کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا۔ بعض مقاموں سے فوجوں کے آنے کی بھی جُرھی اس لیے باغیوں نے جلد ہے جلد حضرت عثان رفیائیڈ کی شع حیات بجھا وہین کا فیصلہ کرلیا۔ آت خضرت من النیڈ کم کی بیش گوئی کے مطابق حضرت عثان ٹرائیڈ کو اپی شہادت کا پورایقین تھا اور آپ مبرواستقامت کے ساتھ ہر وقت اس کے منتظر سے اس لیے باغیوں کی سرگرمی و کی گر آپ نے شہادت کی تیاری شروع کردئ جعہ کے دن سے روزہ رکھا ایک پائجامہ جے آپ نے پہلے بھی نہ پہنا تھا 'زیب سن کیا۔ جہ ہیں غلام آزاد کیے اور کلام اللہ کھول کر اس کی تلاوت میں معروف ہوگئے۔ اس وقت تک قصر خلافت کے بھائی پر حضرت امام حسین عبداللہ بن زیبر محمد بن مسلمہ اور بہت سے حاب زاد نے واکلام اللہ کھول کر اس کی تلاوت میں مسلمہ اور بہت سے حاب زاد نے واکلام اللہ کو سے نے کہوئے تھے کچھمعول ساکشت وخون بھی ہوا' جب انہیں اندرداخل ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے بھائیک میں آگ لگا دی اور پچھر محمد بن ان بین معروف تھے کیکن ہمت نہ پاکراوٹ آئے 'اس کے بعد محمد بن ابی بکر نے جو اوک قصرت عثان رفیائیڈ کے بڑے و شمنوں میں سے تھے بڑھ ھکر ریش مبارک بکڑ کی اور گتا خانہ کلمات محضرت عثان رفیائیڈ کے بڑے و شمنوں میں سے تھے بڑھ ھکر دلیش مبارک بکڑ کی اور گتا خانہ کلمات کر جبور نہ بان پر لا کے مصرت عثان رفیائیڈ نے نے کہاں رفیائیڈ نے نے اس کے بعد محمد بن ابی بکر نے جو نہاں پر لا کے مصرت عثان رفیائیڈ نے نے اس کے بعد محمد بن ابی بکر نے جو نہاں پر لا کے مصرت عثان رفیائیڈ نے نے اس می بیاد کر آپ سے سے بھی ہو ھی کر دلیش مبارک بکڑ کی اور گتا خانہ کلی اور گتا خانہ کی ایانہ کر تے تھے نہاں پر کی جو تو ان کو تمبارا بھی کی بندر نہ تو اس میں محمد کے اس سے محمد کے سات کی مور دو تہار ہے کہ کہا ت کر مجوب ہوکر دیکھی ایسانہ کر تے تھے میں ان کر بھی لیسانہ کر آپ سے سے محمد کے سات کے مور کے دور میں کلیات میں کر مجوب ہوکر دیات میں کہا میں کر اس کی محمد کے سات کی کردی ہوکر دیات کی مداح میں خبل میں کا مداک کے اس محمد کے سات کی مداح میں خبل میں کے اس محمد کے اس کی دور ہوکر کی مداک کے دی مداکھ میں کے میں مداکھ میں کی کردی کے مداک کے دور ہوکر کے اس کی مداکھ میں کی کردی کے میں مداکھ میں کی کردی کے مداک کے اس کی کردی کی کردی کے مداک کے دور ہوکر کی کی کردی کے کہائی کردی کے کہائی کردی کے کردی کے کردی کردی کے مداک



÷----

#### شهادت

نجهيز وتكفين

بیحادثہ جمعہ کے دن ۱۸ ذی المجبد ۳۵ ہے کو پیش آیا۔ مدینہ پر باغیوں کا قبضہ تھا۔ بدامنی کی وجہ
سے کسی کو گھرسے نگلنے کی ہمت نہ پڑتی تھی۔ دو دن تک لاش مبارک بے گور دکفن پڑی رہی۔ دوسرے
دن سنچر کی شام کو چند آ دمیوں نے جان پر کھیل کر جمبیر وتھفین کی شہادت کی طہارت خسل سے بے نیاز
تھی 'چنا نچا نہی خون آکود کیڑوں میں چار آ دمیوں نے جنازہ اٹھایا 'باختلاف روایت حضرت زبیر بن
عوام مرفائشۂ یا جبیر بن مطعم مرفائشۂ نے نماز جنازہ پڑھائی اور کا بل سے مراکش تک کے فرمانروا کوسترہ
آدمیوں کی مختصر جماعت نے خفیہ جنت البقیع سے متصل حش کو کب میں سپر د خاک کیا اور باغیوں کے
خوف سے قبر کا نشان چھپادیا۔ گلا شہادت کے وقت ۸سال کی عمر شریف تھی۔ مدت خلافت چندون
کم بارہ سال۔

صحابه رشأتنهم براثر

حضرت عثمان رٹی نینئؤ کی شہادت عظمیٰ معمولی واقعہ نہ تھا۔ آپ کی زندگی میں لوگوں نے آپ پر نکتہ چینیاں بھی کیس اور مخالفتیں بھی ہوئیں' لیکن اس حادثہ کے پیش آ جانے کے بعد ہرمسلمان دم بخو ڈ صحابہ رٹنگڈنٹم مضطرب و بے قرار اور مخالفین نا دم و پشیمان تھے۔حضرت علی ہڑائٹنڈ نے جس وقت پیذہر سنی

<sup>🕸</sup> طبري اس ١٥٠١هـ 🕸 طبري ال ١٨٠١هـ 🕸 ابن سعدت ٢٠٠٠ ق ١٠ص ٥١٥٥١ ـ

<sup>🗱</sup> این سعدج ۳۰ ق ۱۰ ص ۱۵ ۵۲ وطبری واین اثیر وغیر و 🗸

دونوں ہاتھ اٹھا کر فرمایا۔ ''البی! میں عثان بڑائٹیڈ کے خون سے بری ہوں' حضرت ابن عباس ڈائٹیڈ نے فرمایا'' اگرساری مخلوق اس قبل میں شریک ہوتی تو قوم لوط ی طرح اس پر آسان سے بھر برستے۔'' حضرت سعید بن زید ڈائٹیڈ نے فرمایا'' لوگو! اگر تمہاری بدا عمالی کی سزا میں کوہ احدتم پر بھٹ پڑے تو بھی بجائے'' حضرت حذیفہ ڈائٹیڈ نے فرمایا''' عثمان ڈائٹیڈ کی شہادت سے وہ رختہ پیدا ہوگیا ہے' جے پہاڑ بھی بند نہیں کرسکتا'' ۔ حضرت عبداللہ بن سلام ڈائٹیڈ نے فرمایا۔'' آج عرب کی ہوگیا ہے' جے پہاڑ بھی بند نہیں کرسکتا'' ۔ حضرت عبداللہ بن سلام ڈائٹیڈ نے فرمایا۔'' آج عرب کی ہوگیا ہے' جے پہاڑ بھی بند نہیں کرسکتا'' ۔ حضرت عبداللہ بن سلام ڈائٹیڈ نے فرمایا۔'' آج موب کی ہوگیا ہے' کے بہاڑ بھی بند نہیں کرسکتا'' ۔ حضرت عبداللہ بن قابت ہوگیا'' ۔ ثمامہ بن عدی کو معلوم ہوا تو بے اختیار رو کر کہا '' آج رسول اللہ مثالیٰڈ کی آب تحصیل ہوائی تھیں کہ' عثمان ڈائٹیڈ و صلے ہوئے کپڑ ہے کی طرح پاکساف ہوگئے۔'' جن لوگوں نے کسی اثر فرمانی تھے۔ حضرت عاکشہ ڈائٹیڈ حضرت فرمانی تھی۔ حضرت عاکشہ ڈائٹیڈ حضرت کے ماتحت مخالفت بھی کی تھی وہ بھی منفعل و پشیمان شہادت کے باتھوں پر بیعت کی تھی اور ان ہوگی در ان کے دارائی کر کے لوگوں نے ان کوشہید کیوں کیا'' ۔ ایک شخص عبداللہ بن عکیم جو آپ کی زندگی میں سے راضی ہے' تم لوگوں نے ان کوشہید کیوں کیا'' ۔ ایک شخص عبداللہ بن عکیم جو آپ کی زندگی میں نے عہدر کرلیا کہ آئی کر آئی کر کے کوگوں کو آئی میں معاون نہ ہوگا۔ پی

## شہادت کے نتائج

حضرت عثمان رالنائی کی شہادت در حقیقت ننہا آپ کی شہادت کا واقعہ نہ تھا بلکہ وحدت اسلامی کی شکست اور مسلمانوں میں جو تفریق پیدا کی شکست اور مسلمانوں میں جو تفریق پیدا ہوئی تھی اور تا تیا مہ ہوئی تھی 'وہ ہمیشہ بے نیام رہے گی مسلمان ہوئی تھی 'وہ ہمیشہ بے نیام رہے گی مسلمان شیعہ 'سی خارجی اور عمان فرتوں میں بٹ گئے اور جو متحدہ قوت غیر مسلموں اور اسلام کے دشمنوں کے مقابلہ میں صرف ہوتے تھی اور عہد صحابہ ری اُنڈی سے جس خانہ جنگی کا آغاز ہوااس کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔

#### ازواج واولار

حضرت عثمان رطانینڈ نے مختلف اوقات میں متعدد شادیاں کیں۔ ان سب سے بہت می اولا دیں ہوئیں۔ آن سب سے بہت می اولا دیں ہوئیں۔ آن مخضرت منگانینی کی دوصا حبز ادیاں حضرت رقیدا درام کلثوم والنینی ایکے بعد دیگر ہے

🦚 يتمام اقوال ابن معدرج ٢٠٠٠ق - ١١ص - ٥٧ ٥٧ سے ماخوذ ہيں -



آپ كى عقد يىل آئىس - حضرت رقيد رفى الله كاك سے ايك صاحبز ادے عبدالله تھے۔ آپ كى كل اولا دول كى تعدادستر واشارہ ہے۔

### عهدعثاني برتبصره

حضرت عثمان دلی گفتهٔ کواگر چهاطمینان وسکون کے ساتھ حکومت کرنے کا موقع صرف پانچ سال ملالیکن اس قلیل مدت میں آپ نے امت اسلامیہ کی بوئی گرانقذرخد مات انجام دیں اور بہت سے مما لک زیز نگیں ہوئے۔نظام خلافت حضرت عمر دلی گفته ہی کے زمانہ میں اتنا کممل ہو چکا تھا کہ اس میں کسی ترمیم واضافہ کی بہت کم گنجائش تھی۔ تا ہم جو گوشے تشدہ پھیل رہ گئے تھے ان کی تھیل ہوئی اور رفاہ عامہ کے بہت سے کام انجام یائے۔

### بغاوتون كااستيصال

او پرتم پڑھ چکے ہو کہ حضرت عمر رہ گائٹی کے انتقال کے بعد ہی ملک کے مختلف گوشوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑی تھیں۔ ایران کے متعدد صوب باغی ہو گئے۔خراسان آرمینیہ اور آذر بائیجان کے علاقول نے اطاعت کا جوااتار پھینکا۔مصر واسکندریہ میں رومیوں نے بغاوت بپا کر دی۔ قیصر روم اسکندریہ پر چڑھ آیا عرض ہر طرف خلفشار بپاہو گیا تھا۔حضرت عثمان رہائٹی نے نہایت مستعدی اور سرگرمی سے ان تمام بغاوتوں کا استیصال کیا۔

#### فتوحات

بغاوتوں کے استیصال کے علاوہ آرمینیداور آذربائیجان کے غیرمفتو حدعلاقوں ایشیائے کو چک ترکستان کابل اور سندھ میں بہت می فتو حات حاصل ہوئیں۔ بحرروم کے جزیرہ قبرص پر قبضہ ہوا اور ا اسپین پرحملہ ہوا اور اسلامی حکومت کے حدود سندھ اور کابل سے لے کریورپ کی سرحد تک وسیع ہوگئے۔

### نظام خلافت

جبیبا کہ او پر لکھا گیا ہے نظام خلافت حضرت عمر رفی نفیڈ ہی کے عہد میں اتنا تکمل ہو چکا تھا کہ اس میں ترقی کی گنجائش بہت کم تھی ۔ حضرت عثان رفی الفیڈ نے اس کو علی حالہ قائم رکھا البتہ انتظامی ضروریات اور حالات کے مطابق اس میں بعض تبدیلیاں کیں اور جن شعبوں میں ترقی کی گنجائش تھی ان کو ترقی دی۔ محلس جہ مرا

#### محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



گوعثانی دور میں عہد فاروتی کی طرح شور کی کا اہتمام نہ روگیا تھا' کیکن مہمات امور میں حضرت عثان ڈلائٹنڈ اکا برصحابہ ٹٹکائٹنڈ اور عمال حکومت سے مشورہ فرماتے تھے۔ اوپر انقلاب کے حالات میں ملک کی صلاح وفلاح اور فتنہ وفساد کی بخ کئی کے لیے اکا برصحابہ ٹٹکائٹنڈ اور عمال حکومت سے صلاح ومشورہ کے واقعات گزر کھے ہیں۔

### بعض تبديليان

صوبوں کی تقلیم قریب قریب وہی رہی جوعہد فاروقی میں تھی البتہ شام کے ملک کو جو کئی صوبوں میں تقلیم تھا' ایک صوبہ بنا دیا گیا اور امیر معاویہ ڈگائٹۂ پورے صوبہ کے والی مقرر ہوئے جس سے فتو حات کو بڑا فائدہ پہنچا۔ نے مفتوحہ ملکوں کے نےصوبے بنائے گئے۔

# عمال کاا خنسا ب اوران کی نگرانی

عثانی عمال کی بے عنوانیوں اور ان سے احتساب کے سلسلہ میں ایک امر خاص طور سے پیش نظر رکھنے کے لائق ہے، جے نظر انداز کردینے سے حصرت عثان رفائق کے طرز حکومت کے متعلق بعض غلط فہمیاں پیدا ہوجاتی ہیں۔ اگراسے کمح ظر کھا جائے تو بہت سے شکوک وشہمات خود بخو د دور ہوجاتے ہیں۔ وہ یہ کہ حضرت عثان رفائق فطر خانہایت علیم الطبع نرم خواور خطا پوش تھے۔ آپ میں عفوودر گرز کا بہلو عالب تھا۔ اس لیے آپ میں مواخذہ و احتساب کی وہ بخی نہ تھی جو حضرت عمر رفائق کا طغرائے بہلو عالب تھا۔ آپ بعض ایسے امور سے چشم پوٹی فرما جاتے تھے جس پر حضرت عمر رفائق بڑوے سے ہڑوے عمرہ وار کو لے ڈالتے تھے۔ یہ فرق ابوبکر وعمر والح اللے علیم وعمر والح اللے علیم وعمر والح اللے عنوب میں نظر آتا ہے۔ مثل حضرت عالمہ بن ولید رفائق سے عہد صدیق میں بعض بے عنوانیاں سرز د ہو کمیں 'لیکن حضرت ابوبکر رفائق کے انہیں نظر انداز کر دیا اور حضرت عمر رفائق کے جیم اصرار کے باوجود خالد بن ولید رفائق کو معز ول نہیں کیا لیکن انداز کر دیا اور حضرت عمر رفائق کے جیم اصرار کے باوجود خالد بن ولید رفائق کو معز ول نہیں کیا لیکن حضرت عمر رفائق کے تھے اس کی حضرت عمر رفائق کا تھے تھے۔ اس طبع کی شان وشوکت کو تخت تا پیند کر رتے تھے 'لین حضرت عمر رفائق کا میں خور ان کیا تھے۔ اس طبع کی شان وشوکت کو تعرب عمل میں فرق تھا جو ان کی افاظ جو کی انتیجہ تھا۔ اس طبع کی معاملات میں دونوں کے طبع اسخت احتساب ندرہ گیا تھا۔ پھر بھی آپ کسی ایسی فرق کی وجہ سے گو عہد عثانی میں عبد فار انسان عامہ یا حکومت کے نظام پر کوئی ار نظام کیا تھی۔ اس کوئی از معزوانی کونظر انداز نہ کرتے تھے جس سے اصول اسلام اخلاق عامہ یا حکومت کے نظام بھی کوئی اثر پیتا ہو جب کی دائی کے خلاف اس قسم کی کوئی شکایت ہوتی تھی آپ نور المعزول کرد سے تھے جن بیانی پہلے کے خلاف اس قسم کی کوئی شکایت ہوتی تھی آپ نور المعزول کرد ہو کوئی نے بیاتی تھے کوئی ہو بیات کی دیا تھے بھی بیاتھ کے بھی نے بھی بھی کوئی ہیا ہو بیاتھ کی کوئی شکایت ہوتی تھی آپ نور آسمزول کرد سے تھے کوئی ہیا تھے۔

سعد بن ابی وقاص رہی گئی گئی کو بیت المال کا قرض ادا نہ کرنے کے الزام میں معزول کردیا ولید رہی گئی کو سعد بن ابعاص رہی گئی گئی کو سیت المال کا قرض ادا نہ کرنے کے الزام میں معزول کردیا ولید رہی گئی گئی کہ شراب نوش کے جرم میں عہدہ سے برطرف کر کے حد جاری کی سعید بن العاص رہی گئی ہے۔ ج کے موقع پر ابوموی اشعری دہی گئی گئی کورعایا کی شکایت پر علیحدہ کیا، جس کی تفصیل ادر پرگزر چکی ہے۔ ج کے موقع پر تمام عمال طلب کیے جاتے سے اور اعلان عام ہوتا تھا کہ جس شخص کو کسی عہدہ دار کے خلاف کوئی شکایت ہواسے پیش کرئے چنا نچے شکایتیں من کرآ بیان کا تدارک فرماتے سے۔

### بيت المال كے محاصل ومصارف

عثانی عہد میں بہت سے نئے ملک فتح ہوئے اور خراج کی آمدنی بہت بڑھ گئے۔اس کے علاوہ آپ کے عمال کے حسن انتظام سے پرانے محاصل میں کافی اضافہ ہوا' چنانچیہ مصر کے خراج کی مقدار دونی ہوگئی۔ ﷺ

آ مدنی میں اضافہ کے ساتھ آپ نے لوگوں کے وظائف میں اضافہ فرمایا' جن لوگوں کو رمضان کے مصارف کے لیے نفذ ملتا تھاان کا کھانا بھی مقرر کیا۔ ﷺ ان کے علاوہ تو می مصارف اور رفاہ عام کے کاموں میں صرف کیا جس کی تفصیل آئئدہ آئے گی۔

#### صيغهٔ فوج

صیغہ فوج میں بعض تبدیلیاں اور ترقیاں ہوئیں۔ بعض صوبوں میں انظامی اور فوجی شعبے جو
اب تک ایک چلے آتے تھا لگ کر دیئے۔ سیا ہیوں کی تخواہ میں سوسورو پے کا اضافہ ہوا۔ اللہ شخ
مفتو حد علاقوں میں فوجی چھاؤنیاں قائم ہوئیں۔ امیر معاویہ رفی تنظیہ نے شام میں بحروم کے ساحل پر
انظا کیہ سے لے کر طرطوں تک فوجی نو آبادیاں بسا دیں اللہ فاروقی عبد میں جہاد کے گھوڑوں اور
دوسرے مویشیوں کے لیے متعدد جراگا ہیں بنائی گئی تھیں۔ حضرت عثمان رفیا تنظیہ نے ان میں اوراضافہ
کیا اور ان کے متعلق چشمے جاری کرائے 'یہ جراگا ہیں اتنی وسیع تھیں کہ صرف ایک ضربہ کی جراگاہ میں
عیالیس ہزاراونٹ برورش یا تے تھے۔ اللہ

### بحری فوج اوراسلامی بیره ه

🛊 طبرى م ۲۹۳۳ 🍇 يعقوني ج-۲٬ ص ۱۸۹ 🎄 طبرى م ۲۹۳۳

🗱 طبری ص ۱۸۰۴ – 🎁 این اثیرج ۲۳ ص ۳۳ 🁌 وفاءالوفاء میں چرا گاہوں کی تفصیل ہے۔

کی جنگ میں مسلمانوں کو تحت جانی و مالی نقصان پہنچا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رفتائیڈ بحی جنگ کے خلاف ہوگئے جے۔ امیر معاویہ وفائیڈ نے ان سے بار ہا بحر دوم میں فوجیں اتار نے کی اجازت ما تکی نظاف ہوگئے جے۔ امیر معاویہ وفائیڈ نے ان سے بار ہا بحر دوم میں فوجیں اتار نے کی اجازت ما تکی نظاف ہوگئے تھے۔ امیر معاویہ وفائیڈ نے حضرت عثمان وفائیڈ نے درخواست کی آپ نے بھی پہلے انکار کیا 'کیکن پھران کے اصرار پراس شرط کے ساتھ اجازت دے درخواست کی آپ نے بھی پہلے انکار کیا 'کیکن پھران کے اصرار پراس شرط کے ساتھ اجازت دے درخواست کی آپ نے بھی شرکت کے لیے کی کو مجبور نہ کیا جائے 'جوا بی خوشی سے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ بھی چنا نچے حصول اجازت کے بعد امیر معاویہ وفائیڈ نے بحر روم کے جزیرہ قبرص پر قبضہ کیا جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ قبرص کی فتح سے امیر معاویہ وفائیڈ اور عبد الله بن سعد بن ابی مرح وفائیڈ اور کی بیڑے کے امیر معاویہ وفائیڈ نے اس میں جب قبر روم سلمانوں کی ہیڑے کو آئی دی کہ دوہ اس مجبد کے سب سے طاقتور دو می بیڑے ہو گیا 'چنا نچے اس حبر بن ابی مرح وفائیڈ نے تھے سو جہاز وں کے ساتھ سواحل شام پر حملہ کیا تو امیر البحر عبدالله بن سعد بن ابی مرح وفائیڈ نے بعر دوم سلمانوں کی آبادگاہ روی بیڑے جے سو جہاز وں کے ساتھ سواحل شام پر حملہ کیا تو امیر البحر عبد الله بن سعد بن ابی مرح وفائیڈ نے نہ بی امید کو بہا ہے قال بی تا ہو کی اور اولوالعزم سے اس لیے حضرت عثان وفائیڈ کے زبانہ بیں قبر اس کے بیر کے کو بیر کے کہاں دوائی میں بیا کی اس کی سے اس کر درمیان میں سیاس بی کو بیر کے بیر کی ایکر کو بیر کے کو بیر کے بیر کی امید کو بیر کی ہو کو بیر کے بیر کی نوحات ہیں۔ اگر درمیان میں سیاس انتقاب نہ بر پا ہوگیا ہوتا تو عبد عثانی میں فتو حات کا دائر واس سے کہیں ذیا دہ ہوتا۔

رفاه عام کے کام

عثانی عہد میں رفاہ عام کے بھی بہت ہے کام انجام پائے۔خصوصاً تغییرات میں بڑااضا فہ ہوا' دفاتر کے لیے وسیع عمارتیں تغییر ہوئیں' رعایا کی آ سائش کے لیے سڑک' بل اور مسافر خانے بنوائے' کوف میں عقبل اوراین ہبار کے مکانات خرید کرایک وسیع مہمان خانہ بنوایا۔ ﷺ مدینہ اور نجد کی راہ میں ایک سرائے تغییر کرائی اوراس کے متعلق ایک بازار بسایا اور شیریں پانی کا ایک کنواں کھدوایا۔اس کے علاوہ پیئرسائب' بیئر عامراور بیئر عرایس کئی کنوس کھدوائے۔ ﷺ

بندمهر وز

مرینۂ خیبر کی مت نے نشیب میں ہاں لیے بھی بھی بہاں سیلاب آ جاتا تھا'جس سے شہر کو بڑا نقصان پہنچتا تھا۔ حضرت عثان ڈاکٹنڈؤ نے مدینہ سے تھوڑ ہے فاصلے پر مدری کے قریب بند ہندھوایا

<sup>🏶</sup> ابن اثيرج ٣٠٠ ص ٣٠١ وفقرح البلدان ذكر فقح قبرص 🔑 ابن اثيرج ٣٠٠ ص ٢٥٥ ـ

الم طبري م ٢٨٣٠ ﴿ وفاء الوفاء ج ٢٠ ص ٢٥٠ \_



تعمیرات اور مذہبی خدمات کے سلسلے میں حضرت عثمان وٹائٹیڈ کا سب سے روش کارنامہ معجد نبوی کی تعمیر ولائٹیڈ کا سب سے روش کارنامہ معجد نبوی کی تعمیر ولائٹیڈ ہے۔ حضرت عمر رٹائٹیڈ نے اپنے زمانہ کی ضرورت کے مطابق اس کی توسیع کرائی محص میر حضرت عثمان رٹائٹیڈ کے زمانہ میں جب بیاجی ناکافی ثابت ہوئی تو آپ نے ۲۹ ھیں اس کی دوبارہ تعمیر وتوسیع کرائی۔ عمارت کے لیے چونا اور پھر طن نخلہ سے منگایا۔ ساری عمارت میں منقش پھر استعال کے ستونوں کوسیسے سے مضبوط کیا گیا۔ حضرت عثمان رٹائٹیڈ نے طول میں ۲۰ گز کا اور عرض میں مستون کو اس میں ۲۰ گز کا اور عرض میں مستون کو کارضافہ کیا۔ گ

# مصحف صديقي كىاشاعت

ندہی خدمات کے سلسلہ میں آپ کا سب سے اہم کارنامہ مسلمانوں کوایک قر اُت اورایک مصحف پر متحد کرنا ہے۔ یہ او پر معلوم ہو چکا ہے کہ کتابی صورت میں کلام اللہ کے بعض الفاظ کی الویکر وٹائٹیڈ ہی کے زمانہ میں ہو چکا تھی ۔ کیا مالا عدت نہ ہوئی تھی۔ کلام اللہ کے بعض الفاظ کی اطلا اوران کا تلفظ مختلف طریقوں ہے ہوسکتا ہے 'چنانچے مختلف صحابہ جی ٹھی اطاء اور تلفظ مختلف طریقوں اطلا اوران کا تلفظ مختلف طریقوں ہے ہوسکتا ہے 'چنانچے مختلف صحابہ جی ٹھی الماء اور تلفظ مختلف طریقوں کے کہ کتابی اس خفیف فرق کی سے کرتے تھے لیکن اس سے معنی پر کوئی اگر نہ پڑتا تھا۔ الله اس لیے صحابہ بھی اس کی بروی اہمیت ہوگئی۔ ہر کوئی اہمیت نہ تھی 'لیکن نومسلم مجمول میں جن کی ماوری زبان عربی نہ تھی 'اس کی بروی اہمیت ہوگئی۔ ہر مقام کے لوگ اپنی قر اُت کو تھے اور دوسرے کی قر اُت کو فلط سیحضے لگے۔ حضرت حذیف بیدا ہوا کہ کہیں مقام کے لوگ اپنی قر اُت کو تھے اہل مجم کا بیا ختلاف و یکھا تو انہیں خوف پیدا ہوا کہ کہیں قر اُن میں انتقاف نہ بیدا ہو جائے 'چنانچے انہوں نے واپس آ کر حضرت عثمان وٹائٹیڈ سے عرض کیا 'امیر المؤمنین! اگر جلداس کا تدارک نہ کیا گیا تو عیسائیوں اور رومیوں کی طرح مسلمان بھی اللہ کی متاب میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ ان کے توجہ دلانے پر حضرت عثمان وٹائٹیڈ نے عہد صدیقی کا میں اور ان کیا ہوانٹی ہو تھیں کیا ہوانٹی ہوانٹی ہو تھیں کیا ہوانٹی کیا ہوانٹی کیا ہوانٹی کیا ہوانٹی ہوانٹی ہو تھیں کیا ہوانٹی ہوانٹی ہوانٹی ہوانٹی ہو تھیں کیا ہوانٹی ہوانٹی ہوانٹی ہوانٹی کیا ہوانٹی کیا ہوانٹی کیا ہوانٹی ہوانٹی کیا ہو کیا ہوانٹی کیا ہو کیا ہو کیا ہوانٹی کھور کیا ہوانٹی کیا ہو کیا

این اثیر جسم ۱۳۵۰ این اثیرج ۳۰س ۱۳۵۰ این اثیری ۱۳۵س ۱۳۹۰ و پیتفدنی ج ۲۰ ص ۱۹۱۰ و فاالوفاء میں اس تعمیر کی پوری تفصیل ہے۔ کی پوری تفصیل ہے۔ ﷺ یعنی بعض الفاظ ایک سے زیادہ طریقوں سے لکھے جائیجتے ہیں اور اس طریقہ سے ان کا تلفظ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن اس مے مفہوم پرکوئی اثر نہیں پڑتا مشال مالیک یؤم اللّذینِ اور ملِکِ یوُمِ اللّذینِ



اسلامیہ میں بھجوائیں۔ اس کے علاوہ اور کلام اللہ کے جو نسخے تھے انہیں تلف کرا دیا۔ # اس سے ساری دنیا کے مسلمانوں کا اتفاق ایک قرآن پر ہوگیا۔

## مؤذنوں کی تنخواہ

مساجد کے لیے تخواہ دارمؤ ذن مقرر کیے ۔ 🌣

#### متفرق واقعات

خلیفہ وقت کا ایک اہم فرض مسلمانوں کی نہ ہم تعلیم اور ان کی اخلاقی اصلاح وتربیت ہے۔ حضرت عثان ڈٹائٹھڈ مدینہ میں اس فرض کو بنفس نفیس انجام دیتے تھے۔مسلمانوں کو ند ہبی مسائل ہتاتے تھے۔انہیں اس کی عملی تعلیم دیتے تھے جس کے واقعات حدیث کی کتابوں میں ہیں۔

دولت کی فراوانی اور فارغ البالی کی وجہ سے اہل مدینہ میں لہوولعب کے مشاغل پیدا ہو چلے مشاخل پیدا ہو چلے مشخص کے مشاخل بازی خوشحال اوگوں کا دلچیپ مشخلہ ہوگیا تھا۔ حضرت عثمان مطالفانی نے الدونوں مشاغل کوروک دیا۔ ﷺ

### فضل وكمال

حضرت عثمان را النفی خاص حاشی نشینان بساط نبوت میں تھے۔ اس لیے شیخین کی طرح آپ کی ذات بھی علم وعمل کا نمون تھی۔ کان ممن جمع بین العلم و العمل الله آپ کو ابتدا سے لکھنے پڑھنے کا ذوق تھا 'چنا نچر زمانہ جاہلیت سے آپ نوشت وخواند سے واقف تھے۔ اللہ تحریم مہارت کی وجد سے کتابت وی کی جلیل القدر خدمت آپ سے متعلق تھی۔ اللہ تقریر وخطابت میں آپ کوکوئی خاص المیاز نہ تھا 'لیکن تحریر دکش ہوتی تھی 'آپ کی تحریر کے نمو نے تاریخوں میں ندکور ہیں۔ ندہ بی علوم میں آپ کا یا یہ بلند تھا۔

کلام اللہ کے ساتھ خاص شغف تھا۔ اس کی تعلیم انہوں نے خاص زبان نبوت سے حاصل کی تھی۔ 🗱 ایک ایک رکعت میں پورا قر آن ختم کر دیتے۔ 🧱 بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ

<sup>🗱</sup> بخاری اور فتح الباری ابواب جمع القرآن میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ 🥴 تاریخ الخلفاء ص١٦٨٠۔

<sup>🕸</sup> تارخُ أَخْلفاء ص ١٦٥ 🕴 تذكرة المخفاظ ج\_ا ص ٨\_

<sup>🤃</sup> فتوح البلدان بلاذري ص ٢٥٧٥ - 🍪 روضة النظمة تذكره عثان وللنفذ

<sup>🖚</sup> تذكرة الحفاظ ح\_ا ص٨\_ فل ابن سعدح \_" ق\_ا اص ٥٣\_

الفائلا المحالية الم آپ نے خود بھی کلام اللہ کا ایک نسخہ مرتب کیا تھا۔ 🗱 اس شوق و ذوق کی وجہ سے کلام اللہ پر آپ کی

نظر بہت وسیع ہوگئ تھی۔

احاديث نبوى مُثَالِثَيْمُ كِبِهِي مِمْتَازَ عَافِظُ وروى جملةً كثيرةً من العلم 🗱 ليكن كلام ر سول میں تغیر و تبدل کے خوف ہے روایت بہت کم کرتے تھے چنانچہ فرماتے تھے کہ احادیث بیان كرنے ميں بيامر مانع آتا ہے كے ممكن ہے اور صحابہ رقن اُنْتُرُخ كے مقابلہ ميں حديث كوزيادہ صحيح محفوظ نه ر کھتا ہوں اور میں نے رسول اللہ مَنَّاتِینِّمُ سے سنا ہے جو شخص میری طرف ایسا قول منسوب کرے گاجو میں نے نہیں کہا ہے اس کو چاہئے کہ چہنم میں اپناٹھ کانہ بنانے کے لیے تیار رہے۔ 🏶 اس خطرہ ہے آپ بہت کم روایتی کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی مرفوع روایات کی کل تعداد ۲ ما ہے۔

فقدیس اگرچہ آپ کا پایدحفرت عمراورحضرت علی الظیمائے برابر ندتھا'کین آپ بھی مجہد کی حیثیت رکھتے تھے اور دوسرے صحابہ ٹڑ اُٹیڈ آپ کے اجتہاد سے استناد کرتے تھے۔ 🗱 آپ کے فقہی اجتهاد کے بہت سے واقعات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں علم فرائض میں آپ جماعت صحابہ رشی اُنتیج میں متاز تھے۔عہد صحابہ فری اُنٹیز میں اس فن کے دو بوے عالم مانے جاتے تھے۔حضرت زید بن ثابت طلانتی اور حضرت عثان مرهانشیهٔ به انهی دونوں بزرگوں نے اس فن کو با قاعدہ مرتب کیا۔ شیخین ڈاٹھنٹا کے عہد میں وراثت کے جھگڑوں کا فیصلہ اوراس کی مشکلات کوحل یہی دونوں حضرات کرتے تھے۔اس عہد کے بزرگوں کا خیال تھا کہ اگرید دنوں اٹھ گئے توعلم فرائف کا خاتمہ ہوجائے گا۔ 🧱

### اخلاق وسيرت

حضرت عثان ولاتفناء عهد جاہلیت سے صاحب ثروت تھے۔ لاکھوں رویے کا تجارتی کاروبار . تھا'لیکن زندگی کے کسی دور میں بھی آپ کا دامن تمول کے برے نتائج ہے آلودہ نہ ہوا۔

### خشيت الهي اوررفت قلب

آپنهايت رقيق القلب تھے۔آپ كادل بميشة خوف اللي معمور رہتا تھا، جب كى قبرك یاس سے گزرتے تواتی رفت طاری ہوتی کہ روتے روتے ڈاڑھی آنسوؤں سے تر ہوجاتی۔ 🦚

> 🍇 تذكرة الحفاظ ج\_ائص ۱۸\_ 👣 تاریخ الخلفا یس ۱۳۸\_

🗱 بخاری کمّاب الغسل ومنداحد بن تنبل دغیره به

🥸 منداحرج\_ائص ۲۵\_

🗗 كنزالعمال جـ ٢٠ص١٢٦ـ 🥵 کنزالعمال ج ۴۰ ص۲۷ ـ



### مواخذه قيامت كاخوف

آخرت کے مواخذہ کا اتناخوف غالب تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر مجھ کو یعلم ہو کہ مجھے جنت ملے گی یا دوزخ تو میں اس کا فیصلہ ہونے کے مقابلہ میں خاک ہوجانا پسند کروں گا۔ # اس خوف کا اثر آپ کے ہڑمل میں نمایاں تھا۔

## حضرت عثان طالليه كساتھ محبت نبوى سَالَيْنَامُ

حضرت عثمان ولا النافر المستحدة على المستحدة اورا پ كى خدمات اسلامى كى بنا پررسول الله مثل النافر المستحدة الله مثل النافر المستحدة الله مثل النافر النافر المستحدة الله مثل النافر النافر المستحدة الله مثل المستحدة الله مثل المستحدة الله مثل المستحدة الله مثل المستحدة المست

### محبت رسول مَثَالِثُهُمُ مُ

حضرت عثان والنفيَّ كو بھى ذات رسالت كے ساتھ والہانہ شيفتگى تھى، آپ سَلَا اللهِ عَلَى كَلَّى مَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الل

<sup>🐞</sup> كنزالعمال جـ٧١ ص٣٧- 🔅 كنزالعمال جـ٧ صـ ١٣٧٥س مين دوروايتول كويكما كرديا كياب-

<sup>₽</sup> كنزالعمال جـ٢٠ص٢٧٣٠



# احتر ام رسول مَثَالِثَيْرُ مِ

ذات نبوی کا اتنااحترام تھا کہ جس ہاتھ سے آنخضرت مُلَّاتِیُّا کے دست جق پرست پر بیعت کی تھی اسے تاعم کل نجاست ہے مس نہیں کیا۔

# انتاع سنت وياس فرمان رسول مَثَاثِيْتِم

اس محبت واحتر ام کایی فطری بیجی تھا کہ آپ کی زندگی سرتا پا اتباع سنت میں ڈو بی ہوئی تھی۔ آپ کا فرمان ہر دم ہر لحظہ پیش نظر رہتا تھا۔ آپ کے اتباع سنت کے واقعات حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ آپ کے فرمان کا اتنالحاظ رکھا کہ جان دے دی لیکن دشمنوں کا مقابلہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔

### انفاق فيسبيل الله

آ پ کا طغرائے امتیاز راہ للہ میں فیاضی ہے۔جیسا اللہ نے آپ کوغنی بنایا تھا ویسے ہی آ پ نے اس کی راہ میں بے دریغی دولت لٹائی۔اس کے واقعات اوپر گزر چکے ہیں۔ دولا کھاشر فی مالیت کی مستقل جائیدا دراہ للہ میں وقف کی تھی۔ ﷺ

### فياضى

آ پ طبعاً فیاض ومیرچشم سے سینکڑوں بیواؤں نتیموں اورا پے غریب اعزہ کی پرورش کرتے ستھ۔ ہر جمعہ کوایک غلام آ زاد کرتے ستھے۔ ﷺ آپ کی غیر معمولی فیاضی ہی کی وجہ سے آپ کے دشمنوں کوآپ کے خلاف غلط واقعات مشہور کرنے کا موقع ملا۔

#### حيا

آپ کا دوسراامتیازی وصف حیاہ۔ آپ طبعگا سے باحیا تھے کہ رسول اللہ مٹالیٹیٹی آپ کی حیا کا لحاظ فرماتے ہے۔ ایک مرتبہ آپ چند صحابہ رفٹائٹیٹر کے ساتھ تشریف فرماتھے اور زانو مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ آپ نے اسے بندنہ کیا'تھوڑی ویر میں حضرت عثان رفٹائٹیڈ تشریف لائے ۔ آئیس و کیھر آپ مٹالٹیٹی نے کپڑا ہرا ہر کیا۔ صحابہ رفٹائٹیڈ نے اس کا سبب یو چھا' فرمایا کہ عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ ﷺ
فرمایت میں۔ اللہ

<sup>🗱</sup> ابن سعدج - ٣٠ ق - اتذ كره عثمان والنفياء 🔻 😝 ابن سعدج - ٣٠ ق - ١ تذ كره عثمان والنفيا ع ٥٣٠ ـ

<sup>🕸</sup> نزبة الابراز آمي 🔻 بخاري مناقب عثان رايشؤ 🔻



تیسرا وصف صبر فخل اور عفو و درگزر ہے۔ آپ حلم وعفو کا پیکر تھے۔ آپ میں اس وصف کا اتنا غلبہ تھا کہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے۔ اموی ممال کی بے عنوانیاں آپ کے اس وصف کا اتنا علیہ تھا۔ آپ کے حفاف کتنا طوفان بپا ہوا ' بتیجہ تھیں ۔ کسی حالت میں حلم وصبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنا تھا۔ آپ کے خلاف کتنا طوفان بپا ہوا ' مخالفین نے رو در روگتا خیال کیں 'کین اس پیکر حلم نے سوائے صبر فحل کے وکی جواب نہ دیا۔ اگر آپ چا ہے تو باغیوں کے خون کی ندیاں بہہ جاتیں 'لیکن آپ نے جان دے دی 'گر صبر وحلم کے جاد و مستقیم سے نہ ہے۔

#### تواضع

آ پ کے پاس لونڈی غلاموں کی کی نہھی کیکن اپنے کا موں کے لیے ان کی راحت میں خلل نہ
ڈ التے تھے۔شب کو تبجد کے وفت کسی غلام کو نہ جگاتے 'خود ہی پانی لئے کروضو کر لیتے عرض کیا گیا' آپ
کیوں ذھت فرماتے ہیں' کسی غلام کو جگالیا سیجے' فرمایارات کا وفت ان کے آرام کے لیے ہے۔ #
فرر لعدمعاش

حضرت عثان را النفئة قریش مکہ بلکہ عرب کے دولت مندترین لوگوں میں تھے۔ لا کھوں روپیہ کا آپ کا تجارتی کاروبارتھا۔ اپنی غیر معمولی شروت کی وجہ سے غنی کہلاتے تھے۔ نقدی دولت کے علاوہ آپ نے متعدد علاقے تھے۔ خیبر میں آنحضرت منگا لئی آ نے ایک جا گیرعطافر مائی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے بعض زمینیں خریدی تھیں۔ آپ کی دولت کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ زندگی میں لا کھوں روپیہ صرف کرنے کے بعد بھی شہادت کے وقت علاوہ جائیداد کے پنینیس لا کھورہم اور ڈیڑھ لا کھدینارنقذ حیوث کے بعد بھی شہادت کے وقت علاوہ جائیداد کے پنینیس لا کھورہم اور ڈیڑھ لا کھدینارنقذ حیوث کے بعد بھی شہادت کے وقت علاوہ جائیداد کے پنینیس لا کھورہم اور ڈیڑھ لا کھدینارنقذ

#### غذااوركباس

آپشروع ہے لے کر آخر تک دولت وثروت کے گہوارہ میں رہے۔ زندگی کے کسی دور میں عسرت و ننگ دی ہے کسی دور میں عسرت و ننگ دی ہے۔ آرام و آسائش کے سادی ندیجے ہے۔ آرام و آسائش کے ساتھ زندگی بر کرتے تھے۔ خوش خوراک وخوش لباس تھے۔ دسترخوان وسیع تھا'کیکن اس میں

🐞 ابن سعدج ٢٠٠٠ ق اص ١٨٠ 🅸 ابن سعدج ٢٠٠٠ ق ١٠ص٥٠

کی این اسلام کے ایسے اسلام کے ساتھ معمولی کیڑے بھی پہنتے تھے۔ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کل چار باغ درہم کی تہبند میں مجد آتے تھے۔ ا



🆚 متدرک حاکم ج.۳ ٔ ص ۹۹ پ



# حضرت على بن اني طالب رضاعتُهُ

(۳۵ه تا ۳۰ ه مطابق ۲۵۲ ء تا ۲۲۱ ء)

### ترجمه على ابن اني طالب راللينة

حضرت عثمان ولالفيزة كے بعد حضرت على بن ابي طالب ولالفيزة خليفه وئے \_ آب رسول الله مثل فيزيم کے چچیرے بھائی تھے۔آپ کے خاندان بنی ہاشم کو کعبہ کی تولیت کی وجہ سے سارے عرب میں نہ ہی سیادت حاصل تھی۔رسول اللّٰہ مثَالَیْنِیْم کے کئی چچا تھے کیکن آپ کو جوتعلق خاطر حضرت علی مِثَالَثَنَهُ کے والیہ ابوطالب کے ساتھ تھا وہ کسی کے ساتھ نہ تھا۔ ابوطالب اس زمانہ میں جبکہ رسول اللہ مثالی ایٹم ہر طرف سے مشرکین مکہ کے نرغہ میں گھرے ہوئے تھے آپ کی حمایت اور پشت پناہی کرتے تھے۔ان کی بیوی لیعنی حضرت علی رفالنیز؛ کی والدہ فاطمہ بھی آپ پر بڑی شفقت کرتی تھیں۔اس لیے آپ کو ابوطالب اوران کی اولا د کے ساتھ خاص انس ومحبت تھی ۔ ابوطالب کی مالی حالت اچھی نہتھی اس لیے تھا۔اس طرح ابتدا ہی سے حضرت علی ڈھائٹنڈ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی۔اس کا بیاثر تھا کہ جب رسول الله مثالينيم في اول اول اسلام كى دعوت دى توسب سے يہلياسى نوعمرار كے في ليك كها، چونکہ حضرت علی ڈاٹٹٹئ کوابتدا ہی ہے تربیت صالحہ ملی تھی اس لیے زمانہ جاہلیت کی تمام آلود گیوں ہے آ پ کا دامن محفوظ رہا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت علی ڈائٹنڈ وعظ ویند کے جلسوں اور تبلیغ اسلام کے مجمعوں میں ہرونت آنخضرت مُنافِیْنِم کے ساتھ رہتے تھے۔ بعثت کے چوتھے سال جب قریبی اعزہ کوعذاب الیں سے ڈرانے کا تھم نازل ہوا اور آپ سَالیّیَا نے اس کی تعیل کے لیے کوہ صفا پرایے غاندان والول كوجمع كيا اوران سے فرمايا كـ "اے بني مطلب! مين تمهارے سامنے دنيا اور آخرت كى بہترین نعت پیش کرتا ہوں تم میں ہے کون میراساتھ دیتا ہےاورکون میرامعاون و مددگار بنراہے' ۔ تواس کے جواب میں صرف ایک آ داز آئی کے دو میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹائٹیں کزور ہیں تاہم میں آپ كامعاون ومددگاراورقوت بازوبنول گا' ـ بيآ وازعلى بن الى طالب ولانفيز كي تقى \_ آ مخضرت مَنْ تَنْفِيْلَم نِي تین مرتبداس سوال کود ہرایا' اس کے جواب میں ہر مرتبہ علی ڈالٹٹی ہی کی آ واز آئی' اس صله میں آپ مَنْاتَیْتِلْ نے ان کو بیاعز از بخشا کہ' تم میرے دارث اور بھائی ہو''۔ بیصرف زبانی دعویٰ نہ تھا'عمل بچھاس سے بڑھ کر ہی تھا۔ ہجرت کے واقعات میں تم اس کی تفصیل پڑھ جیکے ہو۔

(254 ) (July ) (Will ) (Will )

مدینہ آنے کے بعد ۲ ھیں آنخضرت مُنَا اللّٰهُ کُے حضرت علی واللّٰهُ کُوا واری کا شرف بخشا۔ اس وقت سے حضرت علی واللّٰهُ کُی مستقل زندگی شروع ہوئی۔ ہجرت مدینہ کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت علی واللّٰهُ نے ان تمام غزوات بدر احد خندق بنی قریظ اور حنین وغیرہ میں سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت علی واللّٰهُ نے ان تمام غزوات بدر احد خندق بنی قریظ اور حنین وغیرہ میں کار ہائے تمایاں ان کے اعادہ کی ضرورت مہیں۔ متعدد سرایا آپ کی ماتحی میں بھیج گئے جنہیں آپ نے کا ممایی کے ساتھ سرانجام پہنچایا۔ آخضرت مَنَا اللّٰهُ عَلَیْ اُس کے ساتھ سرانجام پہنچایا۔ آخضرت مَنَا اللّٰهُ عَلَیْ اُس کے ساتھ سرانجام پہنچایا۔ آپ ہی کے حصد میں آئی غرض شروع سے آخر تک آپ رسول الله مَنا اللّٰهُ عَلَیْ اُس کے دست وہا زور ہے۔ آپ ہی کے حصد میں آئی غرض شروع سے آخر تک آپ رسول الله مَنا اللّٰهُ عَلَیْ اُس کی مفاور ہوں کے بعد آپ کے ساتھ گونا گوں تعلقات وخصوصیات کی بنا پر حضرت علی واقع ہوں کہ بنا پر حضرت کا واقع ہوئی کے دور میں مجلس شور کی کے رکن ما کو آزردگی پیدا ہوئی۔ لیکن پھر بہت جلد دور ہوگئی اور آپ تیوں خلفا کے دور میں مجلس شور کی کے رکن سے کہ سے حضرت عمر مطالفت اسلام کو بہت فائدہ پہنچایا۔ جب تک بس چلا مصرت عثمان و اللّٰهُ کُون کہنے کے مشوروں سے خلافت اسلام کو بہت قائدہ پہنچایا۔ جب تک بس چلا مصرت عثمان و اللّٰهُ کُون کہنے کے مشوروں سے خلافت اسلام کو بہت قائدہ پہنچایا۔ جب تک بس چلا مصرت عثمان و اللّٰهُ کُون کے سے مصوروں سے خلافت اسلام کو بہت قائدہ پہنچایا۔ جب تک بس چلا مصرت عثمان و اللّٰهُ کُون کے کہنے مصوروں سے خلافت اسلام کو بہتے گئی ہوئی ہے۔

#### خلافت

#### بيعت خلافت

اصرار سے مجبور ہو کر اور امت اسلامیہ کے مفاد کا لحاظ کر کے آپ نے قبول فرمایا اور مجمع عام میں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ﷺ اس بیعت میں مدینہ کے تمام ممتاز صحابہ ٹن اُلڈیُمُ شریک ہے۔ ﷺ بیعت کے بعد ذی الحجہ ۳۵ ھیں آپ نے مند خلافت پر قدم رکھا۔

قاتلین عثمان طالٹیڈ کی تلاش میں نا کا می اوراس کے نتا کج

بیعت خلافت کے بعد حضرت علی ڈاٹٹیؤ کے لیے سب سے اہم مرحله اور آپ کا سب سے مقدم فرض حضرت عثان ڈٹائٹنے کے قاتلوں کا پیۃ چلانا اوران سے قصاص لینا تھا۔لیکن چند در چند اسباب کی بنا پراس میں نا کا می ہوئی۔حضرت علی ڈٹائنڈ کی جانب سے اس میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کی گئی کیکن دشواری بیتھی کہ تعین طور ہے کسی شخص کے خلاف شہادت موجود نہتھی۔ حادثہ شہادت کے وقت گھر میں صرف حضرت عثان رٹی تند کی بیوی نا کلہ ڈٹی ٹیٹا تھیں' وہ ایک پردہ نشین خانق تھیں ۔گھر میں گھینے والوں میں وہ صرف محمد بن ابی بمر رفخائفٹہ کو بہچا نتی تقیس' لیکن وہ حضرت عثمان رفخائفٹہ کے ایک جملہ سے مجموب ہو کرلوٹ گئے تھے اور قتل میں شریک ند تھے۔ ان کے علاوہ ناکلہ خانٹھنا اور کسی کو ند پېچانتی تعییں۔ پھر قاتل جس گروہ سے تعلق رکھتے تھے حضرے علی دلٹائینۂ کا اس پرکوئی قابونہ تھا۔اس لیے حضرت على رالتفخهُ مجبور ہو گئے؛ لیکن حضرت عثمان رالتفخهٔ کی در دناک شہادت کا دلوں پر اتنااثر تھا کہ عوام توعوام بہت ہے اکا برصحابہ شی گنڈنم تک صرف قصاص حیاہتے تھے اور حضرت علی ڈلاٹٹنئہ کی مجبور یوں پر ان کی نظر نہ جاتی تھی' چنا نچے حضرت طلح' زبیراور چند صحابہ رٹنگاٹیٹنز نے حضرت علی ڈلٹٹنڈ سے جا کر کہا کہ عثان رہائنۂ کے قتل میں جو جماعت شریک ہے اس سے قصاص لینا ضروری ہے۔ آپ نے فر مایاتم لوگ جو پچھ کہدرہے ہو میں اس سے غافل نہیں ہول 'لیکن ایسی جماعت کے ساتھ کیا کروں جس ہر میر ا كوئى قابونبيں ہے۔ اللہ بشمتى سے قاتل جس جماعت سے تعلق رکھتے تھے اس نے حضرت علی طالنفٹا کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔اس لیے آ گے چل کر صحابہ دی گفتن کوخود اینے طور براس سے قصاص کینے کا خیال پیدا ہو گیا' جس کے نتیجہ میں جنگ جمل ہوئی' جس کے حالات آئندہ آئنیں گے۔

اميرمعاويه طالنيئ كيمعزولي اوران كي بغاوت

🛊 طبری ص ۱۲۰ ۱۳۰ بن اثیری ۱۳۰ ص ۵۷ 🐞 این سعدج ۱۳۰ ق ۱۰ ص ۲۹ 🕏 طبری ص ۳۰

خصوصاً امیرمعاویه دلالٹیمنز والی شام کے بخت خلاف متھے۔اس لیے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی آپ نے ان سب کومعزول کر دینے کا فیصلہ کرلیا۔ آپ کے عاقبت اندیش خیرخوا ہوں نے اس کی مخالفت کی۔مغیرہ بن شعبہ طالنٹنڈ نے جوسیاست و تدبر میں امیرمعاویہ ڈاٹاٹٹڈ کے ہم پایہ تھے مصرت علی ڈاٹلٹڈ سے عرض کی کدابھی آپ معاویہ اور دوسرے عثمانی عمال کوان کے عبدوں سے نہ ہٹا ہے جب وہ بعت كركة بكى خلافت تتليم كرليل اس وقت جوول مين آئے تيجة كا اليكن حضرت على راتفنانے نہایت بختی ہےا نکار کیا۔حضرت ابن عباس ڈگائنڈ کوخبر ہوئی تو انہوں نے بھی سمجھایا کہ ابھی معاویہ کو معزول ندسیجیے'اگروہ اپنے عہدہ پر قائم رہیں گے تو پھرانہیں اس کی پرواہ نہ ہوگی کہ کون خلیفہ ہے'لیکن اگر وہ معزول کر دیئے گئے تو عثمان ڈائٹنڈ کے قصاص کی دعوت لے کراٹھے کھڑے ہوں گے اور سارے شام وعراق کو آپ کے خلاف کر دیں گۓ کیکن حضرت علی طالفیونے نے ان کامشورہ بھی قبول نے فرمایا 🗱 اور ٣٦ ه ميں تمام عثانی عمال کومعزول کر ہےان کی جگہ نئے عمال مقرر کیے۔اسی سلسلہ میں شام پر نہل بن حنیف ڈالٹنز؛ کا تقرر ہوا اور وہ شام روانہ ہو گئے ۔ امیر معاویہ ڈلٹنز؛ خود بڑے مدبر تھے۔ پھر ہیں بائیس سال سے شام کے والی چلے آ رہے تھے۔ یہاں ان کا بڑاا اثر تھا۔انہیں معزول کرنا آ سان نہ تھا' چنانچدانہوں نے اس بن حنیف رائلنگر کوشام کی حدود میں داخل ندہونے دیا اور شام کی سرحد تبوک ہی ہے واپس کر دیا۔ 🗱 امیرمعادیہ رفتاغیز کومعزول کرنے کےساتھ ہی حضرت علی رفتائیز نے ان کے یاس بیعت کے لیے علیحدہ ایک خط لکھا تھا۔اس وقت بڑے بڑے سے صحابہ رشکا تنتی حضرت عثمان و النتیاء کی وردناک شہادت خصوصاً آپ کے قاتلوں کا پیدنہ چلنے سے بخت متاثر تنے۔امیر معاویہ طالفیٰ نے اس ے فائدہ اٹھایا اور مدینہ ہے حضرت عثان ڈائٹنڈ کا خون آلود پیرا بن اور ناکلہ کی کی ہوئی اٹھایاں منگا کر دمشق کی جامع مسجد کے منبر برآ ویزان کرادیں۔اس سے شام کے مسلمانوں کے جذبات بھڑک اٹھے ٰلوگ جوق در جوق آتے تھے اوراس منظر کو دیکھے کرزاروزار روتے تھے۔امیر معاویہ ڈاکٹنے نے حضرت علی ڈنائٹنئے کے قاصد کوروک لیا تھا۔ بیہ منظر دکھانے کے بعد واپس کیااوراس کے ہمراہ اپنا قاصد ا یک ساوہ لفا فہ دے کر حضرت علی رٹائٹنڈ کے پاس بھیجا۔ آپ نے اسے کھولاتو کچھونہ تھا۔ آپ کو حالات کا کچھاندازہ ہو چلاتھا۔ قاصدے پوچھاشام میں کیا حال ہے؟ اس نے کہاوہاں کے ساٹھ ہزارشیوخ عثمان والنذؤ کے بیرا بن پررورہے ہیں اور قصاص لینے کا عہد کر چکے ہیں اس وقت حصرت علی وڈائٹنز کے سامنے حقیقت واضح ہوئی'آ پ نے فرمایا البی! میں عثمان رٹائٹنڈ کے خون سے بری ہوں۔ 🦚

🗱 ابن اثیرج ساص ۷۷ واخبار الطّوال ص ۱۵۱ 🍇 طبری ص ۳۰۸۳ میروس ۴۰ سری ص ۱۹۰۱ س



### امیرمعاویه طالتهٔ کےمقابلہ کی تیاریاں

اب حضرت علی مرفائین کو واقعات کا پوراانداز ہوگیا اور آپ نے امیر معاویہ والینی کے مقابلہ کی تیاریاں شروع کردیں۔ یہ پہلاموقعہ تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس ہی میں بے نیام ہونے والی تھیں۔ اس لیے اکثر صحابہ وی گفتی اس کی شرکت کے بارہ میں متر ود تھے۔ بہتوں نے اس کی مخالفت کی یا کم از کم غیر جا نبدارر ہے چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص عبداللہ بن عمر اور محمد بن مسلمہ وی گفتی وغیرہ نے کسی کا ساتھ نہیں ویا۔ حضرت علی والین نے ان سے بوچھا کہ مجھے تم لوگوں کی جانب سے ناپسندیدہ خبریں کی بیاں۔ کیا واقعہ ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص وی الین نیا الین خبری کی جانب سے ناپسندیدہ شرکت چاہتے ہیں تو الین تاب کہ بیاں اللہ بن تاب کہ بیاں اللہ بن تاب کہ بیاں اللہ بن عمر وی خبری کے خوا فر وسلم میں امتیاز کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ویا تھا کہ میں آپ میری نے فرمایا کہ آپ ایک چیز میں شرکت کے لیے مجھے کو مجبور نہ سیجھے جس حق وباطل ہونے کا فیصلہ میں نہیں جانتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ وی گفتی نے فرمایا کہ رسول اللہ منافیق نے جھے تھم ویا تھا کہ میں اپنی نہیں جانتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ وی گفتی نے فرمایا کہ رسول اللہ منافیق نے جھے تھم ویا تھا کہ میں اپنی اور حسرت اور جب مسلمانوں سے جنگ کا وقت آئے تو اس کو کو می کروں اور جب مسلمانوں سے جنگ کا وقت آئے تو اس کو کو الی کہ مجھے اس میں شرکت سے معانی رکھا جائے میں نے عبد کیا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے والے سے مجھے اس میں شرکت سے معانی رکھا جائے میں نے عبد کیا ہے کہ کلمہ شہادت پڑھنے والے سے خرض بہت سے متاط صحابہ وی گفتی نے اس میں شرکت سے احتر از کیا 'تا ہم بعضوں نے اپنی خدمات بھی غرض بہت سے متاط صحابہ وی گفتی نے اس میں شرکت سے احتر از کیا 'تا ہم بعضوں نے اپنی خدمات بھی کی کیں۔

## اصلاح وقصاص کے لیے حضرت عائشہ ڈاٹٹٹٹا کی آ مادگی

ابھی حضرت علی ولائنڈ امیر معاویہ ولائنڈ سے مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے کہ دوسری طرف اس سے بھی زیادہ سخت اور نازک صورت حال پیدا ہوگئی۔حضرت عائشہ ولائنڈ ہم سال جج کے لیے تشریف لے جایا کرتی تھیں 'چنا نچہ حضرت عثان ولائنڈ کی شہادت کے زمانہ میں وہ مکہ میں ہی تھیں۔ یہیں آپ کوواقعہ شہادت کی اطلاع اور اس کے بعد یہم مدینہ میں بدامنی کی خبریں ملیں 'مکہ سے والیسی میں راستہ میں آپ کے ایک قریبی عزیز نے اطلاع دی کہ حضرت عثمان ولائنڈ شہید کر دیئے گئے ہیں۔حضرت علی ولائنڈ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی ہے اور مدینہ میں بدامنی بیا ہے۔ علی ولیسے ماتھ کر بیعت ہوئی ہے اور مدینہ میں بدامنی بیا ہے۔

🛊 اخبارالطّوال ص١٥٢ - 🍇 طبري ص ١٥٠٠ -

بیاطلاع پاکرآ پ مکہلوٹ گئیں۔اس کے بعد ہی حفزت طلحہ وزبیر ڈاٹھنٹینا پہنچ گئے ۔انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگ بدوؤں اورعوام الناس کے ہاتھوں بھا کے چلے آ رہے ہیں مدینہ میں لوگ حیران وسرگردال میں ان کا حال سہ ہے کہ نہ دی کو پہچان سکتے میں اور نہ باطل ہے گریز کر سکتے میں اور ندان میں اپنی حفاظت کی طافت ہے۔ 🗱 بیری کر حضرت عائشہ ڈاٹٹیجٹا نے حضرت عثان مزافعتے کے خون بے گنا ہی کے قصاص اور فتنہ وفساد کی اصلاح کی دعوت دی۔ آپ کے واپس آنے کی خبر س کر بہت ہے مسلمان جمع ہو گئے تھے۔ آپ نے ان کے سامنے ایک مختصر تقریر کی:

''لوگو! مختلف ملکوں کےعوام'اجنبیوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے چند معمولی ما توں یراس شخص ( حضرت عثان رہائیئے ) کومظلوم شہید کر دیا' ان کے پیاس اس تعل کی کوئی جحت نتھی ۔انہوں نے سرکشی کر کے حرام نون بہایا بلد حرام اور شہرحرام کو طلال کیا ، ناجا ئزطر یفتہ سے دوسرے کے مال پر قبضہ کیا۔اللّٰہ کی قسم عثمان وٹائٹنڈ کی ایک انگلی ان جیسے سارے روئے زمین کے عوام سے بڑھ کرہے۔

میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ عثمان رٹائنڈ مظلوم شہید کر دیتے گئے اس شور وغو غا اور فتنه فساد کی اصلاح اس طرح نه ہوگی ۔عثمان ڈلاٹٹئؤ کےخون کا قصاص لے کراسلام کو معزز كرو" - 梅

ام المومنين والتينا كى زبان سے خليفه مظلوم كے قصاص كى دعوت بريستكروں بلكه بزاروں مسلمان سرفروشی کے لیے آمادہ ہو گئے۔سب سے پہلے عبدائلدین عامر حضرمی وٹائنیڈوالی مکہ نے اس دعوت کا جواب دیا۔اموی خاندان کے وہ تمام افراد جومکہ بھاگ آئے تھے' ساتھ ہو گئے ۔ایک رئیس یعلیٰ بن امید نے چیسواونٹ اور چیولا کھ درہم نفذ پیش کیے عبداللہ بن عامر ڈلائٹڈ نے اعلان کرا دیا کہ جو شخص اس دعوت میں شریک ہونا جا ہے اور اس کے پاس سواری اور زا دراہ کا سامان نہ ہواس کو پورا سامان دیا جائے گا۔ چنانچہ چھسوسواریوں اوران کے بورے اخراجات کا انتظام کیا۔حرمین کے ایک ہزار آ دمیوں نے ساتھ دیا اور شرفا کی مجموعی تعدا دتین ہزار ہوگئی ۔ ان کے علاوہ تمام امہات المؤمنين دُثَانَيْنَ ساتھ جلنے کے لیے آ مادہ ہوگئیں۔ 🤁

اس تیاری کے بعد حضرت عائشہ ڈاٹنیا کی رائےتھی کہ اصل مقصد مدینہ کے حالات کی اصلاح ہےاورسبائی جماعت اور قاتلین عثمان راہنئؤ کا گروہ بھی و ہیں ہے۔اس لیے سید ھے مدینہ

<sup>🕸</sup> ابن اثير ج\_٣٠ص٩٠\_

چلنا چاہیے کچھ لوگوں کا مشورہ شام چلنے کا تھا، کیکن آخر میں بھرہ جانے کی رائے قرار پائی کہ پینہ جانے میں امہات المؤمنین بھی ساتھ دینے کے لیے آ مادہ تھیں کیکن بھرہ کا ارادہ ہونے کے بعد انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ صرف حضرت حقصہ رفح تی تا اس بھی ساتھ دینا چاہا، کیکن ان کے بھائی حضرت عبداللہ بن عمر شاتھ نے نے روک دیا۔ در حقیقت مسلمانوں کے لیے یہ بڑی آز ماکش کا وقت تھا۔ یہ پہلاموقع تھا کہ مسلمانوں کی تلوار میں مسلمانوں کے مقابلہ میں بے نیام ہونے والی تھیں اس لیے مختاط ہزرگ اس میں شرکت پہندنہ کرتے تھے۔ چنا نچہ حضرت عبداللہ بن عمر شاتھ کو شرکت کی جب دعوت دی گئ تو انہوں نے انکار کیا اور کہا میں اہل مدینہ کے ساتھ ہوں جو وہ کریں گان کی تقلید کروں گا۔ یہ مسلمانیا نازک تھا کہ حوال اور کہا میں اہل مدینہ کرسے تھے۔ ایک طرف ام المؤمنین کروں گا۔ یہ مسلمانیا نازک تھا کہ خون بے گنا ہی کی وعوت تھی، دوسری طرف خلیفہ وقت حضرت میلی مرف خلیفہ وقت حضرت میلی دوسری طرف خلیفہ وقت حضرت میلی مرفظی میں دوسری طرف خلیفہ وقت حضرت میلی مرفظی فرائنگئ تھے۔

بصره کی روانگی

غرض صفر ۳۵ ہے ہیں حضرت عائشہ خلیجہا کہ یہ ہے۔ اوانہ ہو گئیں۔ رخصت ہوتے وقت مسلمان اسلام پراتنا روئے اس نازک گھڑی پر زار زار روئے بھے۔ طبری کے بیالفاظ میں کہ'اس دن مسلمان اسلام پراتنا روئے کہ اس سے پہلے بھی ندروئے بھے'۔ اور اس دن کا نام ہی'' یوم الخیب'' یعنی یوم گرید پڑ گیا۔ ﷺ جس وقت حضرت عائشہ خلیجہا کہ بین بین بین پی میں کی بین کیپ وراست مسلمانوں کا ہجوم تھا۔ ﷺ جسیما کہ عوم الیا ہے جس کا میں ہوا کرتا ہے اس ہجوم میں محلص مسلمانوں کے ساتھ بہت سے مفسد بھی شامل جو گئے تھے' جن کا کام جنگ کی آگو کو بھڑکا ناتھا۔

راستہ میں حواب سے چشمہ پر قافلہ پنجا تو حضرت عائشہ رہی ہیں ہے۔ کتوں کے بھو تکنے کی اوازیں سنیں 'پوچھا یہ کون سا چشمہ ہے؟ معلوم ہوا حواب بین کر فرمایا جمعے بہیں سے واپس کر دو۔ رسول اللہ مٹائیڈ کے فرمایا تھا کہ'' تم ان میں سے نہ ہونا جن پر حواب کے بحتے بھوتکس گے' لیکن چالیس آ دمیوں نے تسم کھا کر شہاوت وکی کہ بیحواب کا چشمہ نہیں ہے اس وقت حضرت عائشہ رہی ہی آ گے برھیں۔ بھا بھر و کے قریب پنچیں تو عثان بن حنیف رخالتہ ہو ہو خورت علی بخالتہ کی جانب سے امروکا کا کم تھا کہ ان بن حقیق حال بی جانب سے بھر و کا حاکم تھا عمران بن حمین اور ابوالا سوود و کی کو تحقیق حال کے لیے بھیجا۔ انہوں نے حاضر ہو کروالی بھر و کی جانب سے آنے کا سب دریا فت کیا۔ ان کے جواب میں حضرت عائشہ رہی تھی تا تھا ہو گئی تھیا نے بید

雄 طيري ص١١١٣ - 😝 اخبارالطوال ص١٥٣ - 😆 يختوني ق١٠ص ١٦٠٠



'اللّٰد کی ہم میرے رتبہ کوگ اپ ارادہ کوئیس جھپاتے اور ندکوئی ماں اپ بیٹوں
سے کوئی حال جھپاتی ہے واقعہ ہے ہے کہ عوام اور جھڑ الولوگوں نے حرم رسول (مدینہ)
پر جملہ کیا اور اس میں فتنہ و فساد ہر پاکر کے اور فتنہ پرداز وں کو پناہ دے کراینے کو اللہ
اور رسول کی اعت کا مستحق بنا لیا۔ انہوں نے بسبب اور بے گناہ امام المسلمین کو شہید کیا' معصوم خون بہایا' اس مال کولوثا جوان کے لیے حرام تھا۔ مقدس شہراور مقدم
مہینہ کی بحرمتی کی' لوگوں کی آ بروریز کی کی مسلمانوں کو مارا' ان کے گھروں میں
نہیں ہورتی گھس گئے' جو ان کے رکھنے کے روادار نہ سے انہوں نے نفصان پہنچایا'
مسلمانوں میں نہ ان سے بیخ کی طاقت ہے اور نہ وہ ان سے محفوظ ہیں' میں
مسلمانوں کو لے کر اس لیے نگی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ان سے محفوظ ہیں' میں
مسلمانوں کو لے کر اس لیے نگی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ان سے محفوظ ہیں' میں
مسلمانوں کو لے کر اس لیے نگی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ان سے محفوظ ہیں' میں
مسلمانوں کو کے کر اس لیے نگی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ان سے محفوظ ہیں' میں
مسلمانوں کو کے کر اس لیے نگی ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ ان سے محفوظ ہیں' میں
مسلمانوں کو کے کر اس لیے نگی ہوں کہ گوگوں کو بتاؤں کہ ان سے محفوظ ہیں' میں
مسلمانوں کو کے کر اس لیے نگی ہوں کہ گوگوں کے خیرات اور عام نیکی کا تھم دیں اور
میں سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے مگر میا کہ خیرات اور عام نیکی کا تھم دیں اور
مول نے جرچھوٹے بڑے درمیان اصلاح کریں' ہم اصلاح کے لیے اٹھے ہیں' جس کا اللّٰد اور
رسول نے جرچھوٹے بڑے اور دن ومردکو تھم دیا ہے۔ یہ ہماراوہ نیک مقصد جس
رسول نے جرچھوٹے بڑے اور دن ومردکو تھم دیا ہے۔ یہ ہماراوہ نیک مقصد جس
رسول نے جرچھوٹے بڑ سے اور زن ومردکو تھم دیا ہے۔ یہ ہماراوہ نیک مقصد جس

یہ جواب من کرعثمان بن صنیف وٹائٹنڈ کے ایک قاصد عمران بن حصیمین وٹائٹنڈ ان جھگڑوں سے
الگ ہوکر گھر ببیٹھ گئے ۔اورعثمان وٹائٹنڈ نے ہز ورحضرت عائشہ وٹائٹنٹا کورو کئے کااراوہ کیا ۔ بعض لوگوں
نے سمجھایا کہ تمہار ہے اس طرزعمل سے ایسی نازک صورت پیدا ہوجائے گی کہ پھراس کی تلافی نہ ہو
سکے گی ۔ جب تک علی وٹائٹنڈ نہ آ جا کیں اس وقت تک نرمی اور سلح وآشتی سے کام لینا چاہیے کیکن عثمان
نے بیمشورہ قبول نہ کیا اور فوج کو تیاری کا حکم دے کرمقابلہ کے لیے نکلے ۔ حضرت طلحہ وز بیر رکھائٹنگئا بھی
مقابلہ کے لیے بڑھے ۔ اس موقع پر حضرت عائشہ ڈوٹائٹنگانے پھرایک تقریری:

''لوگ عثان شائفنا پر اعتراض کرتے متھ اور ان کے عہدہ داروں کی برائیاں بیان کرتے تھے۔ہم ان کرتے تھے۔ہم ان

🐞 طبریص ۱۱۱۳ ـ

عدال المالية ا

شکا بیوں پرغور کرتے تو عثان و النیمائی کو نیکوکار پر ہیز گار اور راست باز اور شکایت کرنے والوں کو گنهگار غدار اور جھوٹا پاتے تھے۔ان کے دل میں پچھ تھا اور زبان پر کپی جب ان کی تعداد اور توت بڑھ گئی تو عثان و النیمائی کے گھر میں گھس گئے اور بغیر کس سبب اور عذر کے معصوم خون بہایا اور قابل عزت شہر کی بے حرمتی کی۔

خبردار ہوجاؤ کہ جوکام مہیں کرنا ہے اور جس کے خلاف کرنا ناسزا ہے وہ عثان را اللہ ہے تا تلوں کی گرفتاری اور کتاب اللہ کے احکام کا اجراء ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿ اَلَٰهُ مَ تَوَ اِلَٰى الَّذِيْنَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَونَ اللّٰى بِحَتَابِ اللّٰهِ کا اللّٰهِ ﴿ اَللّٰهِ ﴿ اَللّٰهِ ﴾ [٣/آل عمران: ٣٣] ' اللّٰهِ کا ایک اللّٰهِ ﴿ اِللّٰهِ ﴾ [٣/آل عمران: ٣٣] ' اللّٰه کا ایک حصوریا گیا ہے کہ کتاب اللہ کا جانب ان کو دعوت دی جاتی ہے ' ۔ ﷺ

سامعین کے دلوں پراس تقریر کا اتنااثر ہوا کہ خودعثان بن حنیف ڈالٹھنڈ کی فوج کے ایک حصہ نے بیے کہہ کر کہ ام المؤمنین سے فرماتی ہیں ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ﷺ لیکن عثان اس وقت بھی اپنے ارادہ سے بازنہ آئے اور حضرت علی ڈالٹھنڈ کے آنے سے پہلے ہی جنگ ہوگئی۔ عثان شکست کھا کر گرفتار ہوئے۔ پھر حضرت عائشہ ڈالٹھنڈ کے تھم سے رہا کردیا گیا۔ عثان کے شکست کھانے کے بعدان کی جماعت کے بہت سے سبائی اور قاتلین عثان کی جماعت کے آدمی پکڑ کرفتل کردیئے گئے۔ اس کی جماعت کے آدمی پکڑ کرفتل کردیئے گئے۔ اس سے بھرہ میں ایک جماعت عائشہ ڈالٹھنڈ کے خلاف ہوگئی۔ ﷺ

## حضرت علی طالٹیؤہ کی تیاریاں

اوپرگزر چکاہے کہ حضرت علی ڈائٹنڈ امیر معاویہ ڈٹائٹنڈ کے مقابلہ کی تیاریاں کررہے تھے کہ آپ کو حضرت عائشہ ڈائٹنڈ کا کے قصاص عثان ڈٹائٹنڈ کی دعوت اور آپ کے بصرہ جانے کی خبر ملی سے اطلاع یا کرآپ نے امیر معاویہ ڈٹائٹنڈ کے مقابلہ کا ارادہ فی الحال ملتو ی کردیا۔

حضرت علی و النفیز کے لیے بھی میں مسئلہ نہایت نازک تھا'اگروہ خاموش رہتے تھے تو نظام خلافت پراثر پڑتا تھا اور نکلتے تھے تو ام المؤمنین ڈالنٹیزا کا مقابلہ تھا۔ لیکن قیام نظم کے لیے ٹکلنا ناگز برتھا۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ کچھ مفسد بھی ہوا خواہی کے پردہ میں حضرت عائشہ ڈالنٹیزا کے ساتھ ہوگئے ہیں۔اس لیےان کے شرکود بانے کے لیے آپ کو چارونا چارمقابلہ کا عزم کرنا پڑا'کیکن جیسا کہ آئندہ

<sup>🗱</sup> اس جنگ کی تفصیلات طویل میں بہم نے صرف تیجی کھودیا ہے۔

واقعات معلوم ہوگا آخرتک آپ سلح وآشتی کے خواہاں رہے۔ حضرت عائشہ رہی کھی یہی

کوشش تھی لیکن فتنہ پرستوں نے کامیاب نہ ہونے دیا۔ محتا طصحا بیہ رشکا ٹیڈئم کی روش

حضرت عائشہ رفی این کی طرح حضرت علی دفی این کے لیے بھی یہ دشواری تھی کہ اکثر مختاط اہل مدینہ اور اکا برصحابہ رفی این کا نہ جنگی کے خلاف تضاور کم از کم خود اس میں شرکت کرنا پہند نہ کرتے تھے۔ چنا نچے جس وقت آپ نے بھرہ جانے کا عزم کم کیا تو اہل مدینہ نے اس میں شرکت سے اپنا پہلو بچایا۔ فاشتد الا مو علیٰ اہل المدینة فتفا قلوا کا لیکن اہل مدینہ کے لیے یہ مسئلہ بہت مشکل ہوگیا۔ فاشتد الا مو علیٰ اہل المدینة فتفا قلوا کا لیکن اہل مدینہ کے بیم مسئلہ بہت مشکل ہوگیا اور انہوں نے پہلو بچایا۔ حضرت علی رفی اُنٹی نے عبداللہ بن عمر فیل اُنٹی کو دے چکے تھے کہ میں اہل ساتھ دو اُنہوں نے آپ کو بھی وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رفی نیٹی کو دے چکے تھے کہ میں اہل مدینہ کے تھے کہ میں اہل مدینہ کے تھے کہ میں اہل کہ بینہ کے میں اہل کے میں اہل کے میں اہل کے میں اہل کے میں تعلق کوئی فیصلہ بین کر سے کہ میں ہیں آب کے میں ہیں اور کے بیا کہ اہل واضح نہ ہوجائے ہم اس کے متعلق کوئی فیصلہ بیں کر سکتے۔ پھے کہ میں ہیں آب کے میں ہیں کر سکتے۔ بھی کے میں ہیں گرانے کا میں کے متعلق کوئی فیصلہ بیں کر سکتے۔ بھی کے میں ہیں گرانے کا میں کر سکتے کی بیالکی واضح نہ ہوجائے ہم اس کے متعلق کوئی فیصلہ بیں کر سکتے۔ بھی کے میں ہیں گرانے کا میں کے متعلق کوئی فیصلہ بین کر سکتا کی سے کہ سے کہ کی میں نہیں آتا کہ جب تک بالکل واضح نہ ہوجائے ہم اس کے متعلق کوئی فیصلہ بین کر سے کیں کر سے کہ کے کہ کھی کے میں کر سکتا کو میں کہ کوئی کر سکتا کے کہ کوئی فیصلہ بین کر سکتا کے کہ کے میں کہ کر سکتا کی کوئی فیصلہ بین کر سکتا کی کہ کوئی کی کر سکتا کی کوئی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کوئی کہ کہ کوئی کر سکتا کی کوئی کر سکتا کی کہ کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کی کوئی کر سکتا کی کر سکتا کر سکتا کی کر سکتا کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کر سکتا کی کر سکتا کی کر سکتا کر

تاہم کچھانصاراور چند بدری صحابہ رفخائی ہے ساتھ دیا اور حضرت علی دلائی ٹی ربیج الاول ۳۳ھ میں مدینہ سے روانہ ہوئے ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رٹھ ٹی تھ محالی کو خبر ہوئی تو انہوں نے حاضر ہوکر آپ کی سواری کی لگام تھام کی اور عرض کیا''امیرالمؤمنین! آپ مدینہ سے نہ نکلئے'اگراس وقت نکلے تو اللہ کی سواری کی لگام تھام کی اور عرض کیا''امیرالمؤمنین! آپ مدینہ سے نہ نکلے گا'' کی لیکن اب اللہ کی تشم پھر آپ یہاں واپس نہ آس کے اور مدینہ سے مرکز حکومت نکل جائے گا'' کی لیکن اب صورت حال الی پیدا ہوگئ تھی کہان کی کوشش کا میاب نہ ہوسکی۔ مدینہ سے روا گئی کے وقت حضرت علی شالفن کے ساتھ سات سوآ دمی تھے'جن میں زیادہ تعدادا ہل کوفیا وربھرہ کی تھی' لیکن راستہ میں برابر کوگ ساتھ ہوتے گئے۔

### کوفیهاوربصره کی مدد

ذی قار پہنچ کرآپ نے منزل کی اور کوفہ اور بھرہ سے مدد کے لیے دعا ہ بھیج اور اہل کوفہ کولکھا کہ ہمارا مقصد اصلاح ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس امت میں پھر قوت و وحدت پیدا ہوجائے۔ پھ حضرت امام حسن عمار بن یاسر اور ہاشم بن عتبہ رہی آلڈی وغیرہ کوفہ پہنچ تو دیکھا کہ حضرت ابومویٰ بھ طبری س۳۰۹۳۔ بھ طبری س۳۰۹۳۔ بھ طبری س۳۰۹۳۔ کی ایشان الله وعظ و پند کے ذریعہ لوگوں کو جنگ میں شرکت سے روک رہے ہیں 'کہ لوگو! میرا کہنا مانو' اشعری وظائفیٰ وعظ و پند کے ذریعہ لوگوں کو جنگ میں شرکت سے روک رہے ہیں' کہ لوگو! میرا کہنا مانو' تم عرب کی بخ و بنیاد بن جاوکہ مظلوم تمہاراسہارا پکڑیں اور خوف زوہ تمہارے واس میں پناہ لین لوگو! جب فتنہ آتا ہے تو پہچانا نہیں جاتا' جب گزرجاتا ہے تب اس کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے معلوم نہیں کہ اس فتنہ کا سرچشمہ کہاں سے پھوٹا ہے' اپنی تمواروں کو نیام میں کراؤ نیز وں کے پھل اتار ڈالؤ کما نوں کی تانت کا ہے دو کو گوا فتنہ کے زمانہ میں سونے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا اس کی تانت کا ہے دو کو گوا فتنہ کے زمانہ میں سونے والا کھڑے ہونے والے سے اور کھڑا ہونے والا اس میں پڑجانے والے سے بہتر ہے۔ ان کے اس وعظ کا بڑا اثر پڑر ہا تھا' اس کیے حضرت حسن روائٹھنڈ نے انہیں مجدسے نکال دیا اورخود کو گول کو تقریر کرکے حضرت علی بڑائٹیڈ کی امداد پر آمادہ کیا' آپ کی تقریر پر بر ہراز آمیوں نے ساتھ دیا۔ بھ

### حضرت عائشه وللنبئات مصالحت

🗱 اخبارالقوال ص 🗚 🖴

غرض قعقاع نے حضرت زبیراور طلحہ رفی فیٹنا کو جنگ سے رو کئے کی پوری کوشش کی۔ان کی باتیں سن کر حضرت عاکشہ وفی فیٹنا نے فرمایا کہ پھر تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے کہا میر بر زویک تو ہم جم طریقہ امن وسکون ہے جب حالات سکون پذیر ہوجا کیں گے تو قاتلین عثان رفی فیٹن کو بھی پریشانی ہوگی اوران سے قصاص بھی لیا جائے گا'اس کی صورت ہے کہ آپ لوگ بیعت کر لیجئے کہ بیامت کے لیے فال نیک اور رحمت ہے اور قصاص کی بھی یہی صورت ہے اور اگرا پی ضد پر قائم رہے تو خدتو امن وامان قائم ہوگا اور خصاص لیا جائے گا'جس طرح آپ لوگ بمیشہ امت کے لیے امن وعافیت کی گئی تھے وی اب بھی بینے 'ہم کو اور اپنے آپ کو اس بخت آ زمائش میں جتلا نہ کیجئے کہ آ زمائش ودوں کو برباد کرد ہے گی ۔ بیاکہ اری امت کے ایک اور کا معاملہ نہیں' بلکہ ساری امت کا سوال ہے۔

قعقاع کی پیتقریراتی موثر اور معقول تھی کہ حضرت عائشہ طلحہ وزبیر رخی گنتی متنوں نے اسے پہند
کیا اور فرمایاتم بالکل بجا کہتے ہوء علی طالتہ کے پاس جا کران کی بھی رائے لا اگر وہ بھی تمہارے ہم
خیال ہوں تو معاملات اصلاح پذیر ہوجا کیں گے۔ قعقاع طالتہ نے واپس ہوکر حضرت علی طالتہ کو سیارے ہم دہ سنایا۔ آپ من کر بہت مسرور ہوئے اور مخلص مسلمانوں کی بڑی جماعت مصالحت کے لیے تیار ہوگئی اور قعقاع نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کی اور ان سے کہا اب معاملات روب اصلاح ہو گئے ہیں اس لیے میں کل لوٹ جاؤں گئ تم لوگ بھی واپس جاؤ 'لیکن جن لوگوں نے عثمان طالت کی خون میں سیاری میں کی شرکت کی ہے انہیں نہ ہم سے کوئی تو تع رہنی چا ہے اور نہ ہمارا ساتھ دینا چا ہے۔ اس سیاسیوں کی فتنہ انگیٹر می

میرنگ دیکی کروہ لوگ جنہوں نے حضرت عثان دلالٹنڈ کے خلاف فتنہ بپا کیا تھا اور دوسرا فتنہ ایمارنا چاہتے تئے سخت مضطرب ہوئے۔ چنانچہ ان کے چندسرغنداشتر شخی ابن السوداء ٔ خالد بن مجم علباء بن بیٹم شرح بن ابی اوفی وغیرہ سبائی جماعت کے افراد نے باہم مشورہ کیا۔اشتر شخی نے کہا کہ علی علباء بن بیٹم شرح بن ابی اوفی وغیرہ سبائی جماعت کے افراد نے باہم مشورہ کیا۔اشتر شخی نے کہا کہ علی معیان قصاص سے کتاب اللہ سے زیادہ واقف اور اس پر عامل بھی ہیں کینی وہ یقیینا خون عثان کا قصاص لیس کے طلحہ وزبیر کی رائے ہم لوگوں کے بارہ میں کھلی ہوئی ہے 'لیکن علی کی رائے اب تک نہیں معلوم۔اگر میصلح انجام کو بھنج گئی تو پھر ہم لوگوں کی خیر نہیں۔ ہم میں سے کسی کی جان نہ بچے گی۔ اس معلوم۔اگر میصلح انجام کو بھنج گئی تو پھر ہم لوگوں کی خیر نہیں۔ ہم میں سے کسی کی جان نہ بچے گی۔ اس

<sup>🐞</sup> طبری میں بیدواقعات زیادہ تفصیل سے ہیں۔ہم نے صرف ضروری حصفال کیے ہیں۔



وان يصلحوا مع على فعلى ومائنا فهلمو نتثارب علىٰ على فنلحقه عثمان. \*

اتفاق نہ ہوا' آخر میں ابن السودانے کہا کہ علی طلحہ اور زبیر رڈی گئی کو مزید غور ذکر کا موقع ہی نہ دواور اتفاق نہ ہوا' آخر میں ابن السودانے کہا کہ علی طلحہ اور زبیر رڈی گئی کو مزید غور ذکر کا موقع ہی نہ دواور مصالحت کی بخیل سے پہلے فوج کے عوام کو طاکر جنگ چھٹر دو۔ جب ایک مرتبہ شعلہ بھڑک جائے گا تو پھر طی الفید این سے بچاؤ کے لیے جنگ پر مجبور ہوجا ئیں گے۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا۔ جا مخافید من سلح کی فتن انگیزی اور حضرت علی اور طلحہ وزبیر رڈی گئی کے مصالحان روش مخافید نے میں مصالحان روش میں اور طلحہ وزبیر رڈی گئی کی مصالحان روش

سبائیوں کے علاوہ بھی دونوں طرف کچھ لوگ تھے جو جنگ کی آگ بھڑ کانا چاہتے تھے۔ان کی کوششیں الگ جاری تھیں۔ حضرت علی رڈ النفیڈ اس وقت ذی قار میں تھے اور بھر وہ آنے کا قصد کر رہے تھے کہ ایک شخص ابوالجر باء نے حضرت زبیر رڈ النفیڈ کومشورہ دیا کہ اس وقت جنگی مصلحت کا تقاضا ہہ ہے کہ لیک شخص ابوالجر باء نے حضرت زبیر رڈ النفیڈ کومشورہ دیا کہ اس وقت جنگی مصلحت کا تقاضا ہہ ہے حضرت طلحہ رڈ النفیڈ نے فرمایا جنگ کے یہ تھکنڈ ہے میں بھی جانتا ہوں کی کئی انہوں نے ہم کومصالحت حضرت طلحہ رڈ النفیڈ نے فرمایا جنگ کے یہ تھکنڈ ہے میں بھی جانتا ہوں کی کئی انہوں نے ہم کومصالحت کی دعوت دی ہے بھر بدایک می صورت حال ہے جس کی نظیراس سے پہلے موجود تبیں ہے اس لیے بہت سوج سمجھ کر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جو فریق بغیر سی معقول سبب کے اقدام کر ہے گائی میں مصالحت کی گفتگو ہو بھی ہے اورامید ہے کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ ابھی مصالحت کی گفتگو ہو بھی ہے اورامید ہے کہ اس کی صورت بیدا ہو جائے گی۔ ہم سب کو صبر کے ساتھ اس خوش آئیز مشورہ دیا اس کو بھی اس قتم کا شرائیز مشورہ دیا اس کو بھی اس قتم کا شرائیز مشورہ دیا اس کو بھی آئیوں جواب دیا۔ بھی

حضرت علی وظافینهٔ کی فوج کے جنگہوبھی پیش دسی کے لیے بے چین سے چنانچہ کو فیوں کی جماعت نے جنگ کی اجازت طلب کی'آپ نے فرمایا کہ''جم کواصلاح اورآگ بجھانے کی کوشش کرنی چاہیۂ وہ لوگ مصالحت پرآ مادہ ہیں' ممکن ہے اللہ ہمارے ہی ذریعہ سے جنگ ختم کر کے اس امت کا شیرازہ مجتمع کردئے' ۔اس پراعور بن بنان منقری نے کہا''اگروہ پیام صلح کا جواب نہ دیں تو '' حضرت علی ڈالٹنڈ نے فرمایا کہ اس وقت ہم ان کے ساتھ وہی طرزعمل اختیار کریں گے جووہ ہمارے '' حضرت علی ڈالٹنڈ نے فرمایا کہ اس وقت ہم ان کے ساتھ وہی طرزعمل اختیار کریں گے جووہ ہمارے

🗱 طبری ص ۱۹۲۳\_

🗱 طبری ۱۳۱۳ 🔻 🍇 طبری س ۱۳۱۵ –

کے ایک کے اور نے کہا اگر وہ لوگ ہمیں نہ چھوڑیں؟ حضرت علی دالفنہ نے فرمایا تو ہم بھی مدافعت کریں گے۔ ابوسلامہ دولانی نے کہااگر ان لوگوں کے دعوی قصاص میں اخلاص اور حسن نیت ہوتو کیا وہ اللہ کے زو دیک قابل قبول ہوگا؟ فرمایا کیوں نہیں۔ابوسلامہ نے کہا تواس کی تاخیر میں آپ ہوتو کیا وہ اللہ کے زودی یہ قابل قبول ہوگا؟ فرمایا کیوں نہیں۔ابوسلامہ نے کہا کو جب ہم اور وہ مقابل ہوں گے تو دونوں کا ورجہ ہم اور وہ مقابل ہوں گے تو دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا دونوں میں سے جو بھی خالصتاً للہ صاف دلی کے ساتھ تی ہوگا وہ وجنت میں جائے گا۔ اپنی جماعت کو پرامن رکھنے کے لیے ایک دن آپ نے تقریر فرمائی کہ ان لوگوں (حضرت طلحہ وزیبر والی ہوگا؟ وہ بیش آنے والے واقعات کا طلحہ وزیبر والی ہوگا کو برامن رکھنے کے لیے ایک دن آپ نے تقریر فرمائی کہ ان لوگوں (حضرت صبر کے ساتھ انتظار کر وا دور بیش دی ہوگا۔ اپنی جو آئی جو تھی جنگ کی ابتدا کرے گا کل اللہ کے نز دیک وہ مبر کے ساتھ انتظار کر وا دور بیش دی ہوگا۔ اپنی ہمکن طریقہ سے جنگ کی روک تھام اور صلح کی کوشش کرتے مبر کے ساتھ انتظار کر وا دور بیش دی ہوگا۔ اپنی جماعت لے کر علی مدہ ہوگئے۔ رہے۔ اس درمیان میں بہت سے مختاط مسلمان اس جنگ سے کنارہ کش ہوگئے۔ چنا نچ احف بن قبیس دائین خورس آؤ دمیوں کی جماعت لے کر علیحہ وہ ہوگئے۔

### صلح كاانعقاد

اب حضرت علی ڈالٹنڈ ذی قارے بھر و پہنچ چکے تھے۔ آپ کے آنے کے بعد آپ اور حضرت طلحہ و زبیر ڈالٹنڈ میں صلح کی آخری گفتگو ہوئی اور مختلف فیہ مسائل پر بحث و مباحثہ ہونے کے بعد بالا تفاق طے پایا کہ امت کی فلاح صلح ہی میں ہے۔ مصالحت کی پحیل کے بعد فریقین اپنے اپنے لشکر گاہوں پرمسرور و مطمئن واپس گئے اور اطمینان و سکون کے ساتھ سوئے۔ ﷺ

## سبائيون كى فتندانگيزى

سبائیوں کے لیے بیسلی بڑی شاق تھی اور وہ برابراندرا ندر فتندائلیزی میں مصروف تھے۔انہوں نے دیکھا کہا گریہشب بخیرگز رگئی تو صبح کوسلے کا عام اعلان ہوجائے گا اور لوگ اپناا بناراستہ لیس گے۔
اس لیےانہوں نے طے کیا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی اند ھیرے میں دونوں فوجوں پر جملہ کر دیا جائے۔
دونوں فریق کے ساتھ قریب قریب ہر فلیلہ کے آ دی تھے' چنانچہ بیالوگ را توں رات پھیل گئے اور
اندھیرے میں دونوں فوجوں پر جملہ کر دیا۔ ﷺ اور صبح ہوتے ہوتے ہے'گامہ بیا ہو گیا۔اس غیر متوقع

# طبری س ۱۲۷۳ فی طبری س ۱۲۸۳ فی طبری س ۱۸۳۰ فی طبری س

حملہ نے دونوں کو گھبرا دیا کی کے پچھ بچھ میں نہ آتا تھا کہ کیا واقعہ ہے۔ تا ہم حضرت علی طُلْقَنْدُ اور حضرت عا کُشُورُ اور حضرت عا کُشُورُ اور کھنے کا کوشش کی حضرت علی دُلْائِنْدُ پکار کِالر کہتے سے حضرت عا کُشُر زُلُائِنَہُ کُا اور کئے کی کوشش کی حضرت علی دُلُائِنْدُ پکار پکار کر کہتے سے کہ لوگوارک جاؤ۔ حضرت عا کُشُر رُلُئِنَہُ فَا وَرَا اُون پر بیٹے کررو کئے کے لیے پہنچیں لیکن اس ہنگامہ میں کون کسی کی سنتا۔ اصل حقیقت کی کسی کوخر نہتھی۔ اس لیے ہر فر بق نے یہی گمان کیا کہ دوسرے نے بدع ہدی کی غرض جہ ہوتے ہوتے رات کا دل آویز خواب پریشان ہوگیا اور امن وسلح کے پیائی فوج کی قیادت پر جمجور ہوگئے۔ فریقین اپنی فوجیس لے کرصف آراء ہوگئے اورخون ریز جنگ شروع ہوگئی۔

حضرت زبير طاللنؤ كى علىحد گى اورشهادت

عین ہنگا مہ کارزار میں حضرت علی رفائفیڈ کی نظر حضرت زبیر رفائفیڈ پر پڑی ۔انہوں نے ان سے كہا' ابوعبداللّٰدتم كوياد ہے كەرسول اللّٰه مَثَاثَيْتِ نَے أَيكِ دن تم ہے يو چھا تھا كەتم على (﴿اللّٰهُ ۖ ) كو د وست رکھتے ہو؟ تم نے جواب دیا تھا' ہاں یارسول اللّٰہ مَثَاثِیْتُام ! آپ مَثَاثِیْتُم نے ارشا دفر مایا تھا كدا يك دن تم ان سے ناحق لرو ك حضرت زبير طلطنا نے فرمايا مال مجھے ياد آ سيا۔ 🗱 آ مخضرے مَنَافِیْتِلَم کی بید پیشگوئی یا دآنے کے بعد حضرت زبیر مِنْافِینَا نے فوراُ اوٹ جانے کا قصد کر لیا اورا پنے صاحبزا دےعبداللہ طالفیؤ ہے جواس جنگ میں اپنی خالہ حضرت عا کشہ طالفیؤنا کی حمایت میں پیش پیش منے فرمایا کہ اس جنگ کے حق و باطل ہونے کا فیصلہ میں نہیں کرسکتا اور علی ڈلائٹوڈ نے ایک الیں بات یاد ولا دی ہے جومیر ہے ذہن سے اتر گئی تھی۔اس لیے اب میں واپس جاتا ہوں تم بھی لوٹ چلوکیکن انہوں نے انکار کیااور حضرت زبیر ڈاکٹنڈ ننہالوٹ گئے۔ 🌣 واپسی میں ایک سبائی عمرو ین جرموز آپ کے ساتھ ہو گیا۔وادی سباع میں نماز کا وقت آگیا تھا۔حضرت زبیر ڈکاٹھنڈ نماز پڑھنے کے لیے شہر گئے۔ ابن جرموز نے بھی اقتدا کی جیسے ہی آ پ بجدہ میں گئے ابن جرموز نے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں آپ شہید ہو گئے۔ آپ کوشہید کرنے کے بعدا پنی کارگز اری دکھانے کے لیے آ ہے کا س' گھوڑ ااور زرہ کو لے کرخوش خوش حضرت علی طالفٹی کے پاس پہنچا۔ آپ نے فر مایا ابن صفیہ کے قاتل تھے دوزخ کی بشارت ہؤادر حضرت زبیر طالفینئے کی تلوار کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ بیہ اس کی تکوار ہے جس نے اس کے ذریعہ بار ہارسول اللہ مٹالٹیٹیز کے چیرۂ انور سے حزن وملال کے آ شار دور کیے۔ مین کرابن جرموز بولا کیا میری جاشاری کا یہی صلہ ہے کہ میں تو آپ کے دشمنوں کا خاتمہ كرول اورآپ مجھے دوزخ كى بشارت ديں۔

🆚 متدرك حاكم جيس فضائل زير رالنينو على اخبار القوال ص ١٥٠٥ 🌣 اخبار القوال ص ١٥٨ وطيرى -



### حضرت طلحه طاللة؛ كي شها دت

حضرت زبیر ڈالٹنڈ کو واپس جاتے دیکھ کر حضرت طلحہ ڈالٹنڈ نے بھی واپسی کا قصد کرلیا۔ مروان بن تکم نے دیکھا کہا گریہ بھی چلے گئے تو لڑائی کارنگ ہی بدل جائے گا۔ چنانچواس نے ایساتیر مارا کہایک ہی تیرمیس آپ کا کام تمام ہوگیا۔

## ام المؤمنين ﴿ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ كَاونتْ كَكُروجان نثارون كى جانبازى

کین ان دونوں بزرگوں کے بعد بھی لڑائی کا زورختم نہ ہوا' فریقین نے نہایت پامردی کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ حضرت عاکشہ رفحائیڈ فوج کے درمیان اونٹ پر پیٹھی ہوئی جان نثاروں کی حوصلہ افز ائی کر رہی تھیں اور ہر طرف سے محمل پر تیروں کی بارش ہورہی تھی۔ تیروں کی کشرت سے محمل سابی بن گیا تھا۔ جاں نثاروں نے جانبازی کا حن اوا کر دیا۔ فتبیلہ بنی ضبہ اور از د نے اونٹ کو ایپ حصار میں لے لیا۔ اس کی حفاظت میں دو ہزار سات سواز داور دو ہزار بنی ضبہ نے جانیں فدا کیس۔ مجمل سابی مہار پکڑنا گویا موت کے منہ میں جانا تھا لیکن جان نثاروں نے تا نتا نہ ٹو شے دیا۔ جیسے بی ایک گرتا تھا' فوراً دوسرااس کی جگہ لیتا تھا۔ اس طریقہ سے چالیس آ دمیوں نے ہے سعادت حاصل کی۔ گ

#### جنك كإخاتميه

حضرت علی را النفی نے دیکھا کہ جب تک اونٹ اپنی جگہ پر قائم رہے گا اس وقت تک یہ خونریزی بند نہیں ہو سکتی۔ اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ اونٹ کے پاؤں زخمی کر کے اسے گرا دیا جائے۔ اس حکم پر چند آ دی بڑھے اور ایک خض اعین بن ضبہ نے اونٹ کے پاؤں زخمی کردیے۔ وہ بلبلا کر پیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی لڑائی کا رنگ بدل گیا اور حصرت عاکشہ رہی گئا ہے کہ کہ مت چھوٹ گئا۔ اس کے بیٹھتے ہی لڑائی کا رنگ بدل گیا اور حصرت عاکشہ رہی گئا تھا گئا کہ فوج کی ہمت چھوٹ گئا۔ گئا۔ گئا حصرت علی رہی ہوائے نہ کی زخمی گئا۔ گئا حصرت علی رہی ہوائے نہ کی داون کر اور اور وہ نہ کرے وہ کو پامال کیا جائے نہ کسی کا مال لوٹا جائے 'جو شخص ہتھیار ڈال دیے یا گھر کا دروازہ بند کرے وہ مامون ہے۔ گئا بیا علال ہوتے ہیں آ پ کی فوج نے ہا تھر دوک لیے' بحض آ دمیوں نے حضرت

<sup>🗱</sup> اخبار الطّوال ص ١٥٧\_ 🌣 يعقو بي ج ٢١٥٥ ال

<sup>🗱</sup> طبری میں جنگ جمل کی تفصیلات بہت طویل میں۔ انہیں غیر ضروری سجھ کر صرف میتجد کھودیا گیا ہے۔

<sup>🗱</sup> اخبارالطّوالص\_الااوليقوني ج\_٢٬ص١٢١\_ 🛚 🍇 اخبارالطّوالص١١١وليقوبي جءص١٣١\_

حضرت عا ئشه وُلِيْجُهُا كَي خدمت ميں حضرت على وُلالْنَهُ كَي حاضري اختتام جنگ کے بعد حصرت علی ڈلائٹوئڈ نے فوراً حضرت عائشہ وہائٹوٹا کے بھائی محمدا بن ابی بکر ڈلائٹوئڈ کو تھکم ديا كهوه جاكر ديكعيس كهام المومنين وليجثئ كوزخم چثم تونهيس يهنجاا ورانهيس ليحرعبدالله بن خلف خزاعي کے کل میں تھہرائیں۔ 🗱 اس کے بعد خود مزاج بری کے لیے حاضر ہوئے اور او چھااماں مزاج کیسا ہے؟ حضرت عائشہ خِلَیْنِجُنَا نے فر مایا انجھی ہوں۔حضرت علی رٹیانٹیئا نے فر مایا اللہ ہم دونوں کو معاف فرمائے' اس کے جواب میں حضرت عا کشہ ڈکاٹٹجٹا نے بھی یہی کلمات ارشاد فرمائے۔ 🗱 چند دن حضرت عائشہ ڈلٹٹٹٹا کے آ رام کرنے کے بعد حضرت علی ڈلٹٹٹ نے محمہ بن ابی بکر ڈلٹٹٹ کو تھم دیا کہوہ عزت واحترام کےساتھ آپ کومکہ پہنچا دیں اورسواری ٔ زادراہ ٔ نقد وجنس وغیرہ جملہ ضروری سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عائشہ ڈالٹیٹا کے ساتھیوں میں ہے جن لوگوں نے ساتھ جانا جا ہا ائہیں اجازت دی۔ بصرہ کی جاکیس معززخوا تین کو پہنچانے کے لیے ہمر کاب کیا اور روائگی کے وقت خود رخصت کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔رخصت ہوتے وفت حضرت عاکشہ رہائٹیٹا نے لوگوں ہے فرمایا' میرے بچوا یہ جنگ محض غلط نہی کا متیج تھی'اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہے کام نہ لینا جا ہیئے میرے اور علی ( ﴿ اللّٰهُ اُ ﴾ کے درمیان جوساس داماد میں بھی بھی ہو جایا کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی رنجش نہیں تھی وہ ان واقعات کے بعد بھی میرے نز دیک اخیار میں ہیں۔ام المومنین کے اس ارشاد پر حضرت علی طالفیڈنے نے فرمایا' ام المؤمنین طالفیٹاسچ فرماتی ہیں' اللہ کی قتم میرے اور ان کے ورمیان اس کے علاوہ اور کوئی بات نہ تھیٰ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے نبی مَثَلَ ﷺ کی حرم ہیں۔اس خوش آئندگفتگوا ورصاف دلی کے ساتھ دونوں ایک دوسرے سے رخصت ہوئے۔حفرت علی رالٹھنڈ نے چندمیل تک خود مشابعت کی ۔اس کے بعد حضرت حسن وحسین رفیافیٹما کو بھیجا۔ 🗱 اور حضرت عائشہ رہی جہا کہ سے ہوتی ہوئی مدینہ تشریف کے گئیں۔جیسا کہاویر کے واقعات ہے معلوم

<sup>📫</sup> اخبارالطّوال ص ۱۲۱ - 🌣 اخبارالطّوال ص ۱۲۱ -

<sup>🗱</sup> طبری ص ۱۳۲۳ وابن اثیرج سے 🕊 طبری ص ۱۳۲۳ وابن اثیرج سے

ہوا ہوگا کہ اس جنگ کی تنہید غلط اطلاعات اور غلط نبی ہے شروع ہوئی۔ آغاز سبائیوں کی فتنہ انگیزی ہے ہوا اور خاتمہ فریقین کی صفائی قلب پر۔ دونوں بزرگوں کی نیت نیک تھی۔ حضرت عائشہ ڈائٹٹٹا کو تاعمراس کی ندامت رہی۔ جب اس کا تذکرہ آتا تھا تو زاروز اررونے لگتی تھیں اور فریا تیں کہ کاش آج ہے۔ ہیں برس پہلے دنیا ہی ہے اٹھ گئی ہوتی۔ ﷺ

شاہ ولی اللہ نے ازالۃ الحفاء میں بیالفاظ حضرت علی ڈٹاٹنڈ کی زبان نے قتل کیے ہیں۔ اللہ کو فہ کا وار الخلاف قر اربیانا

جنگ جمل کے اختیام کے بعدر جب ۲ ساھ میں حضرت علی را انٹی کوفہ واپس تشریف لائے اور مدینہ کے بجائے اس کومر کز خلافت قرار دیا۔ اس تبدیلی کا سبب بیتھا کہ حضرت عثان را انٹیڈ کی شہادت میں حرم نبوی منگا فیڈولم کی بڑی تو بین ہوئی۔ اس لیے آئندہ اس کوشر وفتن سے بچانے کے لیے شہادت میں حرم نبوی منگا فیڈولم کی بڑی تو بین ہوئی۔ اس لیے آئندہ اس بیتھا کہ حضرت علی را انٹیڈ کے اس محصا۔ دوسرا سبب بیتھا کہ حضرت علی را انٹیڈ کے اس محصا۔ دوسرا سبب بیتھا کہ حضرت علی را انٹیڈ کے مامیوں کی بڑی تعداد عمرات میں تھی۔ اس لیے سیاس حیثیت سے کوفہ آپ کے لیے زیادہ آئم تھا۔ اس جد یلی سے بی فائدہ تو ضرور ہوا کہ مدینہ سیاس انتقال بات کے مذموم نتائ کے سے محفوظ ہوگیا اور اس کے بعد جوسیاس ہئا ہے ہوگیا اور اس کے بعد جوسیاس ہئا ہے ہوگیا اور اس کے بعد جوسیاس ہئا ہے ہوگیا نوں کے قیقی مرکز سے دور بڑا گئے جس کے نتائ کا ان کے لیے بچھ مفید ٹا بت اور حضرت علی ڈائٹیڈ مسلمانوں کے قیقی مرکز سے دور بڑا گئے جس کے نتائ کا ان کے لیے بچھ مفید ٹا بت

### عمال كاتقرر

کوفہ آنے کے بعد حضرت علی دالٹی نے سنے سرے سے ملک کانظم ونس قائم کیا۔ سہل بن حنیف ولائٹی کو مدینہ کا حاکم بنایا ، قیس بن سعد دلائٹی کو مصر کی ولایت پر مامور کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس دلائٹی کو مدینہ کو بھرہ پرمقرر کیا۔ اشعث بن قیس دلائٹی کو آذر بائیجان کی ولایت پر برقر ارر کھا کیزیدا بن قیس ارجی کو مدائن پڑ عمر و بن الی سلمہ کو بحرین پڑمصقلہ بن بہیرہ کوار دشیر خرہ پڑمنذ ربن جارود کو اصطخر پڑ نیاد بن ابیکو فارس پڑفد امد بن مجلان کو کسکر کے علاقہ پڑعدی بن حاتم کو بہرہ سرسیر پڑر بھی بن کاس کو سیستان کے علاقہ پڑ خلید بن کاس کو خراسان کے صوبہ پڑاشتر نحی کوموسل انصیبین وارا بجرڈ سنجار آئد میں میان قیس معاویہ پڑائیڈ کے عامل ضحاک بن قیس میان قیس میان قیس کے معاویہ پڑائیڈ کے عامل ضحاک بن قیس

🗱 منداحد بن خنبل - 🌣 ازالة الخفاء مقصد دوم ص ٣٨٣ ـ

عداقل ع المنظم عداقل ع

نے انہیں روکا' انہوں نے مقابلہ کیا۔ امیر معاویہ والنّعُدُّ نے عبدالرحمٰن بن خالد والنّعُدُّ کو مدد کے لیے بھیجا۔ اشتر موصل لوٹ آئے ادرامیر معاویہ والنّعُدُّ نے عمال کوآگے بڑھنے ہے روکے رکھا۔ ﷺ

### امير معاويه رئائنهٔ كوبيعت كى دعوت

او پرمعلوم ہو چکا ہے کہامیر معاویہ رظائنڈ؛ نے حضرت علی رٹائنڈ؛ کی خلافت تشکیم نہیں کی تھی اور آپ سے مقابلہ کی تیاریاں کررہے تھے۔ درمیان میں جنگ جمل پیش آ جانے کی وجہ ہے حضرت على وللنزان كي طرف توجه نه كر سكے تيخاس ہے فراغت كے بعد آپ نے جرمير بن عبداللہ بحلي دليا تنظيم کو خط دے کرامیرمعاویہ رہائٹنڈ کے پاس بھیجا کہ جن لوگوں نے ابوبکر وعمر خیائٹٹنا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی' انہوں نے میری بیعت کر لی ہے'اس کے بعد کسی کے لیے چون و چرا کی گنجائش نہیں ہے۔خلیفہ کے امتخاب کاحق مہاجرین وانصار کو ہے۔ان کے اتفاق کے بعد جو شخص بیعت ہے گریز کرے گا اس سے بزور لی جائے گی۔مہاجرین وانصار کی طرح تم بھی بیعت کرلو۔عافیت اورسلامتی اس میں ہے ورنہ جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ' قاتلین عثان رہائٹنؤ کو بہت آٹر بنا تیکے۔ بیعت کے بعدیا قاعدہ مقدمہ پیش کرؤ میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مَنْ لِلْیَوْمِ کے مطابق اس کا فیصلہ کروں گا۔ 🗱 اس وقت امیر معاویہ طالفہ چند در چند مشکلات میں گھرے ہوئے تھے محمد بن الی حذیفہ جوان کے شدید مخالفین میں تنظ قیدخانہ سے نکل بھائے تھے۔رومی علیحدہ سواعل شام پرحملہ کے لیے فوجیس جمع کررہے تھے۔اسی درمیان میں حضرت علی طالفنهٔ کا میتهدیدی خط پہنچا۔امیرمعاویہ طالفنهٔ نے عمرو بن العاص طالفهٔ کو بنا کران سےمشورہ کیا۔انہوں نے کہا محمد بن ابی حذیفہ کا فرار پچھوزیا وہ اہم نہیں ہے۔انہیں تلاش کراؤ' اگرمل جا نئیں تو فنہا' ورنہ دہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ۔ قیصرروم کے قید یوں کو چھوڑ کر اس سے صلح کراؤاں شرط پر دہ فوراً آمادہ ہوجائے گا۔علی بن ابی طالب مٹائفنڈ کا معاملہ البنۃ اہم ہے مسلمان مجھی تم کوان کے برابر نہ مجھیں گے۔امیر معاویہ رٹائٹنڈ نے کہا' انہوں نے عثان رٹائٹنڈ کے قبل میں اعانت کی ہےاورفتنہ برپا کر کے امت میں پھوٹ ڈالی ہے۔عمرو بن العاص رٹنائنڈ نے کہا کچھ بھی ہو کیکن تم کوان کے مقابلہ میں سبقت اسلام اور قرابت نبوی منَّا ثَیْنِم کا شرف حاصل نہیں ہے اور میں خواہ مخواہ تمہاری کامیابی میں کیوں مدد کروں ؟معاویہ طالفیڈنے کہا آخر کیا حاسبتے ہو؟ عمرو بن العاص طالغیٰۂ بولے مصر کی حکومت۔معاویہ رٹائٹنئے نے کہامصر بھی تو عراق ہے کم نہیں ہے۔عمرو بن العاص ہلانٹنؤ نے جواب دیا کیکن بیرمطالبداس وقت ہے جب ساری دنیائے اسلام تمہارے زیر تکس

<sup>🗱</sup> عمال كي تفصيل اخبار الطّوال اور يعقو بي سے لي تئ ہے۔ 🥴 اخبار الطّوال ص ١٦٧٥

ہوگی۔ عمرو بن العاص بڑالفیٰ سارے عرب میں تدبروسیاست میں فرد تھے۔ اس لیے امیر معاویہ بڑالفیٰ ہر قبت پر ان کے تدبر سے فائد واٹھانا عیاجتے تھے چنانچہ بڑے غور وفکر کے بعدان سے مصر کی حکومت

ہر بیٹ پران سے مدبر سے کا مدہ اٹھانا جا ہے تھے چہا چیہ بڑے توروسرے بعدان سے تقری صومت دینے کاتحریری وعدہ کرلیا۔ **ﷺ** 

### شام میں حضرت علی ڈالٹیُّ کے خلاف برو بیگنڈہ

دوسری طرف حضرت عثان رہی گئے گئے کے خون آلود پیرا ہن اور آپ کی بیوی نائلہ رہا گئے گئی گئی ہوگی انگلیوں کی جن کو امیر معاویہ رہی گئے گئے ہوئی انگلیوں کی جن کو امیر معاویہ رہی گئے گئے ہوئی انگلیوں کی جن کو ایس کے جذبات بھڑ کانے کے لیے انہیں دمشق طلب کیا رہی ۔ حضرت علی رہائی تھا کہ اسے دیکھ کرکوئی مسلمان متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکتا تھا۔ لوگ جوق در جوت آتے تھے اوراس منظر کود کھے کرزار وزارروتے تھے چنانچ فوج سے لے کرام اوعوام تک سب کے جوت آتے ہوئی اوراس منظر کود کھے کر اردزار روتے تھے چنانچ فوج سے لے کرام اوعوام تک سب کے

اخبارالطّوال ص١٦٨ على اخبارالطّوال ص١٢٨.

جذبات مجر ک اٹھے اور اہل شام نے قتم کھالی کہ جب تک خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ نہ لیس گے اس وقت تک نہ بستر پر سوئیں گے اور نہ اپنی بیویوں کے پاس جائیں گے۔

## حضرت على طالنة؛ كوحالات كي اطلاع

امیر معاویہ والنیم نے حضرت علی والنیم کی قاصد جریرین عبداللہ بجلی والنیم کو اس وقت تک رو کے رکھا تھا' بیتمام حالات مشاہدہ کرانے کے بعدانہیں واپس کیا۔انہوں نے جا کر بیان کیا کہ سارا شام معاویہ (والنیم کی کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ عثان والنیم کے بیرا بن پرروتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی (والنیم کی نے عثان والنیم کی کی ہیں ہوں کے قاتلوں کو پناہ دی ہے اور بیعہد کیا ہے کہ یاا پی جان وے وہ کی جان کے رمیں گے۔ بیٹا

## حضرت على طالعينُهُ كي تياريان اورمصالحت كي كوششين

حضرت علی والنشوہ پوری طرح امیر معاویہ والنشوہ کے ساتھ مصالحت کے لیے آ مادہ تیے صرف ان کے آخری جواب کا انظار تھا۔ جریر بن عبداللہ بحل والنشوہ کی واپسی کے بعد آپ کے لیے جنگ کے سواکوئی چارہ کا رندہ گیا، چنانچاس کے انتظامات شروع کردیئے۔ یدد کی کرکہ ابھی جنگ جمل کا بہا ہوا خون بھی خشک ندہونے پایا کہ پھر مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیام ہونے والی ہیں، بعض مخلص اور خیر خواہ امت مسلمانوں نے اسے روکنے کی تدبیریں کیں اور شام کے ایک عابد و زاہد ہزرگ ابوسلم خولانی چند آ دمیوں کوساتھ لے کرامیر معاویہ وائی تھنڈ کے پاس گئے اور ان سے کہا ججھے معلوم ہوا اور مسلم خولانی چند آ دمیوں کوساتھ لے کرامیر معاویہ وائی گئے کے پاس گئے اور ان سے کہا ججھے معلوم ہوا نہیں ہے کہتم علی بن ابی طالب وائی کی برابری کا دعوی تیاریاں کررہے ہوئے کوسبقت اسلام کا شرف حاصل نہیں ہے کہتم میں ان کی برابری کا دعی نہیں ہوں۔ آپومعلوم ہے کہتمان وائی نیڈ مظلوم شہید کیے گئے۔ ان لوگوں میں ان کی برابری کا دعی نہیں ہوں۔ آپومعلوم ہے کہتمان وائی نیڈ مظلوم شہید کیے گئے۔ ان لوگوں نے کہا ہاں امیر معاویہ وائی خولانی نے کہا ہاں امیر معاویہ والد کر دیا جات ہیں کہ قاتلوں کو ہمارے حوالہ کر دیا جائے۔ ہم ان کی خلافت تسلیم کریں گے۔ ابوسلم خولانی نے کہا تم اسے لکھ کردے دو میں علی والنی نے کہا تم اسے لکھ کردے دو میں علی والنی کے کہا کہا ہے اسے لکھ کردے دو میں علی والنی کے کہا گیا۔

''اابعد! خلیفه عثمان رہنا تھنا تہارے یہاں تمہاری موجودگی میں قتل کیے گئے'تم ان کے گھر کا شور وغل سنتے رہے اور اپنے قول وعمل سے ندروکا۔ میں تجی قتم کھا کر کہنا

# طبری س ۳۲۵۵ 🚯 طبری س ۳۲۵۵ 🚓

ہوں کہ اگرتم سچائی اوراخلاص سے ان کی ہدافعت کے ہوتے تو ہم میں کوئی تہاری خالفت نہ کرتا۔ دوسراالزام تم پر بیہ ہے کہ تم نے قاتلین عثان وظائشنڈ کو بناہ دی اوروہ اس وقت تمہارے تو تہ ہارے اعوان وانصاراور تمہارے مثیر کار ہیں۔ ہم کو یہ معلوم ہوا ہے کہ تم عثان وظائشنڈ کے خون سے برأت کرتے ہو۔ اگرتم اس میں سچھی معلوم ہوا ہے کہ تم عثان وظائشنڈ کے خون سے برأت کرتے ہو۔ اگرتم اس میں سچے ہوتو قاتلوں کو قصاص کے لیے ہمارے حوالہ کر دو۔ ہم سب سے پہلے تمہاری بیعت کے لیے تیار ہیں اور اگر ایسانہیں کرتے تو ہمارے پاس تمہارا جواب صرف بیعت کے لیے تیار ہیں اور اگر ایسانہیں کرتے تو ہمارے پاس تمہارا جواب صرف تلوار ہے۔ اللہ احدی قسم ہم لوگ بحروبرے عثان رہائشنڈ کے قاتلوں کو تلاش کر سے تق

ابوسلم بین طلے کرکوفہ گئے اور حضرت علی ڈائٹنے کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا کہ آپ خلیفہ بین اگر آپ اس کے حفق ق پورے کریں تو اللہ کی تسم بید منصب ہم کسی دوسرے کے لیے پینر تبییں کرتے ۔ عثان ڈائٹنے مظلوم شہید کیے گئے ان کے قاتلوں کو آپ ہمارے حوالہ سیجئے ۔ آپ ہمارے امیر بیس ۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص آپ کی مخالفت کرے گا تو ہم آپ کے مددگار رہیں گے اور آپ کے لیے بھی دلیل اور معقول عذر ہوجائے گا۔ یہ مطالبہ من کر حضرت علی ڈائٹنے نے ابوسلم کو تفہر الیا اور فرمایا کل اس کا جواب دول گا۔ دوسرے دن ابوسلم جامع کوفہ بیس آپ سے ملے ۔ یہاں دیکھا کہ دس ہرارسلی آ دمی نعرہ لاگارے ہیں کہ 'نہم سب عثان کے قاتل ہیں'' ۔ یہ رنگ دیکھو کر ابوسلم نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ انہیں میرے آ نے کا سبب معلوم ہوگیا ہے اور انہوں نے اپنے بچاؤ کی بید تد بیر زکالی ہے۔ موتا ہے کہ انہیں میرے آ نے کا سبب معلوم ہوگیا ہے اور انہوں نے اپنے بچاؤ کی بید تد بیر زکالی ہے۔ معرب عالم کو الشخ کے خط کا مدجوا نے کی کوشش کی' لیکن قاتلوں کا حوالہ کرنا میں میرے امکان ہی میں نہ تھا اور امیر معاور مد ڈائٹنے کے خط کا مدجوا ۔ دیا کہ:

''عثان ڈائٹھ کو تا سے میرا کو کی تعلق نہیں میں نے سی کوان کے خلاف نہیں جھڑکا یا البتہ جب زیادہ ہنگامہ بریا ہوا تو میں خانہ نشین ہوگیا ، مجھ کو خوب معلوم ہے کہ قاتلین عثان کے حوالہ کرنے کے مطالبہ کوتم اپنے حصول مقصد کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو۔ اگر تم اس فتدا نگیزی اور بے راہ روی سے بازند آؤگر جوسلوک باغیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے ۔ وہی تہارے ساتھ کیا جاتا ہے۔

ادرعمرو بن العاص شائفة كولكها:

'' ونیا کی حرص چھوڑ کرا پے طرز مل سے باز آؤ' معاویہ رفائقن کی غلط روی میں ان کا



ساتھەدے كراپيے انمال بربادندكرو' 🏶

## حضرت علی طالٹیڈ کی روا نگی

کین ان خطوط کا کوئی متیجہ نہ نکلا۔ امیر معاویہ طالتھ اپنی ضد براڑے رہے اس لیے حضرت علی ڈالٹھ کو جارونا چار مقابلہ کے لیے نگلنا پڑا اور آپ حضرت ابومسعود انصاری ڈالٹھ کو کوفہ میں اپنا قائم مقام بنا کر ذی الحجہ ۳ ساھ میں اس ہزار فوج کے ساتھ شام کی طرف بڑھ کاس فوج میں عام مسلمانوں کے علاوہ ستر بدری صحابہ سات سو بعت رضوان کے جان نثار اور چار سوعام مہاجر وانصار صحابی متھے۔ بی فرات کو عبور کرنے کے بعد زیاد بن نضر اور شرح ابن ہائی کو چند ہزار سپاہ کے ساتھ آگے روانہ کردیا۔

# عراقی اورشامی مقدمة الحیش كاسامنا

امیر معاویہ رہائین پہلے ہے جنگ کے لیے نکل چکے تھے۔ ان کا مقدمۃ انجیش حالات کا پیتہ چلانے کے لیے الات کا پیتہ چلانے کے لیے ابوالاعور اسلمی کی قیادت میں آگے آگے تھا۔ دوسری طرف زیاد بن نضر اورشر کے بن ہائی آرہے تھے سورر دم میں دونوں کا سامنا ہوا۔ حضرت علی رہائین کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے اشریختی کو زیاد کی مدد کے لیے بھیجا' ابوالاعور لوٹ گیا اور امیر معاویہ رہائین کو عراقی فوج کی نقل وحر کت کی اطلاع دی۔

## صفین میں شامیوں کی مورچہ بندی

یا طلاع پانے کے بعدامیر معاویہ را گانٹیؤ نے آ کے بڑھ کرصفین کے میدان میں فرات کے ساحل پر فوجیں اتاریں اور تمام مناسب اورا ہم جگہوں پر قبضہ کر کے مورچہ قائم کر دیا اورا بوالاعور کودی ہزار فوج کے ساتھ فرات کے چشمہ پر متعین کردیا کہ عراقی فوجیس پانی تک نہ پہنچنے پائیں۔

## حضرت على والنينؤ كاوروداور بإنى كيليئ تشكش

اس دوران میں حضرت علی و خالتنو بھی بہانچ گئے اور شامی فوجوں کے قریب ہی فوجیس ا تار دیں۔شامیوں نے پہلے سے اہم مقاموں پر قبضہ کر کے پانی پر پہرہ لگا دیا تھا۔ اس لیے حضرت

www.hishoodconaf.com

علی رقائع کی فوج کو پانی کے لیے بوی وشواری پیش آئی۔ آپ نے پہلے زبانی پیام بھیجا کہ پانی کی علی رقائع کی فوج کو پانی کے لیے بوی وشواری پیش آئی۔ آپ نے پہلے زبانی پیام بھیجا کہ پانی کی بندش مناسب نہیں ہے کین شامی پانی دینے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ آخر میں مجبور ہوکر حضرت علی رقائع کو برزور پانی لانے کا تھم دینا پڑا۔ چنا نچہ عراقی فوج کا ایک دستہ چشمہ پر پہنچا۔ ابوالاعور نے موکنا چاہا کو دونوں میں مقابلہ ہوا عراقی دستہ نے شکست دے کر چشمہ پر قبضہ کر لیا لیکن حضرت علی بڑائنٹ نے شامیوں کا پانی بندنہیں کیا کہ بلکہ اپنے آ دمیوں کو تھم دیا کہ وہ پانی لے کر لوٹ آئیں۔ اور ایک اس واقعہ کے بعد فریقین میں اتنا ارتباط براھ گیا کہ وہ بے خوف و خطر آپس میں ملنے جلنے اور ایک دوسرے کے لئکرگاہ میں آنے جانے گے اور معلوم ہوتا تھا کہ صلح ہوجائے گی۔

میدان جنگ میںمصالحت کی کوشش

دونوں فوجوں میں غوغا پیندعوام کے علاوہ بہت سے خلص 'خیرخواہ امت علما 'صلحااور حفاظ قرآن بھی تھے۔ان کی کوششوں سے تین مہینہ تک جنگ رکی رہی۔اس درمیان میں بار ہافریقین نے جنگ چھٹرنے کاارادہ کیا' کیکن بیلوگ درمیان میں پڑ کرروک دیتے تھے۔التوائے جنگ کے ساتھ ساتھ صلح کے لیے خط و کتابت بھی ہورہی تھی' کیکن اس کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلی کوششوں کا ہو چکا تھا۔

جنگ کا آغاز

جمادی الاول ۳۷ ھ سے با قاعدہ جنگ چھڑگئی جس کا سلسلہ آخر جمادی الثانی تک قائم رہا' لیکن کوئی بڑی خونر یز جنگ نہ ہوئی۔ بلکہ ایک دستہ میدان میں آتا تھا اور صبح وشام معمولی جھڑپ ہو جاتی تھی۔رجب کامہینۂ شروع ہوتے ہی شہر حرم کی حرمت میں جنگ روک دی گئی۔

## مصالحت کی آخری کوشش اور نا کامی

🐞 طبری ص ۳۲۹۹ - 😫 اخبار الطوال ص ۱۸۱٬۱۸۰ مین اس کی تفسیلات مین

والمال المناسلة المنا

پہلے ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا'۔ ان دونوں بزرگوں نے واپس جا کر حضرت علی رفائقینہ کو معاوید دلائقینہ کا معاوید دلائقینہ کا معالبہ سایا۔ اسے من کر حضرت علی دلائقیہ کی فوج سے بیس ہزار آ دمی نکل پڑے اور نعرہ کا گایا کہ ہم سب عثمان (دلائقیہ کے قاتل ہیں 'یدرنگ دکھ کر دونوں بزرگ ساحلی علاقہ کی طرف نکل گئے اوراس جنگ میں کوئی حصہ ندلیا۔

### خونريزلژائيون كاسلسله

وری اور شہر کی جاتی کوششیں ہوئیں سب ناکام رہیں اور شہر کرام کے ختم ہوتے ہی فریقین پوری خوت کے مسلے کی جاتی کوششیں ہوئیں سب ناکام رہیں اور شہر کرام کے ختم ہوتے ہی فریقین پوری تو تو کے ساتھ میدان میں اور آئیں گھنا بیکار ہے مختصر بید فریقین کے درمیان کم وہیش نو کے ان کی تفصیلات بہت طویل ہیں اور آئیں گھنا بیکار ہے مختصر بید فریقین کے درمیان کم وہیش نو کے معرکے ہوئے ۔ ان میں پینتالیس ہزار شامی اور چیس ہزار عراقی کام آئے ۔ ﷺ ہزاروں عورتیں معرف کے ہوئے ۔ ان میں مردول کی تجمیز و تھین کے لیے ایک ایک دو دو دن جنگ ملتوی ہوتی رہتی تھی۔

## ليلة الحربركي فيصله كن جنگ

ان تمام الرائیوں میں فریقین نے نہایت پامردی اور استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا' دونوں کا پلہ قریب برابرتھا۔ لیا تا الحریکا آخری معرکہ بڑا خوزیز تھا۔ اس میں رات دن مسلسل جنگ ہوتی رہی۔ میدان جنگ میں کشتوں کے انبارلگ گئے اور ہر طرف خون کی ندیاں بہنگلیں۔ دوسرے دن صبح کومردوں کی جمیز و تھین کے لیے جنگ ماتوی ہوئی۔ اس نے فراغت کے بعد حضرت علی رہائی نے مجھر تیاریاں شروع کر دیں۔ اس معرکہ سے پہلے کی لڑائیوں میں فریقین کا پلہ برابر رہا تھا' لیکن لیلة کھر تیاریاں شروع کر دیں۔ اس معرکہ سے پہلے کی لڑائیوں میں فریقین کا پلہ برابر رہا تھا' لیکن لیلة دونوں فریق کے خوزیز معرکہ میں شامی کمزور پڑ گئے تھے اور عراقی بھی مسلسل جنگ سے گھبرا گئے تھے اور عراقی ہمی مسلسل جنگ سے گھبرا گئے تھے اور دونوں فریق کے عاقبت اندیش لوگوں کونظر آرہا تھا کہ اگریہ خوزیز جنگ قائم رہی تو مسلمانوں کی قوت تاب ہی خدر ہے گئی خوانوں کے ایک مرمعا و سے دوائوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ قائم رہی تو روی شام سے ہمارے اہل وعیال کوقید کر لیں گے اور فارس کے وہنان عراقیوں کے بال بچوں کو پکڑ لے جائیں گے۔ ﷺ علوی فوج کے ایک مدبر سردار اراضعت بن قبس کندی نے بھی یہ خطرہ محسوس کیا اور اپنی جماعت سے کہا کہ گذشتہ خوزیز جنگ کے بعدا گر آتا تندہ قبس کندی نے بھی یہ خطرہ محسوس کیا اور اپنی جماعت سے کہا کہ گذشتہ خوزیز جنگ کے بعدا گرآتا کندہ قبس کندی نے بھی یہ خطرہ محسوس کیا اور اپنی جماعت سے کہا کہ گذشتہ خوزیز جنگ کے بعدا گرآتا کندہ

🗱 اخبارالطّوال ص.. ۱۸۲٬۱۸۰ 🔅 ايوالقد اء جلداول ص ۱۷۵ 🌣 اخبارالطّوال ص ١٠٥٠

278 المالية الم

پھر جنگ ہوئی تو عرب تباہ ہوجائے گا اور ہماری عظت وحرمت اٹھ جائے گ۔ اللہ لیکن حضرت علی والٹھ ہوئے گوں کا پوراا ندازہ ہوگیا تھا کہ ابشامی کوئی دم میں میدان چھوٹر نا چاہتے ہیں اس لیے لیانہ المحریری سن کو اپنی فوج کے سامنے ایک پر جوش تقریری اور کہا کہ لوگو! اب جنگ آخری حدکو پہنچ چکی ہے۔ تہماراحریف آخری سانسیں لے رہائے فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ۔

# عمروبن العاص طالفي كاليك تدبيرا ورعلوي فوج ميں اختلاف

امیرمعاویه درگانٹیزُ کوجھی اپنی فوجی حالت کاانداز ہ ہو چکا تھا انہوں نے عمرو بن العاص ملاتشہ ہے مثورہ کیا انہوں نے کہاایسے وقت کے لیے میں نے پہلے سے بیند بیرسوچ رکھی تھی کہ ہم لوگ قر آن کو تھم بنانے کی وعوت ویں اس کے قبول اورا نکار دونوں صورتوں میں علی مطالعیُّو کی فوج میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ 🧱 چنانچہ دوسرے دن جب شامی میدان میں آئے تو دمثل کے مصحف اعظم کو پانچ شامی آ گے آگے نیزے پراٹھائے تھے اس کے چیچے ہزاروں قر آن نیز دں پر بلند تھے فضل بن ادہم شریح جذا می اور وقاء بن معمر نے پکار کرعلوی فوج ہے کہایا معشر عرب!اللہ کے لیے اپنی عورتوں اور بچوں کو فارس اور روم سے بچاؤ۔ 🦚 اگر شامی ختم ہو گئے تو رومیوں سے شام کی حفاظت کون کرے گا اور اگر عراتی فناہو گئے تواہل عجم سے عراق کوکون بچائے گا۔ 🧱 آ ؤہم تم قر آ ن کو تھم مان لیں اس کا فیصلہ ہم دونوں کے لیے واجب انعسلیم ہو۔ بیڈ بیر کارگر ثابت ہوئی' حضرت علی ڈلٹٹنڈ اوران کی فوج کے بعض دومرے عاقبت اندلیش افسروں نے مخالفت کی ۔حضرت علی وٹالفنڈ نے فرمایا کہ'' میحض فریب ہے''۔ کیکن ایک بڑی جماعت پر بیہ جادوچل گیا'اس نے کہا کہ شامیوں کواس کتاب کا یا بند بنانے کے لیے تو ہم ان سے کڑر ہے تھے۔اب جبکہ وہ خود ہمیں اس کی دعوت دیتے ہیں تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے' بعض لوگوں نے پہال تک کہا کہ اگرآپ نے قرآن کو تھم مانے سے انکار کیا تو ہم آپ ہے لایں گے اور آپ کوبھی عثان (طالفیُّز) کے پاس پہنچادیں گے۔ 🤃 دوسری طرف امیر معاویہ ڈالٹیڈ نے اعلان کرا دیا کہ جنگ بہت طول تھنچ گئی ہے۔ ہم میں سے ہر فریق اپنے کوحق اور دوسرے کو باطل پر تصور کرتا ہے اس جھگڑے کو چکانے کے لیے ہم نے قرآن کو تھم ماننے کی دعوت دی ہے۔اگراہے وہ لوگ قبول کریں گئے تو فبہا' ورنہ پھر ہماری جمت تمام ہو چکی۔اس اعلان کے ساتھ حضرت علی ہلائٹنڈ کو بھی لکھا کہ ''اس خونریزی کامواخذہ میرے اورتمہارے سرہاب میں تم کواس کے بند کرنے الفت ومحبت قائم

<sup>🗱</sup> اخبارالطّوالْ ص٢٠١ - 🕏 طبرى ص ٣٣٦٩ واخبارالطّوال ص ٢٢١\_



کرنے اور بغض وعناد کو بھلا دینے کی دعوت دیتا ہول''۔ 🏶

تحكيم كى تجويز اورحكم كاامتخاب

حضرت على ولانتخاف نے جب ديکھا كما تكاركى صورت ميں خودان كى فوج ميں پھوٹ برا رہى ہے تو چارونا چارتحکیم کے لیے آبادہ ہو گئے اور جنگ روک دی۔ آپ کے بعض ہوا خواہوں پر جنگ کا التوا سخت شاق تفا۔ان میں اور قر آن کی تحکیم پراصرار کرنے والوں میں بخت گفتگو ہوگئی اور قریب تھا کہ عراقی فوج میں آپس ہی میں ملوارین نکل آئٹیں لیکن حضرت علی ڈلٹنڈ نے معاملہ رفع وفع کر دیا۔ 🧱 التوائے جنگ کے بعد طے پایا کہ دونوں فریق کی جانب سے ایک حکم مقرر کیا جائے 'میدونوں کتاب الله كي روسے جو فيصله كرديں وه فريقين كے ليے واجب التسليم ہوا ورجوفريق اس فيصله كونه مانے ، حكم اس کےخلاف دوسرےکو مدودیں۔اس قرار داد کے بعد شامیوں نے عمرو بن العاص (ڈاکٹنڈ کواپنا تھکم بنایا حضرت علی دلانٹنؤ کی جماعت میں ہےان لوگوں نے جو تحکیم کی حمایت میں تھے۔اپنی جانب سے حضرت ابوموی اشعری دلافته کانام پیش کیا -حضرت علی دلافته کواس سے اختلاف تھا۔ آپ نے فرمایا مجھ کوان پر اعتاد نہیں ہے۔ وہ ہماری مخالفت کر کیکے ہیں ۔لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑ کا تے تھے ان کے قہم و تد ہر پر بھی ہمیں بھروسہ نہیں ہے۔اس لیےان کے بجائے ابن عباس ڈاکٹنڈ کو تھم بنایا جائے کین جب لوگوں نے ابومویٰ اشعری ڈالٹیئ کا نام پیش کیا تھاتواس تجویز پرانہوں نے بیاعتراض کیا کہ وہ آ پے کے خاص عزیز ہیں' تھم غیر متعلق شخص کو ہونا جا ہیے۔حضرت علی رفخاننڈ نے فرمایا تو پھراشتر تخعی کو بنایا جائے ۔اشعث بن قیس نے کہا کہ انہی نے بیآ گ بھڑ کا ٹی ہے اس لیے وہ کس طرح حکم ہو سکتے ہیں ۔حضرت علی منالٹنوُز نے جب و یکھا کہ بیرمسئلہ بھی مختلف فیہ بن جائے گا تو جارونا جارا بوموک اشعری ڈالٹنڈ پر راضی ہو گئے۔ 🗱 عمر و بن العاص ڈلالٹنڈ امیر معاویہ ڈلائٹڈ کے ساتھ ہی تھے۔حضرت ابومویٰ اشعری دانشنہ خانہ جنگی سے نیچنے کے لیے نواح شام میں گوشنشین ہوگئے تھے۔ وہاں سے بلاکر لائے گئے وہ بڑے سادہ دل بزرگ تھے اس لیے حضرت علی ڈکا غذ کے بعض مشیروں نے حضرت علی دالفیٰ ہے کہا کہ ابوموی اشعری ڈلافٹی اس کام کے نہیں ہیں۔اس لیے کسی دوسرے کومنتخب سیجیے۔ آپ نے فرمایالوگ ان کے علاوہ کسی دوسرے پرراضی نہ ہول گے۔

تحكيم كاعهدنامه

الم العقوال ١٠٠٧ ع طرى س ٣٣٣٢ واخبار الطّوال ص ٢٥٠٥ على الم ٣٣٣٢ واخبار الطّوال ص ٢٥٠٥ -

و المالية الم

حضرت ابوموی اشعری والفین کے آنے کے بعد تحکیم کامعابدہ لکھا گیا۔ کتابت شروع ہوئی ہی کہ حضرت علی والفین کے نام کے ساتھ امیر المؤمنین لکھنے پر امیر معاویہ و ڈائٹین کو بیاعتر اض ہوا کہ اگر ہم انہیں امیر المومنین ہی مانتے تو پھر ان سے جنگ کیوں کرتے ؟ حضرت علی والٹین کے بعض حامیوں کو اس پر اصرار تھا' آپ نے فرمایا بی تو سنت نبوی سکی فینی کے حدیبیہ کے معاہدہ میں '' رسول اللہ'' کے لفظ پر مشرکین کو اس قسم کا اعتراض ہوا تھا تو آپ سکی فینی کے خودا پنے دست مبارک سے اسے منا کر محمد بن عبداللہ (سکی فینی کی کھو دیا تھا' اس لیے امیر المؤمنین کو کاٹ کر علی بن ابی طالب لکھا جائے' منا کر محمد بن عبداللہ (سکی فینی کی اور ایک طویل عبدنا مدمر تب ہوا جس کا خلاصہ بیہ ہے:

اس عہدنامہ پر فریقین کے تمام لوگوں کے دستخط ہو گئے اور عراق کی سرحد پر دومہ الجند ل کا مقام فیصلہ کے اعلان کے لیے مقرر ہوا' پیمیل کے بعد معاہدہ کامضمون دونوں فریق کی فوجوں میں مشتہر کر دیا گیا۔اسے من کر حضرت علی دالشنائ کی فوج کا ایک حصہ خلاف ہوگیا' جس نے بعد میں خارجی

<sup>🗱</sup> ميعهدنامه طبرى اوراخبار الطوال مص ملخصاً ماخوذ ب\_



فرِقه ک شکل اختیار کرلی۔اس کےحالات آئندہ آئیں گے۔

حکمین کی گفتگو

معاہدہ کی کتابت کے بعد دونوں کی مجلس شور کی منعقد ہوئی ۔عمرو بن العاص وٹی نیخؤ بڑے مد بر اور دانشمند تھے۔ انہوں نے پہلے ہی سے تعظیم و تکریم کے ذریعہ ابوموی اشعری وٹی نیڈ پراٹر ڈالنا شروع کر دیا۔ خود خاموش رہنے 'ہر معاملہ میں حضرت ابوموی اشعری وٹی نیڈ سے کہتے کہ آپ میرے بزرگ اور رسول اللہ مٹی نیڈ کے مقتدر صحابی ہیں 'پہلے آپ اپنا خیال ظاہر فرمائے 'بہر حال دونوں میں حسب فرس گفتگو ہوئی:

ابن العاص! ہم کیوں نہ ایسے شخص کومنتخب کریں جس میں اللہ تعالیٰ کی

ا بوموی اشعری:

خوشنودی اورامت کی فلاح دونوں باتیں حاصل ہوں ۔

عمروبن العاص: مستحس كو؟

ا بومویٰ اشعری: عبدالله بن عمر ( ﴿ اللّٰهُ اِنْ ) کوجن کا دامن ان ہنگاموں سے بالکل پاک ہے۔

عمرو بن العاص: اميرمعاويه ( ﴿ النُّنُّونُ ) بِرآب كوكيا اعتراض ٢٠٠

ابومویٰ اشعری: معاویه (خلافیز) کا کیار تبہے وہ کس طرح اس کے مستحق ہو سکتے ہیں؟

عمروبن العاص: يتو آپ كومعلوم على ك عثان طالفية مظلوم شهيد كي كئة ان ك بعد

معاوید (ولالفند) ان کے گھرے متولی اوران کے قصاص کے دعویدار ہیں۔

ابومویٰ اشعری: ہاں بیرجی ہے۔

عمره بن العاص: اگر لوگول کوان براعتراض ہو کہ وہ قدامت اسلام کے شرف ہے محروم ہیں تو

اس کے جواب میں آپ کے ماس قرآن کی بیدلیل موجود ہے:

﴿ مَنْ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلُطَانًا ﴾ [١٤/١٤ مرآ ٣٣٠]

"جو خص مظلوم قتل کیا گیا ہو ہم نے اس کے ولی کوقصاص کا حق دیا ہے۔"

اس کے علاوہ رسول اللہ منگا تائی کے صحابی اورام المؤمنین ام حبیبہ رفی تائی کے بھائی ہیں ۔ ۔

ابومویٰ اشعری:

''این العاص! الله سے ڈرؤاگر یہی شرف ہے اور استحقاق خلافت کے لیے ای قتم کے شرف کا فی ہوسکتے ہیں تو خلافت کا سب سے زیادہ مستحق سلاطین یمن کی اولاد میں ابر ہہ بن صباح ہوتا'جن کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہوئی

عداوّل £ 282 معداوّل £ 282

شرف نہیں ہے۔ خلافت صاحب فضل اور اہل وین کاحق ہے۔ پھر شرف میں علی ( وی کاحق ہے۔ پھر شرف میں علی ( وی کا کی اور معاویہ ( وی کا کیا مقابلہ؟ اگر میں سب سے افضل واشرف قریش کے حق میں کرتا۔ تمہارایہ کہنا کہ معاویہ ( وی کی بین تو اس کاحق سب سے زیادہ عثمان وی کی کئی کے دلی بین تو اس کاحق سب سے زیادہ عثمان وی کئی کئی کے دلی بین تو اس کاحق سب سے زیادہ عثمان وی کئی کئی کے دلی میں کئی طرح معاویہ کو خلیفہ نبا کر عمر بین خلیفہ نبیں بنا سکتا۔ بال اگر تم چا ہوتو عبداللہ بن عمر ( وی کا لئی کی کا نام زندہ کردیں۔ ''

عمرو بن العاص: تو پھر میرے لڑ کے عبداللہ میں کیا خرابی ہے۔ اس کے علم وفضل اور شرف و مناقب سے آپ واقف ہیں۔

ا بوموی اشعری: بیشک تمهارالژ کا صالح اورابل ہے لیکن اس فتنہ میں شرکت ہے اس کا دامن داغدار ہوگیا ہے آؤ طبیب بن طبیب عبداللہ بن عمر (رٹیالٹنڈ) کوخلیفہ بنادیں ۔

عمر دبن العاص: خلیفہ ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو ایک ڈاڑھ نے خود کھائے اور دوسری سے دوسری سے دوسر وں کو کھلائے۔ دوسروں کو کھلائے۔

ابوموی اشعری: آپس میں خانہ جنگی اورخونریزی کے بعد مسلما توں نے بیہ معاملہ ہمارے سپرو کیاہے ٔ اب ان کو دوبارہ اس فتنہ میں نہ ڈالو۔

عمرو بن العاص: پھرآپ کیا جا ہتے ہیں؟

ا ہوموی اشعری: میری رائے تو بیہے کہان دونوں کومعز ول کر کےمسلمانوں کو نئے سرے سے امتخاب کاحق دیا جائے۔

عمروبن العاص: مجھے اس سے اتفاق ہے امت کی بھلائی ای میں ہے۔ 🗱

#### فيصله كااعلان

اس قرارداد کے بعد دونوں تھم فیصلہ سنانے کے لیے دومۃ الجندل آئے۔دونوں فریق نے چندسوآ دمی اپنے اپنے تھم کے ساتھ کر دیئے تھے۔ یہ فیصلہ امت کی قسمت کا فیصلہ تھا۔اس لیے ہزاروں مسلمان اور بہت سے اکابر صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر' مغیرہ بن شعبہ اور سعد بن ابی

🗱 اس گفتگو میں طبری اورا خبار الفوال کے بیانات میں بعض جز وی اختلاف ہیں ہم نے دونوں کے بیانات جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔



''امابعد! لوگوہم نے اس مسئلہ پرغور کیا۔اس امت کے انفاق واتحاد اور اصلاح کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نظر نہ آئی کہ علی اور معاویہ ڈھائٹھ ونوں کومعزول کر سے خلافت کوشور کی پر چھوڑ دیا جائے۔ عام مسلمان جسے اہل سمجھیں اسے نتخب کرلیں۔ اس لیے میں علی اور معاویہ ڈھائٹھ ونوں کومعزول کرتا ہوں' آئیدہ تم جسے پہند کروا پنا ظیفہ بناؤ''۔

ان کے بعد عمروبن العاص رہائٹیئز نے اپنا فیصلہ سنایا

''اابعد! لوگو! ابوموئی اشعری ( رطانینهٔ) کا فیصله آپ لوگوں نے من لیا۔ انہوں نے اپنے آ دمی اپنے آ دمی اپنے آ دمی اس کے معزول کر دیا میں اپنے آ دمی معاوید ( طانینهٔ کو برقر ار رکھتا ہوں ٔ وہ امیر المؤمنین عثمان رطانینهٔ کے ولی اور ان کے معاوید ( میں اب میں اس کے طالب ہیں اس کیے ان کی قائم مقامی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں'۔

یہ فیصلدی کر حضرت ابوموی اشعری را الفیاد جلائے کہ بیغداری ہے۔اب تیر کمان سے جھوٹ چکا تھا اوراس کی تلانی کی کوئی صورت نہتھی۔اس فیصلہ سے قدرۃٔ حضرت علی رہائٹنڈ کے حامیوں میں

🐞 اخبارالقوال ١١٣٠\_

کے ایکے اطلاک کے درمیان میں پڑ کر چیزادیا۔ شامی ابوموی اشعری ڈاٹٹوڈ پر کوڑے برسانا شروع کر دیے لیکن لوگوں نے درمیان میں پڑ کر چیزادیا۔ شامی ابوموی اشعری ڈاٹٹوڈ کی تلاش میں سخے وہ بیرنگ دیکے کر کے کرکھا کے درمیان میں پڑ کر چیزادیا۔ شامی ابوموی اشعری ڈاٹٹوڈ کے حامیوں نے آئیس با ضابط خلیفہ تسلیم کر لیا۔ اللہ خوارج کی سرکشی

بیدوا قد تحکیم کے بل کا ہے اس وقت سے خارجی فرقہ کی بنیاد پڑگی تھی۔ فیصلہ کے اعلان کے بعد خارجیوں نے عبداللہ بن وہبراسی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے حضرت علی دلاتی نئی تھا کہ کا لفت شروع کر دی۔ اس جماعت کا عقیدہ تھا کہ معاملات دین میں انسان کو تھم بنانا کفر ہے اور تھم ادراس کا فیصلہ ماننے والے سب کا فر بیں اوران سے جہاد فرض ہے ان عقائد کی اشاعت کر کے کوف بھر ہ مدائن اور عراق کے دوسرے شہروں میں ایک معتد بہ جماعت اپنی ہم خیال بنالی اور کوفہ کے خوارج خفیہ نہروان روانہ ہو گئے اور دوسرے شہروں میں ایک معتد بہ جماعت اپنی ہم خیال بنالی اور کوفہ کے خوارج خفیہ بن مسعود کو روانہ ہو گئے اور دوسرے شہروں کے خوارج کواس کی اطلاع دے دی۔ مدائن کے والی سعید بن مسعود کو

<sup>🗱</sup> اخبارالقوال ص ١٦٦ وطرى - 😸 اخبارالقوال ص ١٢١٠ واين اثيرج ٢٠٠٠ ص ١١٠

ان کی نقل وحرکت کی اطلاع ہوگئی۔انہوں نے تعاقب کیا۔کرخ میں دونوں کا سامنا ہوا۔سعید کے ساتھیوں نے کہا کہان کے بارہ میں امیرالمؤمنین کا کوئی تھم نہیں۔اس لیےاس وقت ان سے مزاحمت نہ سیجئے۔ پہلے امیرالمؤمنین سے لکھ کردریا فت کر لیجئے۔اس مشورہ پرسعیدنے ان کاراستہ چھوڑ دیا۔

### نهروان ميں اجتماع

کوفہ سے نکلنے سے قبل ان اوگوں نے بھرہ وغیرہ کے خارجیوں کو نہروان میں اجتماع کی خبر دے دی تھی ؛ چنا نچے بھرہ سے پانچ سو کی جماعت روانہ ہوئی۔ یہاں کے والی حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹنئ کومعلوم ہوا تو آپ نے ابوالا سود دو کی کو ان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ انہوں نے تستر میں آئیس پکڑ لیا۔ لیکن رات ہو چک تھی اس لیے خارجی نکل گئے اور نہروان میں اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ راستہ میں آئیس جومسلمان ملتا تھا اس سے سوال کرتے تھے کہ مکمین کے بارہ میں کیا رائے ہے۔ اگروہ براًت ظاہر کرتا تو چھوڑ دیتے ورخی کرد ہے۔ ب

#### خوارج كودعوت انتحاد

یہ وہ زمانہ تھا' جب حضرت علی ڈاکٹٹئز امیر معاویہ ڈاکٹٹئز کے مقابلہ کی تیاریاں کررہے تھے۔ یہ حالات من کرآ پ نے خوارج کو خطاکھا:

''ہم نے جن آ دمیوں کو تھم بنایا تھا'انہوں نے اپنے نفس کی پیروی کر کے کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کیا ہے اس لیے ہم نے اس فیصلے سے برأت ظاہر کی اور آپ چر پہلی حالت پر آگئے۔ (لیعنی جنگ) ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں کے مقابلہ کے لیے جا رہے ہیں۔اللہ تم پر رحم کرئے تم بھی ہمارا ساتھ دو۔ہم اس وقت تک مقابلہ کریں گے جب تک اللہ تعالی کوئی فیصلہ نہ کردے اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے''۔

#### خوارج نے اس خط کا جواب دیا:

''تم کواس فیصلہ پراللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنفس کی خاطر برہمی ہے۔اگرتم تحکیم کے مائنے کی فلطی پراپنے کفر کا اقرار کر کے تو بہ کروتو ہم تبہار سوال پرغور کرنے کے لیے تیار ہیں اوراگر ایہ نہیں کرتے تو ہم تم سے لڑیں گے۔اللہ خیائت کرنے والوں کی جال کی بدایت نہیں کرتا''۔

🗱 اخبارالقوال ص ٢١٩ 🌣 اخبارالقوال ص ٢٠٠\_



اس جواب کے بعد بھی آپ نے تیاریاں جاری رکھیں اور صوبوں کے عمال کواپی اپنی فوجیں لے کرآنے کا تھم دیا۔ آپ کے فرمان پراس ہزار فوجیس جمع ہوگئیں۔

کیکن اس درمیان میں خارجیوں کی فتندانگیزی حدسے زیادہ بڑھ پچی تھی کسی مسلمان کی جان
ان کے ہاتھ سے محفوظ نہ تھی۔ جو محف ان کے خیالات کی تائید نہ کرتا اسے بے در لیغ قتل کر دیتے۔
چنانچہ ایک صحافی عبداللہ بن خباب رہا تھیا کہ اس جرم میں شہید کردیا اور ان کی حاملہ یوں کا پید چاک
کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ قبیلہ طے کی کئی عورتوں کو مار ڈالا۔ اٹ ان کی بیفت انگیزی دیکھ کر
لوگوں نے حضرت علی ڈالٹی ہے عرض کیا 'امیر المؤمنین آپ اس فتندا تگیزی کے لیے خارجیوں کو آزاد
چھوڑ کر کہاں کا قصد فر مارہے ہیں؟ آپ کی عدم موجودگی میں بیاور دلیر ہوجا کیں گے۔ پہلے ان کی
سرکو نی سیجے اور انہیں مطبح بنا کر مسلمانوں کوان کے مظالم سے بچائے اس کے بعد شام کا قصد فر مائے گا۔

### اتمام حجت

خارجی یہاں پہلے سے جمع تھے۔حضرت علی ڈالٹنؤ کے پینچتے ہی صف آ رائی شروع ہوگئ۔ جنگ چھڑنے سے پہلے آپ نے خارجیوں کے پاس پیام کہلا بھیجا کہ:

''تمہارے جن آ دمیوں نے ہمارے آ دمیوں کولل کیا ہے ان کو قصاص کے لیے ہمارے حوالہ کردؤ تو ہم تم کوچھوڑ دیں گے۔ شایداللہ تم کوراہ راست پر لے آئے''۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم سب نے لل کیا ہے اور ہم تمہارا اوران کا دونوں کا خون مباح سمجھتے ہیں۔ ﷺ

اس جواب کے بعد آپ نے حضرت ابوابوب انصاری اور قیس بن سعد انصاری ڈاٹٹٹٹٹا کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ان دونوں بزرگوں نے ہر چندراہ راست پرلانے کی کوشش کی کیکن خوارج برابراپنی ضد پر قائم رہے آخر میں آپ خوداتمام جمت کے لیے تشریف لے گئے اوران کے سامنے تقریر کی:

''اے وہ گروہ جے محض اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے اور خواہش نفس نے اسے قبول حق سے روکا ہے' تم لوگ شبداور غلطی میں مبتلا ہو میں تم کواس سے متنبہ کرنا چاہتا ہوں تا کہتم گمراہی پر قائم ندر ہواورالی حالت میں ندمارے جاؤ کدرب تعالیٰ کے سامنے تمہارے لیے کوئی دلیل باقی ندر ہے۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ میں نے سرپنجوں سے بیہ

اين اثيرة يساص ١٣٦١ 🌣 اخبار الطّوال ص ٢٠٠\_



شرط کی تھی کہ وہ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ میں نے تم کوای وقت آگاہ کر دیا تھا کہ تحکیم کی تجویز محض فریب ہے کیکن تم ہی نے اس کے قبول کرنے پراصرار کیا۔ میں نے اس شرط پرا سے منظور کیا تھا کہ دونوں تھم اس چیز کوزندہ کریں گے جسے قرآن نے زندہ کیا ہے کیکن قرآن نے ذندہ کیا ہے کیکن تعمول نے خواہش نفس پر عمل کر کے کتاب وسنت کی مخالفت کی۔ اس لیے ہم نے ان کے فیصلہ کورد کردیا۔ اب ہم چھر تجھیلی حالت پرلوٹ آئے'۔

خوارج نے اس کابہ جواب دیا:

''جب ہم نے علم کی تجویز قبول کی تھی' اس وقت کا فر ہو گئے تھے۔اب ہم نے تو بہ کر لی ہے۔اگرتم بھی ہماری طرح تو بہ کر لوتو ہم تمہارے ساتھ ہیں ورنہ پھر جنگ کے لیے تیار ہوجاؤ''۔

حضرت علی دلافنی نے فرمایا: '' اگر میں کفر کا اقر ار کرلوں تو گمراہی میں مبتلا ہوں گا' مناسب صورت بیہ ہے کہتم اپنے کسی معتبر آ دمی کو ہمارے پاس گفتگو کے لیے بھیجواگر وہ مجھے قائل کر دیتو میں اپنی غلطی کا اعتر اف کر کے تو بہ کرلوں گا اوراگر وہ قائل ہو جائے تو تم کو اللہ سے ڈرنا جا ہے۔''

اس جویز پر خارجیوں نے عبداللہ بن الکواء کو گفتگو کے لیے بھیجا۔ دونوں میں مباحثہ ہوالیکن خوارج اپنی رائے سے بالکل ہمنانہ چاہتے تئے اس لیے کوئی نتیجہ نہ نکلا اور حضرت علی رفخانی کو مجبور ہوکر مقابلہ میں آنا پڑا۔ تاہم آغاز جنگ سے پہلے ایک مرتبہ پھر حضرت ابوا یوب انصاری رفخانی کا ساتھ چھوڑ عکم وے کر اعلان کرا دیا کہ جو محض اس علم کے بیچ آجائے یا لوٹ جائے یا خارجیوں کا ساتھ چھوڑ دے وہ مامون ہے۔ اس اعلان پر ایک خارجی سردار فروہ بن نوفل آجھی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ہمارے پاس علی (رفخانی کی سے جنگ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے اس لیے لوٹ جانا چاہیے اور اس وقت تک حصد نہ لینا چاہیے جب تک ان سے لڑنے یا ان کی پیروی کر لینے میں سے سی ایک بتیجہ پر نہ وقت تک حصد نہ لینا چاہیے ہوں کو لے کرلوٹ گیا۔ ایک اور جماعت کوفہ واپس چلی گئی۔ ایک بزار حضرت علی ( دفائی کے سوتھ مہت تھوڑی کے معندے کے بیچ آگے اور عبداللہ بن وہب راسی کے ساتھ بہت تھوڑی تعدادرہ گئی۔

اخبارالقوال ١٢٢٠٢٢ ٢



## جنگ اورخوارج کی شکست

اس وقت بھی حضرت علی طالعیٰ نے اپنے آ دمیوں کو جنگ کی ابتدا کرنے سے رو کے رکھا اس وقت بھی حضرت علی طالعیٰ نے اپنے آ دمیوں کو جنگ کی ابتدا کر دیا کہ پہلے ہی حملہ میں حضرت علی طالعیٰ کا پیدل دستہ پنی جگہ سے ہٹ گیا اور خارجی علوی فوج کے میمنہ میسرہ پر ٹوٹ پڑے حضرت علی طالعیٰ کا پیدل دستہ پنی جگہ سے ہٹ گیا اور خارجی علوی فوج کے میمنہ میسرہ پر ٹوٹ پڑے اور اس شجاعت اور پامردی سے لڑے کہ ان کے اعضاء کٹ کرالگ ہوجاتے سے لیکن اس حالت میں میں بھی وہ لڑتے رہتے تھے۔ ایک خارجی شریح بن ابی اوفی کا ایک پاؤں کٹ گیا وہ اس حالت میں لڑتا رہا۔ حضرت علی طالعیٰ کی فوج نے بھی پوری شجاعت سے مقابلہ کیا بالآخرا کی خوز پر جنگ کے بعد خوارج کونہایت فاش شکست ہوئی اور وہ ایک ایک کر کے مارے گئے۔

## شام کا قصداورعلوی فوج کی کمزوری

خارجیوں کی مہم سے فراغت کے بعد حضرت علی رڈگائٹوئٹ نے اپنی فوج کو امیر معاویہ رڈگائٹوئٹ کے مقابلہ کے لیے ابھارا کہ' اللہ نے تم کو ایک و شمن کے مقابلہ میں کا میاب کیا ہے۔ اب یہیں سے اپنے دوسرے دشن کے مقابلہ میں روانہ ہو جاؤ'' لیکن اس وقت ہمت پست ہورہی تھی ۔ افعث بن قیس کندی نے عرض کیا' امیر المؤمنین ہمار سے ترکش حالی ہو گئے ہیں تلواریں کند ہو گئی ہیں' نیز وں کے پھل خراب ہو گئے ہیں' اس لیے اس وقت گھر لوٹ چلئے تا کہ ہم وشمن کے مقابلہ کے لیے اچھی طرح تیاری کرلیں' ان کے اس عذر پر حضرت علی ڈالٹوئٹ نے کوج کا تھم دیا۔ مقام نخیلہ میں فوج نے منزل کی ایراں سے لوگوں نے اپنے آھر کا راستہ لیما شروع کیا اور آپ کے ہمراہ کل ایک ہزار آ دمی رہ گئے۔ بھی سے مرورت دکھ کر حضرت علی ڈالٹوئٹ کے دیا۔ گ

## مصريراميرمعاويه طالنيئ كاقبضه

عثانی عمال کومعزول کرنے کے بعد حضرت علی ڈلائٹوڈ نے مصر کی ولایت پر حضرت قیس بن سعد
کو جو ایک مقتدر صحالی سے مقرر کیا تھا۔ یہ بڑے مدبر اور مصلحت شناس تھے۔ انہوں نے بڑی
ہوشیاری سے مصریوں سے حضرت علی ڈلٹٹوڈ کی بیعت لے لی تھی۔ صرف ایک مقام خربتا کے
باشندوں نے جو حضرت عثان ڈلٹٹوڈ کی شہادت سے زیادہ متاثر تھے بیعت نہیں کی۔ قیس نے انہیں
چھیڑ نامناسب نہ مجھا اور کہلا دیا کہ ہم تم کو بیعت پر مجبور نہیں کرتے اور تمہاری ہر خدمت کے لیے آمادہ

<sup>🗱</sup> ابن اثيرج ٢٠٠٠ ص١٣٩٠

جھ آپی اُسلال کے ہوا کہ گواہل خربتانے بیعت نہیں کی لیکن خراج دینے میں کوئی تامل نہیں ہیں۔ ہیں'ان کی اس پالیسی کا بیار ہوا کہ گواہل خربتانے بیعت نہیں کی لیکن خراج دینے میں کوئی تامل نہیں

ہیں ان فی آئی پا " کی فالیہ اگر جوا کہ تواہل کر بہائے بیعث بیل کی میں کرون دیتے ہیں وی کا ل میں کیا' بیوا قعہ جنگ جمل سے پہلے کا ہے۔

قبیں بن سعد والنفیز عرب کے نامور مد بر تھاس لیے امیر معاویہ والنفیز جب حضرت علی والنفیز کے مقابلہ کے لیے کھڑے ہوئے تو عمر و بن العاص والنفیز کی طرح انہیں بھی ملانا چاہا ، چنا نچان کو خط کھا کہ ''تم بھی قاتلین عثمان والنفیز کے ساتھ ہوا گران کا ساتھ چھوڑ کر طالبین قصاص کے زمرہ میں شامل ہوجا و تو ہم تمہارا ہر تکم ماننے کے لیے تیار ہیں اور تمہاری زندگی بھرعماق کی حکومت تمہار سے لیے خصوص رہے گی جھاز کی حکومت برتم کو اختیار ہوگا ، جس کو چاہنا حاکم بنانا۔ اس کے علاوہ اور جوتم چاہو ہیں سب پورا کرنے کے لیے تیار ہوں اگرتم کو بیہ نظور ہے تو اپنی رائے کھوڈ '۔

اس وقت امیر معاویه و المنتخذ اور حضرت علی و النتخذ کی مشکش کا آغاز تھا۔ ملک کی حالت مذبذب تھی۔ اس لیے قیس نے گول مول جواب و یا۔ امیر معاویه و کانتخذ بڑے جہاندیدہ تھے وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے لکھا کہ:

''تم نے ایسا جواب دیا ہے کہ اس سے نہم کو دوست ہی سمجھا جاسکتا ہے کہ تبہاری طرف سے اطمینان رکھا جائے اور نہ دشمن لقین کیا جاسکتا ہے کہ تم سے مقابلہ کیا جائے۔میرے جیسا شخص تبہارے فریب میں نہیں آسکتا۔میرے پاس کافی قوت ہے''قیس بن سعد دلائے نے اس کا نہایت خت جواب دیا کہ

''مجھ کو تمہاری عقل پر حیرت ہے'تم مجھ کو ایک مستحق خلافت' حق گو حق پرست سب سے زیادہ ہدایت یا ب اور رسول الله سکی اللیک حقریب عزیز کے مقابلہ میں ایک حجوثے' کم کردہ راہ اور رسول الله سکی اللیک اللہ علی کے خود کے مقابلہ میں ایک مجھوٹے' کم کردہ راہ اور رسول الله سکی اللہ علی کے خود اپنے لاکے کر جا کیں گئے'۔ میں جھے اپنی قوت کی دھم کی دیتے ہو۔ یا در کھو کہ تم کوخود اپنے لالے پڑجا کیں گئے''۔

قیس ڈالٹنڈ کا حضرت علی ڈالٹنڈ کے ساتھ رہنا امیر معاویہ ڈالٹنڈ کے مصارکے کے بالکل خلاف تھا۔ ان کی موجودگی میں مصران کے قبضہ میں نہیں آسکتا تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کوقیس ڈالٹنڈ طمع اورخوف سے ان کے دام میں آنے والے نہیں تو مشہور کرنا شروع کر دیا کہ قیس ڈالٹنڈ ہمارے خاص آدی ہیں اورشامیوں کومنع کر دیا کہ ان کو برا بھلانہ کہو۔ وہ ہمارے ساتھ ہیں خفیہ ان کی خیرخواہی کے خطوط ہمارے پاس آتے رہتے ہیں۔ دیکھو ہمارے ہم خیال خربتا والوں کے ساتھ ان کا سلوک کتنا مجمود ہمارے بات کے دوڑھا کا ایک فرضی بہتر ہے۔ ان کے دوڑھا جاری ہیں۔ اس شہرت کے ساتھا ہے نام قیس ڈلٹنڈ کا ایک فرضی بہتر ہے۔ ان کے دوڑھا

خط بھی سنادیا' جس میں حضرت عثان دلائٹنڈ کے قصاص کی دعوت پر پیندیدگی کا اظہار کیا گیا تھا۔شام کے علوی جاسوسوں نے محمد بن ابی بکراور محمد بن جعفر بن ابی طالب کواس کی اطلاع دی۔انہوں نے حصرت علی طالفنہ کو پہنچادیا۔ آپ کواس کے یقین کرنے میں تامل ہوا' کیکن ان دونوں نو جوا نوں نے قیس خالفند کی معزولی پراصرار کیا' ای دوران میں قیس خالفند بن سعد کا ایک خط پہنچا اس میں انہوں نے اہل خریتا کی حالت اوران کے ساتھ اپنے طرزعمل کی اطلاع دی تھی۔اس سے گویا محمد بن ابی بکر ڈلائٹنڈ اور محمد بن جعفر رفیانٹیئز کوقیس رفیانٹیئز کےخلاف ایک دلیل ہاتھ آگئی۔انہوں نے حضرت علی رفیانٹیئز کو مجبور كركے قيس طالفنونے كے نام اہل خربتا ہے جنگ كرنے كا فرمان كھوا دیا۔ قیس طالفونہ نے جواب میں لکھا ......''آ پ ایسے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دے رہے ہیں جواب تک غیر جانبدار ہیں' جہاں ان کو چھیڑا گیا' وہ آپ کے دشمن کے ساتھ ہوجا کیں گے۔میرامشورہ قبول سیجیخ ان ہے تعرض ندفر مائے''۔ لیکن حضرت علی والنین کی رائے پر دونوں نو جوان غالب آگئے تھے محد بن جعفر والنین نے حضرت على مذالفيُّهُ كومجبور كر يحجمه بن ابي بكر وخالفيُّهُ كومصر بجبحوا ديا \_قيس بن سعد وذليفيُّهُ كويه فطر تأنا گوار ہوا۔ انہوں نے محمد بن ابی بکر بٹالٹیڈ سے بوچھا۔'' امیر المؤمنین نے مصر کی حکومت میں کسی اور کو بھی شر یک کیا ہے؟' انہوں نے جواب دیانہیں حکومت آپ ہی کے ہاتھوں میں رہے گی کیکن ظاہر ہے کہ بید دو مملی نہیں چل عتی تھی ۔خصوصاً جبکہ ابن ابی بکر قیس والٹین کی پالیسی کےخلاف تھے اس لیے قیس ڈالٹنڈ مستعفی ہوکر مدینہ چلے گئے۔ 🗱 محمد بن ابی بکر ڈالٹنڈ بالکل نا تجربہ کار نتے جوانی کا جوش تھا۔ پالیسی سے کام لینے کی بجائے خربتا والوں پر فوج کشی کر دی۔ بیلوگ بڑے شجاع اور بہا در تھے۔ محمہ بن ابی بکر رڈانٹینڈ کو فاش شکست ہوئی۔ان کی اس ناتجر بہ کاری ہےسب سے بڑا نقصان یہ بہنچا کہ پہلے ایک مقام کے لوگ حضرت علی ڈالٹنڈ کے خلاف تھے محمد بن ابی بکر ڈالٹنڈ کے اس طرزعمل نے اور لوگول کوبھی مخالف بنادیا اور معاویہ بن خد تئے کندی نے جومصر کے ایک مقتدر رئیس تھے علانیہ قصاص عثمان اللهٰذُ كى دعوت شروع كر دى \_اس طرح مصركي فضامسموم ہوگئى \_ 🗱 حضرت على واللهٰذُ كواس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اشتر نخعی کوان کی مدد کے لیے بھیجا لیکن امیر معاوید رفائقیا کے اشارہ سے راستہ ہی میں ان کا کام تمام کردیا گیا۔اشتر نخعی کوختم کرانے کے بعدامیر معاویہ والفیئؤنے نے مسلمہ بن مخلد انصاری اورمعاویہ بن خد تے کندی ہے مصر پر فوج کشی کے بارہ میں خط و کتابت کی ۔ انہوں نے لکھاتم فوراً آؤ ہم سب تمہارے منتظر ہیں۔تم کو ضرور کامیابی ہوگی۔ یہ جواب آنے کے بعد امیر

•

🗱 پیتمام حالات ابن اثیرج ۳۰٬۰ ص ۷۰۰ او ۱۰۸ سے ہاخوذ ہیں۔

🕸 طبری ص ۳۳۹۲٬۳۳۹۱\_

کے این اسلام کے دور اور ان کے دور ان العاص دی النظمیٰ کو چھ ہزار فوج کے ساتھ مصرروانہ کردیا۔ معاویہ دلالفین نے لوگوں کے مشورہ سے عمرو بن العاص دلیا لنظمۂ کو چھ ہزار فوج کے ساتھ مصرروانہ کردیا۔ یہاں کا عثمانی گروہ سرحد پر ان سے مل گیا۔ انہوں نے محمد بن ابی بحر دلیالٹیڈ کو کھے بھیجا کہ مصر کے

یہ میں ماں موروں کے اس کے میں اور تہارا ساتھ چھوڑ بھے ہیں اگر جنگ کی نوبت آئی تو وہ تم کو ہارے حوالہ کر دیں گے۔اس لیے میرا خیرخواہانہ مشورہ یہ ہے کہ تم مصرچھوڑ دو۔ میں نہیں جا ہتا کہ

ميرے ہاتھ ہے تم كوكوئى نقصان پنچے۔

محدین ابی بحر رفائق نے یہ خط حصرت علی دلائف کے پاس بھوادیا۔ وہاں سے مقابلہ کرنے کا تھم آیا۔ محمد بن ابی بحر رفائق نے یہ خط حصرت علی دلائف کے بات بھوادیا۔ وہاں سے مقابلہ کر مقابلہ کے لیے نکا۔ مقدمۃ انجیش کی کمان کنانہ بن بشر رفح انٹی کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ بردی شجاعت و پامردی کے ساتھ شامیوں کا بشر رفح انٹی کو برحت تا تھا اسے پہلے کر دیتے تھے۔ یہ رنگ د کیے کر عمرو بن العاص رفح انٹی کو نے مقابلہ کیا۔ انہوں نے کنانہ کو تھیر لیا اور ہر طرف سے شامی ان پر ٹوٹ پڑے۔ کنانہ کو تھیر لیا اور ہر طرف سے شامی ان پر ٹوٹ پڑے۔ کنانہ کو تھیر لیا اور ہر طرف سے شامی ان پر ٹوٹ پڑے۔ کنانہ نے گھوڑ سے انٹی کو تی کو تی باز و تھے۔ ان کے تل ہوتے تھا۔ بالآخروہ لڑے ان کو تل ہوئے کا ایک جم غفیر سے مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ بالآخروہ لڑے لڑتے مارے گئے۔ کنانہ دفائق ممری فوج کے قوت باز و تھے۔ ان کے تل ہوتے ہی مصریوں نے میدان چھوڑ دیا۔ محمد بن ابی بکر رفح انٹی کو رویش ہوگئے کین معاویہ دفائق بین خدتی نے وقت باز و بھے۔ ان کے تل بادی ہے میں ان کا قبضہ ہوگیا۔ امیر معاویہ دفائق نے نہایت بے دردی کے ساتھ قبل کرا دیا۔ میں معاویہ دفائق نے نہایت بے دردی کے ساتھ قبل کرا دیا۔ ایک اور مصری دیا۔ ان کا قبضہ ہوگیا۔ امیر معاویہ دفائق نے نہایت بے دردی کے ساتھ قبل کرا دیا۔ میں مصریوں کے ان میں کو ان کا قبضہ ہوگیا۔ امیر معاویہ دفائق نے نہایت بے دردی کے ساتھ قبل کرا دیا۔ میں اور کے بیاتھ کیا دیا۔

حَضرت عَلَيٌّ كَمْ مَقبوضات برامير معاويةً كي پيش قندمي اوراس كے نتائج

ا میرمعاویہ والنائی کے قبضہ بین صرف شام ومصر سے۔ان کے علاوہ سارا عرب وعجم حضرت علی والنائی کے اس کے علاوہ سارا عرب وعجم حضرت علی والنائی کے در تکمین تھا۔ اس کیے مصر پر قبضہ کے بعد امیرمعاویہ والنائی نے حضرت علی والنائی کی محتوضات کی طرف قدم بردھایا۔اس کی تفصیل بیان کرنامحض تطویل ہے مختصر حالات یہ ہیں:

میاں کے علوی حاکم مالک بن کعب نے شکست دی۔

یہاں کے علوی حاکم مالک بن کعب نے شکست دی۔

اسی سنہ میں سفیان بن عوف کو چھ ہزار فوج دے کر انبار و مدائن روانہ کیا۔ وہ ہیت ہوتے ہوئے انبار پنچےاور بیہاں کی محافظ سپاہ کےافسرا شرف بن حسان البکر ی کوتل کر کے انبار میں جو پچھطا لوٹ لیا۔ حصرت علی ڈلائٹنڈ کواس واقعہ کی خبر ہوئی تو آپ نے سعید بن قیس کوسفیان بن عوف کے

群 طبری اسس 、 戦 این اثیری ニャーツー

تعاقب میں روانہ کیا، گروہ جا چکے تھے۔ عبداللہ بن معدہ فزاری کواہل بادیہ سے صدقہ وصول کرنے کے لیے تیاء روانہ کیا، گروہ جا چکے تھے۔ عبداللہ بن معدہ فزاری کواہل بادیہ سے صدقہ وصول کرنے آپ نے میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ عبداللہ بن نجیہ فزاری کو مقابلہ کے لیے بھیجا، تیاء میں دونوں کا مقابلہ ہوا۔ عبداللہ بن معدہ زخی ہو کر قلعہ بند ہوگئے۔ بچھٹا می بھاگ نظے۔ مسیتب نے قلعہ کا محاصرہ کرے آگ گادی کی کی کی عبداللہ کے باتھ واقومہ کے نیاہ مانگنے پر چھوڑ دیا اور وہ باتی ماندہ ساتھوں کو لے کر لوٹ گئے۔ اس سند میں عبداللہ کے باتھ واقومہ کے نشیمی علاقہ میں حضرت معاویہ رہائی نے نے خربی عدی کو چار ہزار سیاہ کے ساتھ واقومہ کے نشیمی علاقہ میں حضرت علی رہائی نے باجگر ار اعراب پر تاخت کرنے ہوئے قطقطانہ پنچے۔ حضرت علی رہائی واطلاع ہوئی تو آپ نے جربن عدی کو چار ہزار سیاہ کے ساتھ قطقطانہ پنچے۔ حضرت علی رہائی کی مامنا ہوا۔ جرنے ان کے انیس آ دمیوں کوئل کیا اور شامی رات کی میں نکل گئے۔

ذی الحجہ ۳۹ ھیں معاویہ ڈائٹنٹ نے یزید بن شجرہ رہادی کو اپنی طرف سے امیر الحج بنا کر مکہ

سے حضرت علی ڈائٹنٹ کے عامل کو نکا لئے اور وہاں کے لوگوں سے اپنی بیعت لینے کے لیے بھیجا۔ یہاں

کے علوی حاکم شم بن عباس کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اہل مکہ کو یزید کے مقابلہ کے لیے ابھا را۔

لکین شیبہ بن عثان کے حوا کوئی آ ماہ نہ ہوا۔ اس لیے شم نے حضرت علی ڈائٹنٹ کو اطلاع وے کر مکہ چھوڑ

دینا چاہا' لیکن حضرت ابوسعید خدری ڈائٹنٹ نے روکا۔ اس دوران میں شامی پہنچ گئے ۔ لیکن کسی سے

دینا چاہا' لیکن حضرت ابوسعید خدری ڈائٹنٹ کو اطلاع وے چکے سے دہاں سے ریان بن ضمرہ و اور

ابوالطفیل ڈائٹنٹ فوجیس لے کر مقابلہ کے لیے پہنچ لیکن ابن شجرہ و نے خودہی اعلان کر دیا کہ ہم حرم کے

ابوالطفیل ڈائٹنٹ فوجیس لے کر مقابلہ کے لیے پہنچ لیکن ابن شجرہ و نے خودہی اعلان کر دیا کہ ہم حرم کے

ابوالطفیل ڈائٹنٹ فوجیس لے کر مقابلہ کے لیے پہنچ لیکن ابن شجرہ و نے خودہی اعلان کر دیا کہ ہم حرم کے

ابوالطفیل ڈائٹنٹ فوجیس لے کر مقابلہ کے لیے پہنچ لیکن ابن شجرہ و نے خودہی اعلان کر دیا کہ ہم حرم کے

ابوسعید خدری ڈگائٹنٹ فوجیس نے کر مقابلہ کے لیے پہنچ لیکن ابن شجرہ و ایک گے جو ہم سے لڑے گا اور حضرت ابوسعید خدری ڈگائٹنٹ نے تھم سے کہا' وہ الگ ہو گئے اور لوگوں نے شیبہ بن عام نصیبین میں امیر معاویہ ڈگائٹنٹ نے خوجی کی امارت میں اوا ہوا۔ اخت آم جج کے بعد ابن شجرہ و ایس گئے ۔ اسی سنہ میں امیر معاویہ ڈگائٹنٹ نے خوجی کی امارت میں اوا ہوا۔ اخت آم جج کے بعد ابن شجرہ و ایس گئے ۔ اسی سنہ میں امیر معاویہ ڈگائٹنٹ نے عبد الحمٰن بن ذیاد کو اطلاع دی ۔ وہ چھ سوسواروں کا دستہ لے کر مدوکو پہنچ اور عبد الرحمٰن کو نہا یت سخت عبد الحمٰن کو نہ بیت سے ۔ اسی سنہ میں آیا۔ اس کے بعد کمیں بن دیاد کو اطلاع دی ۔ وہ چھ سوسواروں کا دستہ لے کر مدوکو پہنچ اور عبد الرحمٰن کو نہا یہ سخت خوب کہ کمیل کی قبضہ میں آیا۔ اس کے بعد کمیں میں دیاد کا کی سامان کمیل کے قبضہ میں آیا۔ اس کے بعد کئی سنہ میں آیا۔ اس کے بعد کی سنہ میں آیا۔ اس کے بعد کی سنہ میں کی بڑی کو تعداد کا م آئی اور ان کا کل سامان کمیل کے قبضہ میں آیا۔ اس کے بعد کی سنہ میں کی بیٹ کی تعداد کا م آئی اور ان کا کل سامان کمیل کے قبضہ میں آیا۔ اس کے بعد کی سنہ میں کو بیکھور میں کو بھور کی کو بیکھور کی کو بھور کی کو بیکھور کی کو بیکھور کی کو بیکھور کی کو

ھیں۔ بھی پہنچ گئے۔ اس وقت شامی شکست کھا کر واپس جا چکے تھے۔ شبیب نے بعلبک تک ان کا سیب بھی پہنچ گئے۔ اس وقت شامی شکست کھا کر واپس جا چکے تھے۔ شبیب نے بعلبک تک ان کا تعاقب کیا۔ امیر معاویہ وٹائٹنڈ کواس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فوراً صبیب بن مسلمہ کوشبیب کے مقابلہ کے لیے بھیجا کین ان کے پہنچتے پہنچتے شبیب واپس ہو چکے تھے۔ اس سنہ میں زبیر بن کھول کو صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت علی وٹائٹنڈ کواطلاع ہوئی تو آپ نے اپنی جانب سے عبداللہ انجی کوکلب اور بکر بن واکل سے صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ کیا۔ ان میں اور زبیر میں جنگ ہوئی ، جعفر کام آگے۔

دومة الجندل کے باشندے غیر جانبدار تھے۔ انہوں نے اب تک حضرت علی ر اللفظ اور معاویہ ر اللفظ کی است میں معاویہ ر اللفظ کی معاویہ را اللہ کی بیعت نہ کی تھی۔ امیر معاویہ ر اللفظ نے نے سلم بن عقبہ کوان سے بیعت لینے کے لیے بھیجا کین یہ لوگ آ مادہ نہ ہوئے ۔ حضرت علی ر الله کا کہ بن کعب کوا پی بیعت کے لیے بھیجا۔ ان میں اور مسلم بن عقبہ میں جنگ ہوئی اسلم شکست کھا کر لوث گئے۔ اس کے بعد مالک نے بیعت لینی جابی۔ دومۃ الجندل والوں نے کہا کہ جب تک سی ایک شخص پر اللہ سب کا اتفاق نہ ہوجائے گا اس وقت تک ہم کسی کے ہاتھ پر بیعت نہ کریں گے۔ اس جواب پر مالک نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور لوٹ آئے۔

# لے کرانل مدینہ سے حضرت حسن رفیانٹیز کی بیعت کی اور چنددن مدینہ میں تھم کر کوفہ واپس گئے 🗱 فریقین میں مصالحت

اس مسلسل خانہ جنگی 'خوزیزی اور بدامنی ہے گھبرا کر حضرت علی ڈٹاٹٹٹڈ اور امیر معاویہ ڈٹاٹٹٹڈ نے ۴۴ھ میں صلح کرلی۔اس صلح کی روسے حجاز وعراق اور مشرق کا پوراعلاقہ حضرت علی ڈٹاٹٹٹڈ کے پاس رہااور شام اور مصروم خرب کا حصہ امیر معاویہ ڈلاٹٹٹۂ کے حصہ میں آیا۔

#### بفتوحات

حضرت علی را النفظ کا پوراز ماندهاند جنگیوں میں گز رایخت خلافت پر قدم رکھنے کے بعد آپ کو ایک دن کے لیے بھی اندرونی جھگڑوں سے فرصت نہ کی اس لیے بیرونی فتو حات کی جانب توجہ کرنے کا آپ کوموقع ہی نہ ملا۔ تاہم سیستان اور کا بل میں بعض فتو حات حاصل ہو کیں۔ ۳۸ھ میں بحری راستہ سے کوہ کن برحملہ ہوا۔ ﷺ

### بغاوتون كااستيصال

مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھ کرسرز مین عجم میں جابجا بغاوتیں بیا ہوگئی تھیں۔ کرمان اور فارس کے صوبے باغی ہو گئے تھے۔ بعض اور علاقوں میں بھی بغاوت کے آثار تھے۔ حضرت علی ڈلٹنئ نے اندرونی دشواریوں کے باوجود زیاد بن ابیکو مامور کیا۔ اس نے بغاوت فروکر کے باغی علاقوں کو قابو میں کیا۔

حضرت على طالنية برقا تلانه حمله

ہے ماخوذ ہیں۔ 🌣 فتوح البلدان بلاذری۔

🛊 بیحالات طبری ابن اثیر کے مختلف سنین سے ماخوذ ہیں۔

ر این اسلام کے در 295 کا این اسلام کے در 295 کے در مهم هيں حضرت على طاللناؤ كى شہادت كا حادثة عظلى بيش آيا۔اس كى تفصيل بيہ كه نهروان بے معرکہ میں خارجیوں کو تخت نقصان پہنچا تھا۔اس لیےاس جماعت کے تین آ دمیوں عبدالرحمٰن بن ملحم برک بن عبداللہ اور عمر و بن بکر نے باہم مشورہ کیا کہ نہروان کے مقتولین کے بعدزندگی بر<u>کا رہے۔</u> معاویداورعلی بٹائٹجئا دونوں میں سے کو کی بھی حکومت کا اہل نہیں۔ان کی خانہ جنگی کی وجہ سے خلق اللہ مصیبت میں مبتلا ہے ۔ بغیرانہیں ختم کیے ہوئے امن دسکون قائمُنہیں ہوسکتا' چنا نچہ ابن تجم نے حضرت على ولاينيز؛ كؤبرك بن عبدالله نے اميرمعا ويه والنينز؛ كواورعمر و بن بكر نے عمر و بن العاص والنيز؛ كوشهبيد سرنے کا بیز ہاتھایا۔ابن ملجم نے اپنے کا میں ایک اور شخص شبیب بن بجرہ اُ جعی کو بھی شریک کرلیااور متیوں نے ایک ہی دن رمضان ۴۰ ھے کونماز فجر کے دفت متیوں بزرگوں پرحملہ کیا۔ اتفاق سے عمروین العاص مِثْلِنْتُونُ کے بچائے اس دن ایک اورشخص نماز پڑھانے کے لیے آیا تھا۔ان ہے دھو کے میں وہ مارا گیا۔امیرمعاویہ طالفنا براو چھاوارلگا۔اس لیے وہ علاج معالجہ سے پچے گئے ۔اب<sup>یم کی</sup>م اورشبیب ابن بجرہ دونوں حضرت علی ڈائٹنے کی گزرگاہ پر چھپ رہے۔ جیسے ہی آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو دونوں نے حملہ کردیا۔حضرت علی ڈھالٹھن کوکاری زخم آیا۔ آپ نے آواز دی لوگ دوڑ پڑے۔ همبیب تو فکل گیا کیکن این ملجم گرفتار ہو گیا۔حضرت علی ڈاٹٹنے کی بجائے جعدہ بن مہیر ہ نے نماز پڑھائی۔نماز کے بعد ا بن ملجم حضرت علی ڈانٹنئز کے سامنے پیش کیا گیا۔اس سے چندسوالات کرنے کے بعد آپ نے حکم ویا کراہے آ رام سے رکھا جائے۔ 🗱 اورلوگوں کو ہدایت فرمانی کدا گرمیں اس زخم کےصدمہ سے جانبر نه ہوسکا تواللہ کے تھم سے مطابق اس کو قصاص میں قتل کردینااورا گرنچ گیا تواس کے معاملہ برغور کروں گااورائے گھروالوں سے فرمایا کہ میرے بعد میرے ایک خون کے بدلہ میں مسلمانوں کا خون ند بہانا۔ صرف میرا قاتل قبل کیا جائے۔حضرت حسن طالفنہ سے فرمایا کہ اگر میں مرجاؤں تو ایک ضرب کے بدلیہ میں قاتل کوایک ہی ضرب لگا نااور مثلہ نہ کرنا کہ رسول الله مَثَاثِیْزَمِ نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ 🗱 خنجر زہر آلود تھا'اس لیے بہت جلد سمیت بدن میں پھیل گئی اور حالت خراب ہونے لگی۔ حضرت امام حسن وحسين اورمحمد بن حنفيه وتألَّفتُن كو بلايا اور بابهم اتحاد و اتفاق اور دين و دنيا ميس خیروبرکت کی وصیتیں فرمائیں۔آپ کی زندگی سے مایوی تھی اس لیے جندب بن عبداللد داللہ داللہ بوچھا کہ آپ کے بعد ہم حسن ( ولائٹھ ) کے ہاتھ پر بیعت کرلیں؟ فر مایا میں تم کونداس کا تھ مویتا ہوں اورندروكما ہوں يم لوگ اس كوزياده بهتر سمجھ سكتے ہو۔ 🤁

🐞 این معدج ۱۲۰ ص ۲۲۰ 🔅 طبری ص ۱۲۳۳۱ این اثیرج ۳۰ ص ۱۵۹ 😝 طبری ص ۱۲۳۳ ـ



زخمی ہونے کے تیسرے دن ۲۱ رمضان شب کیشنبہ ۴۰ ھے کو انقال فرمایا۔ حضرت حسن و حسین وظافینا نے عسل دیا۔ حسن و کالکٹی نے نماز جنازہ پڑھائی اور رشدو ہدایت کے اس آفقاب و عالم تاب کو کوفہ کے عزی نامی قبرستان میں سپر دخاک کیا گیا۔ انتقال کے دفت بردایت سیح تریسٹی سال کی عرضی۔ مت خلافت ہمسال ۹ مہینے۔

#### ازواج واولاد

حضرت علی ہالنین نے حضرت فاطمہ زہرا ہالنین کے انتقال کے بعد متعدد شادیاں کیں اوران سے بکثرت اولا ویں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ ولی پہنا کی طن سے حضرت حسن وحسین وحس ری النین سے محسن رفائنین کا انتقال بچین میں ہوگیا تھا اور صاحبزاد یوں میں زینب اورام کلثوم ولی پہنا تھیں۔ ام کلثوم ولی پہنا کا عقد حضرت عمر رفائنین کے ساتھ ہوا تھا۔ خولہ کی طن سے محمد بن علی ہلائنین تھے جو محمد بن محکد عندی میں ہوائنین کے ساتھ ہوا تھا۔ خولہ کی بطن سے محمد بن علی ہلائنین تھے۔ ان کے حفیہ وائنین کی بیان کے اس کے مشہور ہیں۔ حضرت حسین رفی گئی کے بعد بیہ بڑے نا مور فرزند تھے۔ ان کے حفیہ والی بہت کی اولا ویر تھیں 'جن کا نہ کوئی کارنا مہ ہاورنہ انہوں نے کوئی خاص شہرت حاصل کی۔

عهدمرتضوى يرايك نظر

حضرت علی رفتانین کا پوراعبدخلافت خانہ جنگی اور اندرونی جھڑ وں میں ہر ہوا۔ ایک دن کے لیے بھی آپ کو ملکی نظم ونسق کے قیام اور بیرونی فتو حات کی طرف توجہ کرنے کی فرصت نہ ملی۔ اس لیے تغییری کاموں کے لحاظ سے آپ کا عہد آپ کے بیشروک کے مقابلہ میں ناکام رہا اور بیان حالات کا لازی بتیجہ تھا' جن میں آپ کو منصب خلافت ملا تھا اور جو بعد میں پیش آتے رہے۔ ایے مخالف حالات میں بڑے تھی آپ نے حالات میں بڑے سے بڑا مد برفر ما نروا بھی مشکل سے عہدہ برآ ہوسکا تھا اور جس حد تک بھی آپ نے ان کا مقابلہ کیا وہ بھی کسی دوسر نے فر ما نروا ہے مکن نہ تھا۔ ان حالات کی تفصیل او پر گزر چکی ہے۔ اس لیک مرسری نظر ڈالنا ضروری ہے۔ اس لیے یہاں ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ البتہ ان کے اسباب پر ایک سرسری نظر ڈالنا ضروری ہے۔ ان میں سے بعض اسباب تو وہ بی تھے جنہوں نے عثانی خلافت کا نظام درہم برہم کیا تھا اور بعض نے تھے۔ اس کا اندازہ عہد صدلاتے کے موازنہ سے زیادہ شیحے ہوگا۔

حضرت ابوبکر ر الفنو نے جس وقت تخت خلافت پر قدم رکھااس وقت ساراعرب پر آشوب ہور ہا تھا۔ بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے تھے۔ بعضوں نے اسلام کے رکن اعظم زکو ہ دیئے سے انکار کر دیا تھا۔ جھوٹے مدعیان نبوت علیحدہ انقلاب پر آمادہ تھے۔غرض عرب کی اندرونی حالت سخت تشویش ناک تھی۔

الفاسل المحادث (192 مينا قال المحادث (297 کیکن ان حالات کے مقابلہ کا پورا سامان موجود تھا۔عہد رسالت کے قرب کی وجہ سے مسلمانوں میں اسلامی روح زندہ تھی۔سب کےسب ایک غرض اور ایک مقصد اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے متحد تھے۔ان میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہوا تھا۔حصول مقصد کے دسائل پراختلاف رائے ہوتا تھا ليكن اصل مقصد يرسب مثفق تتھے۔ گوخليفه حضرت ابو بكر ولائٹنڈ تھے ليكن خلافت كا نظام ان صاحب تدبیر وسیاست صحابہ رخی کُنْدُمُ کے مشورہ سے چانیا تھا جنہوں نے شجراسلام کواسینے خون سے سینجا تھا۔اس لیےان کی عزیز ترین متاع اسلام قفا۔ ذاتی حیثیت ہے حضرت ابوبکر ڈلاٹٹنڈ کا مخل آپ کی نرمی اور تواضع وانکساری لوگوں کے دلوں کومنخر کرتا اورخلافت کے رکن رکین حضرت کا دیدیہ وشکوہ کسی کو جاد ہ اعتدال سے بٹنے نہ دیتا تھا۔ان سب سے بڑھ کرعر بوں میں غیرعضر کی آ میزش نہ ہو کی تھی ۔ لیتی وہ قومیں جنہوں نےمسلمانو ں کا شیراز ہ بھمیرا' مسلمان نہ ہوئی تھیں اور جوقلیل تعدادمسلمان بھی ہوئی تھی' اس نےمسلمانوں میںا تنااعتا دنہ پیدا کیا تھا کہان کےنظام شوری میں دخیل ہوسکے۔ پھرصحابہ رشحاً کنٹیزم کے اتحاد وا نقاق اورصولت فارو قی کے مقابلہ میں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی ہمت نہ ہوئی اور نە كامياب موسكتى تقى \_اسلامى فوجوں مىں غيرقوموں كاعضر شامل نەتھا\_ جديدالاسلام عربول تك كى باگ جوغیرا قوام کے مقابلہ میں متحد تھے ٰ اکابرصحابہ رُحَالَۃُ کے ہاتھوں میں رہتی تھی اس لیے کسی پہلو ہے غیر قوموں کو دخل اندازی کا موقع ہی نہ ملتا تھا۔اس لیے حضرت ابوبکر مٹی تھٹے نے بہت جلد مخالف حالات برقابوحاصل كرليابه

حضرت عمر دلائین کے درمان تک پینصوصیات قائم رہیں۔اس لیے اس زمانہ تک نظام خلافت کو جہنش نہ ہونے پائی۔حضرت عمل دلائین کے دمانہ سے لئے لگیں۔جس کے نتائج انقلاب کی شکل میں ظاہر ہوئے اور حضرت علی دلائین کے دور میں قریب قریب سب ختم ہو گئیں۔عہد رسالت کے بعد سے اسلامی روح مضحل ہو چکی تھی۔ بہت سے اکا برصحابہ حن گُلٹی جو خلافت کے رکن اعظم تھے اٹھ چکی تھے اوران کی جگہ نئی پود لے رہی تھی جس میں اپنے اسلاف کا سااخلاص اور سچا جوش وولولہ نہ تھا۔ ان کے افراض بالکل مختلف تھے۔متعدداکا برصحابہ دی گُلٹی کو حالات نے حضرت علی دلائی تھا۔ حضرت طلحہ وزبیر رئی تھی ہو عشر میں میں اپنے آپ سے الگ ہوگے تھے۔ حضرت علی دلائی تھی کہ ساتھ جو بزرگوار تھی ان کا دین وتھ کی مسلم کئین ان میں بہت کم صاحب و تدبیر وسیاست تھے۔ پھر اپنے ضمیر کی آ واز کے مقابلے میں حضرت علی دلائی تھی مساحب تدبیر وسیاست بزرگوں کا مشورہ تک نہ قبول کرتے تھے۔مغیرہ بن شعبہ اور حضرت ابن عباس ڈھائی کی آپ کو آ غاز خلافت میں مشورہ دیا کہ بغیر

جست کے ہوئے امیر معاویہ ڈائٹیڈ کومعزول نہ سیجے ورنہ وہ آپ کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر ویں گئی سیت کے ہوئے امیر معاویہ ڈائٹیڈ کومعزول نہ سیجے ورنہ وہ آپ کے خلاف ایک فتنہ کھڑا کر ویں گئی آپ نے تبول نہ فر مایا، جس کا نتیجہ جنگ صفین کی صورت میں ظاہر ہوا۔ قیس بن سعد ڈائٹیڈ جیسے مدبر کو محض نو جوانول کے ورغلانے سے مصرسے ہٹا دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مصر ہاتھوں سے نکل گیا۔
متام عثانی عمال کو معزول کر کے اپنے خلاف بنا لیا۔ آپ کے حاشیہ نشینوں اور مشیروں میں اسلام صحابہ ڈائٹیڈ کے ساتھ نو جوان نسل جدید الاسلام عرب اور نومسلم مجمی بھی تیے جن کے دلوں میں اسلام کے لیے کوئی ترب نہ تھی ، بلکہ وہ صرف اپنی غرض کے لیے ساتھ تھے۔ آپ میں نہ حصرت ابو بکر ڈائٹیڈ کو سے کے لیے کوئی ترب نہ تھی ، بلکہ وہ صرف اپنی غرض کے لیے ساتھ تھے۔ آپ میں نہ حصرت ابو بکر ڈائٹیڈ کو اور تواضع تھا جو مخالفین کو بھی اپنیا بنالیتا تھا اور نہ حضرت عمر ڈائٹیڈ جب امیر معاویہ ڈائٹیڈ کو طلب کرتے تو ان پر لرزہ برے برٹ کوگر تھا تھا ، لیکن وہی معاویہ ڈائٹیڈ آپ کے خلاف اٹھ کر انقلاب عظیم برپا کردیتے ہیں۔ آپ طاری ہوجا تا تھا، لیکن وہی معاویہ ڈائٹیڈ آپ کے خلاف اٹھ کر انقلاب عظیم برپا کردیتے ہیں۔ آپ میں خودا عتادی بہت تھی۔ جو رائے قائم کر لیتے تھے پھر اس میں کسی کا مشورہ نہ قبول فر ماتے ، جس سے بین خودا عتادی بہت تھی۔ جو رائے قائم کر لیتے تھے پھر اس میں کسی کا مشورہ نہ قبول فر ماتے ، جس سے بعض اوقات نقصان اٹھانا پڑتا تھا۔

ان سب سے زیادہ آپ کو ناکام رکھنے والے وہ نومسلم عجمی سے جو مجت اہل بیت کی آٹر میں مسلمانوں سے اپئی تو می تباہی کا انتقام لینا چاہتے ہے۔ جنہیں حضرت علی ڈائٹنز کیا اسلام سے بھی کوئی مہدردی نہ تھی۔ بہت سے جدید الاسلام عرب بھی اپئی غرض کے لیے آپ کے ساتھ ہو گئے ہتے۔ ان ہی لوگوں نے اہل بیت اور غیر اہل بیت کا سوال بیدا کر کے مسلمانوں کے اتحاد و پیجہتی کا خاتمہ کیا۔ حضرت عثمان ڈائٹنز کو شہید کر کے مسلمانوں میں خانہ جنگی کا دروازہ کھولا۔ پھر حضرت علی ڈائٹنز کی مسلمانوں میں خانہ جنگی کا دروازہ کھولا۔ پھر حضرت علی ڈائٹنز کی مسلمانوں میں خانہ جنگی کا دروازہ کھولا۔ پھر حضرت علی ڈائٹنز کی مسلمانوں میں خانہ جنگی کا دروازہ کھولا۔ پھر حضرت علی ڈائٹنز کی مسلمانوں کے ساتھ ہوکرا ختلاف کی آگ جنہوں نے حضرت علی ڈائٹنز کی مخالفت کے باوجود آپ تو تحکیم جسمی پر فریب ہوئی نہ آپ کی موت نے دیا۔ بھر مواوید کے مقابلہ میں آپ کا مسلمت اندیثی کو بالکل راہ نہ دیتے ہے۔ گویے صدافت کا بڑا درجہ ہے اور اگر ان دونوں میں ساتھ چھوڑ دیا۔ غرض کی موقع پر بھی انہوں نے وفاداری کا ثبوت نہ دیا۔ ضمیر کے فیصلہ کے مقابلہ میں آپ کا تنا غلبہ تھی آپ کی کا انا غلبہ تھی کہ وہ الکل راہ نہ دیتے ہے۔ گویے صدافت کا بڑا درجہ ہے اور اگر ان دونوں میں ساتھ چھوڑ دیا۔ غرض کی موت کے مقابلہ میں مصلمت وقت کا کیا ظروری ہے گئین آپ پر ول کے جذبات کی سیاف کا انا غلبہ تھی کہ مانروا کے لیے مصلمت وقت کونظر انداز فر مادیتے تھے۔ مثلاً ممالان عثمانی کی معرولی خصوصانا میر معاویہ ڈائٹنؤ کی برطر فی مصلمت کے بالکل خلاف تھی 'لیکن آپ نے تو تخت نشین معزولی خصوصانا میر معاویہ ڈائٹنؤ کی برطر فی مصلمت کے بالکل خلاف تھی 'لیکن آپ نے تخت نشین

کو نے کے ساتھ کے تلم تمام عثانی ممال کومعزول کردیا جوکل آپ کے خلاف ہوگئے۔ آپ جس تقویٰ مونے کے ساتھ کے تام کا معانی ممال کومعزول کردیا جوکل آپ کے خلاف ہوگئے۔ آپ جس تقویٰ دینداری اور عدل کے ساتھ حکومت کرنا چاہتے سے حالات کے تغیر سے لوگوں میں اسے قبول کرنے کی صلاحیت باقی ندرہ گئی تھی۔ ایک طرف آپ سے کہ نازک حالات میں بھی حق وصدافت کے جادہ سے نہ ہفتے سے اور بیت المال کا ایک حب بھی بے جانہ صرف ہونے دیتے سے دوسری طرف آپ کے جادہ سے نہ ہفتے سے اور بیت المال کا ایک حب بھی ہے جائز ونا جائز وسیلہ اختیار کرتے سے اور اپ حامیوں کے لیے ہم جائز ونا جائز وسیلہ اختیار کرتے سے اور اپ حامیوں کے لیے خزاند کا منہ کھول دیتے ہے۔

آپ بیت المال کی کوڑی کوڑی کا حساب رکھتے تھے۔اس کا تیجہ یہ تھا کہ آپ کے اعزہ ہاص تھا۔ تھے۔ اس کا تیجہ یہ تھا کہ آپ کے اعزہ ہاص تک آپ سے کبیدہ خاطر ہوجاتے تھے اورا میر معاویہ رظائفٹو کی داد و دہش مخالفین تک کا منہ بند کر دیتی تھی۔ان تمام ہاتوں پر مستزاد میر تھا کہ حضرت الوبکر رظائفٹو کا مقابلہ مرتد وں ممکر مین زکو ہ اور جھوٹے معیان نبوت سے تھا، جن کے مقابلہ کے لیے مسلمانوں کا بچہ بچہ شحد تھا اور حضرت علی رڈیائٹو کا ام المؤمنین حضرت عاکشہ صدیقہ وہائٹو کا اورامیر معاویہ وہائٹو گئا اورامیر معاویہ وہائٹو گئا اورامیر معاویہ وہائٹو گئا معاملہ بہایت نازک تھا، جس میں بڑے برے صحابہ وہائٹو کہم مردد ہوگئے تھے گوامیر معاویہ وہائٹو کی آپ کے مقابلہ میں کوئی حیثیت ندھی کھر بھر بھی وہ ایک معزز صحابی اور عرب کے نامور مد بر تھے اور غلط ہی ہی ، کیمقابلہ میں کوئی حیثیت ندھی کھر بھی دون عثمان وہائٹو کے انتقام کا ایک ذریعہ ان کے ہاتھ آگیا تھا۔ حضرت علی وہائٹو نے ان مخالف حالات کا جتنا بھی مقابلہ کیا اور جس حد تک بھی نظام خلافت کو قائم رکھ کر اس کی اصلاح کی وہ دوسرے سے ممکن نہ تھا۔ اس پر آشوب دور میں آپ نے بعاوتیں بھی فروکیں اور کی اصلاح کی وہ دوسرے سے ممکن نہ تھا۔اس پر آشوب دور میں آپ نے بعاوتیں بھی فروکیں اور کی اصلاح کی وہ دور میں آپ نے بعاوتیں بھی کھونہ کھران اور خوات میں بھی کھونہ کی اضافہ فر مایا۔

## نظام خلافت كى اصلاح

ان سب سے بڑھ کر نظام خلافت کی اصلاح ہے۔حضرت عثمان ڈٹائٹنڈ کے آخری دور بیس اموی نو جوانوں کے غلبہ سے خلافت کا نظام خلافت راشدہ کی شاہراہ سے جٹ چلا تھا۔حضرت علی ڈٹائٹنڈ نے دوبارہ اسے صراط متنقیم پر لانے کی کوشش کی ۔گونخالف حالات نے آپ کواس کا پورا موقع نید دیا تاہم جہاں تک آپ کے بس میں تھا' آپ نے دوبارہ شیخین بڑھ نے کے دورکوزندہ کرنے کی کوشش کی ۔عثمانی دور میں جو بے عنوانیاں پیدا ہوگئ تھیں انہیں دورکر کے عہد فاروتی کے نظم ونت کو علی حضرت عمر ہوگئے نے حالہ قائم رکھا' اس میں کسی متم میں ترمیم نہیں کی ۔نجران کے بہود یوں نے جنہیں حضرت عمر ہوگئے نے خان حارکر دیا اور فرمایا جازے سے نجران جلا وطن کر دیا تھا' دوبارہ مجازمیں لیسے کی درخواست کی ۔ آپ نے انکارکر دیا اور فرمایا

عر ر النفائ کے دیادہ کون صاحب الرائے ہوسکتا ہے اللہ علی صوبوں کی تقسیم وہی رہی البتہ عمال سب بدل دیئے تھے اور دارالخلافی مدینہ سے کوفہ نتقل کر دیا تھا۔

فوج

حضرت علی ڈالٹٹنئ فطر تا سپاہی اور میدان جنگ کے مرد نتے اس لیے فوج کی جانب خاص طور سے آپ کی توجہ رہی مصفین کے معرکہ میں اس ہزار فوج آپ کے ہمراہ تھی گوسلسل لڑائیوں کی وجہ سے آپ کوفوجی نظام کوتر تی دینے کا موقعہ نہ ملا'تا ہم آپ نے حسب ضرورت چھاؤنیاں قائم کیس اور قلع تعمیر کرائے اصطح کا حصین زیادہ آپ ہی کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ ﷺ

#### صيغهمال

آپ نے صیغہ مال میں بھی بعض ایسی اصلاحات کیں جن ہے اس کی آ مدنی میں اضافہ ہو گیا۔ آپ کے دورہ پہلے جنگلات ہے کوئی مالی فائدہ نہیں حاصل کیا جاتا تھا۔ آپ نے انہیں قابل محصول قرار دیا۔ چنانچے صحرائے برس سے چار ہزار سالانہ آ مدنی ہوتی تھی۔ ﷺ اس کے علاوہ اور جنگل بھی سے یعض چیز دن پر ہے محصول اٹھادیا۔ عہدر سالت میں گھوڑ نے ذکو ہ ہے ستنی سے کیکن جنرت عمر رشانشی کے زمانہ میں جب اس کی با قاعدہ تجارت ہونے گئی تو آپ نے اس پر بھی ذکو ہ مقرر کردیا۔ ﷺ

## عمال کی اخلاقی نگرانی

عبد فاروقی کی طرح آپ کوعمال کی اخلاقی گرانی میں بڑاا ہتمام تھا۔ وقنا فو قناان کوقیام عدل اور رعایا کے ساتھ لطف وشفقت کے احکام بھیجتر ہتے تھے۔ان کے اعمال وافعال کا احتساب فرماتے تھے۔ان کے طرز حکومت کی تحقیقات کراتے تھے اوران کی غلط روی کا تد ارک فرماتے تھے۔

منذربن جارودوالیاصطخر کے متعلق معلوم ہوا کہ وہ اپنازیادہ وقت سیروشکار میں صرف کرتے میں اور فرائض منصمی میں غفلت برتتے میں انہیں لکھا:

'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے فرائض چھوڑ کرسیر وشکار میں نکل جاتے ہواور کتوں سے کھیلتے ہوا گر مینچے ہے تو میں تم کواس کا بدلہ دوں گا۔ تمہارے گھر کا جاہل بھی تم سے

🏘 كتاب الخراج وتاضى ابويوسف. 🌣 طبرى ص ١٣٥٠ ـ

😝 كتاب الخراج ص ٢٩- 🌣 كتاب الخراج ص ٢٩-



بہتر ہے چنانچہ انہیں طلب کرے معزول کردیا''

ایک اور عامل کے متعلق مختلف شکایتیں وصول ہوئیں۔ا سے برواطویل خطاکھا ،جس کا ضروری

'' مجھےمعلوم ہوا ہے کہتم عیش وتنعم کی زندگی بسر کرتے ہو۔ بخورات اور روغنیات کا زیادہ استعال کرتے ہوئتہار نے دستر خوان پر الوان نعمت ہوتے ہیں۔منبر پرتم صدیقین کاوعظ کہتے ہواورخلوت میں اہل اباحت کائمل ہۓ اگرید شکایتیں صحیح ہیں تو تم نے اینے نفس کونقصان پہنچایااور مجھے تادیب پرمجبور کیائم بیواؤں اور پتیموں سے حاصل کیے ہوئے مال ہے عیش و تعم میں ڈوب کراللہ سے صالحین کے اجر کی تو قع کس طرح رکھتے ہو گناہوں سے توبہ کر کے اپنے نفس کی اصلاح کرواوراللہ کے

حقوق اداكرو" \_ 格

تحریری باز پرس کے علادہ کمیشن مقرر کر کے عمال کے طرزعمل کی تحقیقات کراتے تھے چنانچہ ا بیک مرتبه کعب بن ما لک انصاری دلالغیز کوعراق کے حکام کی تحقیقات پر مامور فر مایا اور بید ہدایت کی: ''تم چندآ دمیوں کوساتھ لے کرعراق جاؤاور ہر ہر شلع میں جا کروہاں کے عمال کی تحقیقات کرو اوران کی روش پرنظر ڈالؤ'۔ 🗱

## خراج کی آمدنی کااختساب

عمال ہے محاصل وخراج کی آمدنی کا نہایت بختی کے ساتھ احتساب کرتے تھے ۔مقررہ وقت ے اگر زیادہ تاخیر ہوجاتی تو فہمائش احکام جاری کرتے۔ ایک مرتبہ بزید بن قیس ارجی نے خراج تجيخ مين تاخير كي تو آب ني لكها:

''تم نے خراج کے بھیجنے میں تاخیر کی ۔اس تاخیر کا سبب مجھے معلوم نہیں ہوا'کیکن میں تم کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور حمہیں اس سے ڈرا تا ہوں کہ ایبا کام نہ کر وجس ہے تمہاراا جربر با داور تمہارا جہاد باطل ہوجائے اللہ سے ڈرواورا بیے نفس کوحرام مال سے یاک رکھوا در مجھ کواس کا موقع نہ دو کہتم سے مواخذہ کرنے پرمجبور ہو جاؤل \_مسلمانوں کومعزز کرو کیکن اہل معاہدہ پرزیادتی نہ ہو۔اللہ نےتم کوجو پچھودیا ہےاس کوحصول آخرت کا ذریعہ بناؤاورد نیا کا حصر بھی فراموش نہ کرؤ'۔ 🗱

🛊 يعقوني ج-١١م ٢٠٠٠ في يعقوني ج-١١م ٢٣٨ في التعليم الخراج ص ٩- في يعقوني ج-١١م ٢٣٧\_



ایک اور عامل نعمان بن عجلان کو جو بحرین کاخراج لیے کرکہیں چل دیئے تھے لکھا:

''جس نے امانت میں خیانت کی اور اپنقس اور اپنے دین کو نہ بچایا اس نے ونیا میں بھی اپنے کو نقصان پہنچایا اور آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے وہ اس سے زیادہ تلخ' اس سے زیادہ بد بختانہ اور اس سے زیادہ دیریا ہے۔ اللہ کا خوف کرؤ تم صالح خاندان سے ہواس لیے خوش گمانی کا موقع دو۔ مجھ کو جو خبر ملی ہے اگروہ صحیح ہے تو اس سے تو بہ کرواور اپنے متعلق رائے بدلنے پر مجبور نہ کرؤ خراج اوا کردؤ'۔ 4

### بيت المال كي حفاظت

بیت المال کی حفاظت میں حضرت عمر شالفنیّا ہی کی طرح امتمام تھا۔او پر جو وا قعات ک<u>کھے گئے</u>' وہ بھی در حقیقت مسلمانوں کی امانت ہی کی حفاظت کے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کے چچیرے بھائی حضرت عبدالله بن عباس ڈائلٹھ نے بھرہ کے بیت المال سے دس ہزار کی رقم لے لی۔حضرت علی ڈگائٹنئ کومعلوم ہوا تو واپس کرنے کے لیے لکھا۔ انہوں نے انکار کیا' ان کے انکار برحضرت علی طالفیٰ نے فہمائش کرا کے واپس کرا دیا' اور اس کے متعلق مفید کھیجتیں فرما کیں۔ 🤁 اپنی اور اسپے متعلقین کی ذات پر بیت المال کی معمولی چیز بھی صرف نہ ہونے دیتے تھے۔ایک مرتبہ عمرو بن سلمہ ڈلائٹٹُ اصفہان کاخراج لائے۔اس میں شہداور چر بی بھی تھی ۔حضرت علی رڈائٹٹ کی صاحبز ادی ام کلثوم خلفینا نے مانگ جیجا۔عمرو بن سلمہ ڈاٹنٹنا نے ایک بیپا شہداورا یک بیپاچر بی جیج دی۔ دوسرے دن حضرت على طالفنيُّز نے شار كيا تو دو يہيم تھے عمرو بن سلمہ طالفيّۂ سے حق سے ساتھ يو جھا'انہوں نے بتادیا۔ آپ نے اس وقت دونوں پیے منگا لیے اوراس میں سے جو کچھٹر چ ہو چکا تھا' اس کا انداز ہ لگا کراس کی قیمت ادا کردی۔ 🇱 آنخضرت منافیتیم کے غلام ابورافع ڈلٹھنڈ بیت المال کے تگران تھے۔ انہوں نے اس کا ایک موتی اپنی لڑکی کو پہنا دیا۔حضرت علی ڈالٹٹٹؤ نے دیکھ کر پہچان لیا۔ پوچھا بیموتی کہاں ہے آیا؟ میں اس کے لانے والے کا ہاتھ قلم کردوں گا۔ ابورا فع رالٹنئ نے اپنی غلطی کا اقر ارکرلیا' حضرت على والنفيَّة في فرمايا تمهارا بيرحال بي كدائي لركى كوموتيول سي آراستدكرت موجب فاطمہ (خلافیا) کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی تو میرے پاس مینڈھے کی صرف ایک کھال تھی جس پر رات کوسوتا تھااورون کواس پرمولیثی کوچارہ دیتا تھا۔ایک خادم تک میرے پاس ندتھا۔ 🦚

<sup>🏚</sup> ليقو لي ج\_٢٬ ص٢٣٢\_

<sup>🗱</sup> يعقوني ج ٢٠٥ ص ٢٣٧\_

<sup>🕸</sup> ابن اثيرج ٢٠٠٠ ص١٥٩ ـ



ذمیوں کے حقوق کا خاص لحاظ رکھتے تھے۔ عمال کوان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک کی ہدایت فرماتے تھے۔ ذمیوں کے ایک عامل عمر و بن مسلمہ رٹیانٹیڈ 'جس کی ورشت مزا بھی کی شکایت تھی' حضرت علی مٹالٹیڈ نے ان کوککھا:

'' مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے علاقہ کے ذمی دہقانوں کو تمہاری درشت مزاجی کی شکایت ہے۔ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ تم کو تختی اور نرمی دونوں سے کام لیٹا چاہئے' کیکن تختی ظلم کی حد تک نہ پہنچ جائے اور نرمی نقصان کی حد تک ان پر جومطالبہ ہواسے وصول کیا کرو کیکن ان کے خون سے اپنا دامن محفوظ رکھو''۔ ﷺ

فر میول کی آبیاشی کی ایک نهر پٹ گئی تھی۔اس کے عامل قرظہ بن کعب انصاری ڈاٹٹٹٹ کو لکھا:

'' تمہارے علاقہ کے ذرمیوں نے درخواست دی ہے کہ ان کی ایک نهر پیٹ کرمٹ گئی

ہے جس کا بنانامسلمانوں کا فرض ہے نتم اسے دیکھ کر درست کرا کے آباد کرا دو۔میری
عمر کی فتم مجھے اس کا آبادر ہنازیادہ پسند ہے نبشبت اس کے کہ دہ ملک سے نکل جا تیں '
عام جزودر ماندہ ہوجا کیں 'یا ملک کی بھلائی میں حصہ لینے کے قابل نہ رہیں''۔ ﷺ
یاعا جزودر ماندہ ہوجا کیں 'یا ملک کی بھلائی میں حصہ لینے کے قابل نہ رہیں''۔ ﷺ
اہل مجم کے ساتھ اس لطف وکرم کا برتاؤ تھا کہ دہ کہتے تھے کہ اس عربی نے نوشیرواں کی یا دتازہ

### عدل ومساوات

گردی.

آپ کے ایوان عدالت میں بلا امتیاز ند بہ وملت خویش و برگانہ امیروغریب سب برابر سے ۔ اگرخود آپ کی مقدمہ میں فریق ہوتے تھا تو قاضی کے سامنے عاضر ہونا پڑتا تھا اور اگر ثبوت نہ ہوتا تو مقدمہ آپ کے خالف فیصل ہوتا ۔ ایک مرتبہ آپ کی زرہ گر پڑی اور ایک نصر انی کے ہاتھ لگی ۔ حضرت علی رفائقۂ نے اسے دیکھ کر پہچانا اور قاضی شرح کر بھائنڈ کے عدالت میں دعویٰ کیا۔ نصر انی کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کی زرہ ہے ۔ قاضی نے حضرت علی دفائقۂ سے بوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں ۔ قاضی شرح کر بھائنڈ نے نصر انی کے تا میں فیصلہ دیا ۔ اس فیصلہ کا نصر انی پر اتنا اثر ہوا کہ وہ مسلمان ہوگیا اور کہا میر قانبیا کے جسان نصاف ہے کہ امیر المؤمنین مجھے اپنی عدالت کے قاضی

🗱 يعقوني جـ٦٠ص ٢٣٩٥ - 🥸 يعقوني جـ٦٠ص ٢٥٠٠



بازار کی نگرانی اورزخ اور ناپ تول کی دیکیر بھال خود کرتے تھے۔ درہ لے کر بازار نکل جاتے اور نیچنے والوں کو حسن معاملات اور ناپ تول میں ایمانداری کی ہدایت فرماتے۔ ﷺ فضل و کمال

حضرت على وَالنَّيْدُ نے بچپن ہے وامن نبوت میں پرورش اورتعلیم و تربیت پائی۔ جوانی میں شرف مصاہرت سے سرفراز ہوئے اور وصال نبوی مثاقید کم تک دامن دولت سے وابستہ رہے۔ ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ آ پ میں تخصیل علم وکسب کمال کی فطری صلاحیت اور اس کا ذوق تھا۔ اس لیے مکتب نبوت سے جوفیض آ پ کو پنچاوہ کم اور صحابہ رفح النی خصہ میں آ یا۔ قرآ آن تفییرُ حدیث فقہ جملہ دین علوم کا دریا ہے۔ آ پ کی جلالت علمی پرسب کا اتفاق ہے کان من العلوم بالمحل العالمی بی حضرت عبداللہ بن عباس والنی جو خود حمر الامة سے فرماتے سے کہم کے دل حصول میں سالھ اللہ فی میں بھی آپ شریک ہے۔ بی زبان نبوت سے آپ کو دانا مدینة العلم و علی بابھا"کی سندلی۔ بی

کلام البی ہے آپ کوخاص شغف تھا۔ اس کے حافظ تھے اور اس کی تعلیم آپ نے زبان وحی و البام سے حاصل کی تھی ۔ کلام اللہ پر آپ کی نظر سے فنی البام سے حاصل کی تھی ۔ کلام اللہ پر آپ کی نظر سے فنی نہیں جس سے حاصل کی ٹیمبر آپ کی نظر سے فنی نہیں جس کے متعلق میں پیدنہ جانتا ہوں کہ وہ کس مارہ میں کہاں اور کس کے تعلق نازل ہوئی۔ ﷺ

فہم قرآن اوراس ہے احکام و مسائل کے استنباط کا خاص ملکہ تھا۔ تفییر کی کتابیں اورا حادیث کے ابواب تفییر آپ کی روایتوں ہے معمور ہیں جنہیں نقل کرنے کا میر موقع نہیں ۔ تفییر میں حمر الامة حصرت عبداللہ بن عباس والفیئ کے علاوہ کوئی آپ کا ہمسر نہ تھا۔ رسول اللہ منافیئ کی وفات کے بعد آپ نے آپتوں اور سورتوں کی نزولی ترتیب پر کلام اللہ کا ایک نسخہ مرتب کیا تھا۔ ﷺ این ندیم نے فیرست میں اس ترتیب کی تفصیل دی ہے۔ ﷺ

<sup>🐞</sup> این اثیرج ۳۰ ص ۱۹۰ – 🌣 این سعدج ۳ ص ۱۸ – 🗱 تبذیب الاساءنو وی ص ۳۳۵ –

<sup>🏕</sup> تهذیب الاساء نوول ص ۱۳۴۷ 🏕 بدروایت صحاح کی ہے گوبعض محدثین اسے ضعیف مانتے ہیں۔

<sup>🕸</sup> ابن سعدج ۱۳ ق ۲۰ ص ۱۰۱ 🛊 ابن سعدج ۱۳ ق ۲۰ ص ۱۰۱ 🐧 فهرست ابن ندیم –

آپ کوذات نبوی منافید کی ساتھ گونا گوں خصوصیات کی بناپر ساع حدیث کاسب سے زیادہ موقع ملا۔ پھر وصال نبوی منافید کی ساتھ گونا گوں خصوصیات کی بناپر ساع حدیث کاسب سے زیادہ موقع ملا۔ پھر وصال نبوی منافید کی بعدہ سال تک تعلیم وارشاد کی مند پرجلوہ گررہ اس لیے حفظ حدیث اور دوایت حدیث دونوں کیا ظ ہے آپ جماعت صحابہ ٹنگائی میں نہایت ممتاز تھے۔ آپ کی مرویات کے مقابلہ میں بہتعداد کم مرویات کی مقابلہ میں بہتعداد کم ہے کی تعداد پانچ سوچھیاس ہے۔ گوکٹر الروایہ صحابہ ٹنگائی کی مرویات کے مقابلہ میں بہتعداد کم ہے کیاں میں ایک حضرت علی شائی ہی تھے چنانچہ آپ نے فقہی برگوں نے احادیث نبوی قلمبند کیں ان میں ایک حضرت علی شائی ہی تھے چنانچہ آپ نے فقہی ادکام کی احادیث کا دار میں ایک حضرت علی شائی ہی تھے چنانچہ آپ نے فقہی ادکام کی احادیث کا دار میں ایک حضرت علی شائی ہی تھے چنانچہ آپ نے فقہی ادکام کی احادیث کا دار میں ایک حضرت علی شائی ہی تھے چنانچہ آپ نے فقہی ادکام کی احادیث کا دار میں کا نام صحیفہ تھا۔ پی

کلام اللہ اور احادیث نبوی منگائی میں وسعت علم کے ساتھ آپ میں ای درجہ کی ذہانت طباعی وقت بنی اور نست نبوی منگائی میں وسعت علم کے ساتھ آپ میں ای درجہ کی ذہانت کے بہت سے واقعات کتابوں میں نہ کور ہیں۔اصول و کلیات سے فروگ اور جزوی احکام و مسائل کے استنباط کا خاص ملکہ تھا۔ اس لیے فقہ میں آپ کا پایہ بہت بلند تھا اور جماعت صحابہ ٹوک گئی میں آپ کو امامت و اجتہاد کا درجہ حاصل تھا۔ اکابر صحابہ ٹوک گئی فقتی مشکلات میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔امام نووی می اللہ اللہ کے بیں کہ اکابر صحابہ ٹوک گئی اور اقوال کی طرف رجوع کرتے تھے۔امام نووی می اللہ کی طرف رجوع کرنا اور مشکل مسائل میں آپ کے نوٹو کی اور اقوال کی طرف رجوع کرنا مشہور واقعات ہیں۔ کی حضرت عمر طافقہ جوخود مجتہدا ورامام فقہ تھے حضرت علی جالفہ تھا۔ استفادہ کرتے تھے۔آپ کے حریف امیر معاویہ ٹوک گئی کو بھی آپ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا۔ استفادہ کرتے تھے۔آپ کے حریف امیر معاویہ ٹوک گئی الامت حضرت عبداللہ بن مسعود ٹوک گئی خوض آپ کی فات فقہ میں صحابہ کرام ٹوک گئی اور تھے تھے۔ ا

فقتهی کمال کا ایک اور پہلوتضایعی فصل مقد مات ہے۔ اس میں جماعت صحابہ رُیُ اُلَّیْنَ مِیں آپ کا کوئی مقابل نہ تعال آنحضرت مَنْ الْنَیْمِ نے آپ کو ''اقضا ہم علی''(صحابہ رُیُ اُلَّیْمُ میں سب سے بڑے قاضی علی ہیں ) کی سندعطا فر مائی تھی اور قضا کی خدمت آپ کے سپر دفر ماتے تھے چنانچہ اہل یمن کے قبول اسلام کے بعد آپ کو وہاں کا قاضی بنا کر بھیجا اور رخصت کرتے وقت فصل مقد مات کے متعلق اصول تلقین فر مائے۔ ﷺ

فِرِائُصْ لِعِنْ تَقْسِيم مِيراث كِفْن مِين آپ مدينه كے متازعلاميں تھے۔

شیخین ڈٹانٹھیئا کے زبانہ میں اہم مقد مات میں آپ کا مشورہ شریک ہوتا تھا۔ آپ کی اصابت

🐞 بخارى كمّاب العلم . 🌣 تهذيب الاساءج اص ١٣٨٦ . 🌣 منداحد بن ضبل ج- اص ١٩٩ ـ

رائے سے تضامیں بڑی مدوملی تھی۔ایک مرتبہ حضرت عمر والنی نے ایک پاگل زانیہ پر صدباری کرنے کا ادادہ کیا۔حضرت علی والنی نے نے دوک دیا کہ مجنون حد شری سے متنی ہے۔ ایک باگل زانیہ پر صدباری کرنے مقد مات میں آپ کے فیصلے کتابوں میں محفوظ ہیں 'جن ہے آپ کی ذہانت طباعی اورانقال وجنی کا اندازہ ہوتا ہے۔ تصوف کا سرچشمہ آپ ہی کی ذات گرامی ہے۔صوفیہ کے تمام بڑے براے سلاسل اندازہ ہوتا ہے۔ تصوف کا سرچشمہ آپ ہی پر منتبی ہوتے ہیں 'گومحد ثین کے نزدیک حسن بھری برختانیہ کا حضرت حسن بھری برختانیہ کا حضرت میں ایک خصرت میں کہ اندازہ بیا بیا ہے۔ شاہ ولی الند صاحب برختانیہ کھے ہیں 'ارباب طریقت کے نزدیک حسن بھری برختانیہ کو قاطبہ حضرت علی برگائی نے انہا ہے۔شاہ علی برختانیہ کو قاطبہ حضرت علی برختانیہ کو قاطبہ حضرت میں برختانیہ کو قاطبہ حضرت کا برختانیہ کو قاطبہ حضرت کا برختانیہ کو قاطبہ حضرت کی دوسرے مقام پر کلھے ہیں:

''صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ حسن بھری عین نے حضرت علی طالعیٰ سے فیض پایا اس پر اتفاق ہے کہ حسن بھری عقائی ہے تعد تھا۔' ﷺ خلافت سے پہلے آپ کوتصوف میں بہت انہاک تھا' پھر خلافت کے بعد اس کی مصروفیتوں کی وجہ ہے اس فن کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہ ملا۔'' ﷺ

آپ نصحائے عرب میں تھے آپ کے خطبات فصاحت و بلاغت اور زبان وادب کا اعلیٰ نمونہ اور اس کا معیار ہیں۔ شریف رضی نے نہج البلاغت کے نام سے آپ کے خطبات جمع کیے ہیں گوان سب کا انتساب آپ کی جانب سیح نہیں ہے تاہم ان میں بہت سے آپ کے خطبات ہیں۔ ان کے علاوہ طبری اخبار الطّوال مسعودی اور یعقو کی وغیرہ تاریخ کی کتابوں میں آپ کے بہت سے خطبات محفوظ ہیں جوعر بی اوب کے نساب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ گواس زمانے میں لکھنے پڑھنے کا زیادہ رواج نہ تھا کی حیثرت علی رفیانی تحریر میں پوری مہارت رکھتے تھے چنانچہ جو صحابہ رفیانی ان میں ایک حضرت مَن اللّی مقدرت علی رفیانی میں ایک حضرت مَن اللّی مقدرت میں ایک حضرت میں ایک حضرت میں ایک حضرت میں ایک مقدرت میں ایک مقدرت میں ایک مقدرت میں ایک مقدرت میں ایک واللّی میں ایک واللّی میں ایک واللّی ان میں ایک واللّی ان میں ایک واللّی اللّی میں دورہ ہیں۔

شاعری کا نہایت ستھرااور پا کیزہ نداق رکھتے تھے۔ایک پورادیوان آپ کی جانب منسوب ہے جوعام طور سے بازاروں میں ملتا ہے'کین وہ شاعر کی خاخ سے اتنالیت ہے کہ کسی عربی شاعر کی طرف بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا' چہ جائیکہ حضرت علی ڈلاٹٹنڈ کسیکن اس حد تک تھیجے ہے کہ آپ کو

🐞 سنداحد بن خبل جاص ٦٩ 🔹 اختباه في سلاسل اوليا والله ص ١٤٥٨ 🛊 ازالة الخفاء ص ١٤٧٠ ــ

(307) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

شاعری نے ذوق تھا۔ حدیث کی کتابوں میں آپ کی زبان سے بعض اشعار منقول ہیں چنانچے معرکہ خمیر کہ خمیر کار جزبخاری میں ہے۔ ایک مشدرک نے حضرت فاطمہ رہائٹیٹا کے مرثیہ کے چنداشعار تقل کیے ہیں۔ ایک ابن رہیں نے کتاب العمدہ میں آپ کے چنداشعار لکھے ہیں۔ ایک فن نحوکی بنیاد آپ ہی نے رکھی۔ سب سے اول اپنے اصحاب میں سے ایک شخص ابوالا سود دولی کو چنداصول تلقین فرمائے سے انہوں نے ایک مرتبہ کی مجمی کو کلام مجید غلط پڑھتے ساتواس کی تھی کے لیے نحوکی ضرورت محسوس مولی چنانہوں نے حضرت علی ڈلائٹیڈ کے بتائے ہوئے اصولوں کی روثنی میں نحو کے چندموٹے موٹے موٹے قواعدم تب کیے۔ یک غرض آپ کو فذہبی علوم اوراس عہدے تمام مروجہ نون میں کمال حاصل تھا۔

سيرة المرتضى طالثيث

حضرت علی طالتھنا فطر تاسلیم تھے۔ آنخضرت مَالتینا کے آغوش میں تربیت پائی تھی اس لیے آپ کی ذات خلق نبوی کا پیکراور تعلیمات اسلامی کی تصویر تھی۔

#### ترمير

آپ کے فضائل اخلاق میں سب سے نمایاں زہدوتقویٰ ہے۔ آپ کی بوری زندگی اس طرح زہدور تھ میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کسی واقعہ کواس سے الگ کر کے دکھا نامشکل ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلوز ہدہی کا مظہر تھا۔ زہد کے بارہ میں آپ کا بیر علیمانہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا مردار ہے۔ جواسے حاصل کرنا جا ہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا جا جیئے ۔ ﷺ

آپ پرغربت اورا مارت کے مختلف دورگز رئے کیکن کسی دور میں مزخر فات و نیاوی کی جانب آ کھینیں اٹھائی۔ ابتدائی چند برسوں کے بعد ہی آپ کومیش وراحت کے سامان میسر آگئے سخے چنانچہ رسول الله مُناتیجیم کی زندگی ہی میں آپ کی آ مدنی اتنی ہوگئ تھی کہ چالیس ہزار سالا نہ اس کی زکو ۃ ہوتی تھی کیکن اس زمانہ میں بھی فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی۔ 18

معمولی ہے گھر کے علاوہ ساری عمر کوئی عمارت نہیں بنوائی۔ 🏶 حضرت فاطمہ ڈاپھنجٹا اپنے ساتھ جومختصر سا جہیز لائی تھیں'اس پر تاعمر کوئی اضافہ نہ ہوسکا۔ آپ کے ساز وسامان میں ایک مینڈ ھے

🗱 بخاری غزوهٔ خیبر . 😻 متدرک حاکم ج ۲۰۰۰ ص ۱۹۳

🗱 كتاب العمد وابن رشيق ص ١٩٠٠ ـ معدد

🎎 فېرستاين نديم ص ۲۰ 🤃 نووي ج ١٠ ص ٢٣٠٦

🎁 منداحمہ بن خنبل ج۔ائص ۱۲۵۔

🗱 تبذيب الاساء ص٢٣٧-

کی کھال تھی، جو بستر کا کام ویتی تھی۔ اور اوڑھنے کے لیے ایک مختصری چا درتھی کہ اگر سرچھپاتے تو پاؤں کھل جاتا تھا اور پاؤں ڈھا تکتے تو سر برہند ہوجاتا تھا۔ ایک کوئی ملازم نہ تھا' گھر کا سارا کام حضرت فاطمہ رہ النہ بنا اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں۔ چکی پینتے پینتے ہاتھوں میں گھٹے بڑگئے تھے۔ کئی کئی دن تک گھر میں چولہا نہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کئی فاقول کی وبت آگئے۔ بھوک کی حالت میں مزدوری کی دن تک گھر میں چولہا نہ جاتا تھا۔ ایک مرتبہ کئی فاقول کی نوبت آگئے۔ بھوک کی حالت میں مزدوری کی تلاش میں نکلے اور اطراف مدینہ میں ایک بڑھیا کا کھیت بینچ کرمٹھی بھر کھجوریں حاصل کیں۔ گا ایک مرتبہ گھر میں کچھ نہ تھا'ا پنی تکوار بھے کرخور دونوش کا سامان کیا۔ گا

#### عبادت درياضت

عبادت وریاضت آپ کا مشغلہ تھا۔ زبیر بن سعید قریش کا بیان ہے کہ بنی ہاشم میں آپ سے زیادہ کوئی عبادت گر ارنہ تھا۔ ﷺ حضرت عائشہ وہ اللہ فرماتی ہیں کہ وہ (علی وہ اللہ و الله و الله

### أنفاق في سبيل الله

#### امانت وديانت

آپامین امت نیخ جس دیانت کے ساتھ آپ مسلمانوں کی امانت بیت المال کی حفاظت کرتے نیخ اس کے بعض واقعات او پر گزر چکے ہیں۔ ہر طرح کی تکلیفیں اٹھاتے تیخ لیکن اپنے حق

<sup>🐞</sup> كنزالعمال ٢٥، ص ٢٩ م. 🍇 ازالة الحفاء تذكره على ذلائية 🕻 منداحد بن هنبلج \_ أص ١٢٥\_

<sup>🕸</sup> كنزالعمال ١٠٠٥ . 🐧 متدرك ج-١٠٨ ١٠٠ . 🌣 ترزى كتاب المناقب على والنظر

<sup>🏚</sup> تفسير فتح البيان ج٥ص ٨٨ - 🍇 ابن جريرتفسير آيت ندكور ــ

حزیادہ ایک حبہ بیت المال سے لینا حرام بھے تھے۔ ایک مرتبہ تیز سردی میں ایک معمولی پرانی چاور اور سے تھے۔ بدن کانپ رہا تھا۔ ایک شخص نے عرض کیاا میر المؤمنین بیت المال میں آپ کا اور آپ کے اہل وعیال کا بھی حق ہے۔ آپ اپنے اور اتن تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں فرمایا میں تبہارے حصہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں اپنے حصہ سے زیادہ لوں تو دوسرے مسلمانوں کی حق تعلیٰ ہوگی ہے چاور میں مدینہ سے لایا تھا۔ ﷺ آپ کی پہنگیفیں دیکھر کرایک مرتبہ آپ کے غلام قعبر نے بیت المال کے مال سے آپ کے لیے سونے چاندی کے بحرہ برتن علیحدہ کر لیے اور آپ سے عرض کیا کہ بیت المال

میں آپ کا اور آپ کے اہل وعیال کا بھی حق ہے کیکن آپ کھ باتی نہیں چھوڑتے۔اس لیے میں نے آپ کے لیے ایک چیز چھیا لی ہے۔فر مایا وہ کیا؟ قنبر نے عرض کیا جل کر ملاحظہ فر مالیجئے۔آپ نے جاکر دیکھا تو سونے اور چاندی کے برتن تھے۔انہیں دیکھ کرفر مایا'تیری ماں تجھ کور دیے' تو میرے

گھر کو اتنی بڑی آگ میں دھکیلنا چاہتا تھا اور اس وقت کل برتن تول تول کرمسلمانوں میں تقسیم کر دیجے۔ ﷺ اس قبیل کے بہت سے واقعات ہیں۔

#### شجاعت

شجاعت وشہامت آپ کا خاص وصف تھا' غرزوات میں آپ کی شجاعت کے بہت سے واقعات گزر بھے ہیں۔ آپ کی شجاعانہ کارناموں سے معمور ہے۔اس لیے واقعات نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔

## سادگی

آپ کی زندگی سادگی کانمونیتی ۔ جاہ وحثم کا کیا ذکر تکلف کامعمولی شائبہ تک نہ تھا۔ اپنا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے حتی کہ جوتا تک خود ہی گانٹھ لیتے تھے۔ زمانہ خلافت میں تنہا بازاروں میں گھومتے پھرتے ہوئے بھولے بھٹکوں کوراستہ بتائے کمزوروں اور ناتوانوں کی مدد کرتے اور تاجروں اور کی نداروں کو بیہ آیت ﴿ نِلُکَ اللَّارُ اللَّاحِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لَا یُرِینُدُونَ عُلُوا فِی الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ [۱۸۸/القصص: ۸۳] سنا کرفر ماتے کہ بیہ آیت عادل متواضع اور صاحب قدرت والوں کے بارہ میں نازل ہوئی ہے۔ ﷺ

#### لباس وغذا

🐞 ابن اثيرج\_٣ م ١٥٩ 🐞 كنزالعمال ج\_٢ ، ص ٢٩ 🐞 كنزالعمال ج\_٢ ، ص ٢٩ \_



غذا بہت معمولی اور لباس نہایت سادہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زریر نامی ایک شخص آپ

ے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ کھانا بہت سادہ اور معمولی تھا۔ ابن زریر نے عرض کیا
امیر المؤمنین آپ کو پر ند کے گوشت کا شوق نہیں ہے؟ فرمایا خلیفہ وقت کومسلمانوں کے مال سے صرف
دو بیالیوں کا حق ہے۔ ایک خود کھائے اور ایک اپنے اہل وعیال کو کھلائے اور باقی اللہ تعالیٰ کی مخلوق
کے سامنے پیش کرے۔ ﷺ نفیس غذا کو سے احتر از فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ فالودہ کا بیالہ پیش کیا
گیا۔ فرمایا کتنا خوش ذا نقہ اور خوش رنگ ہے کیکن میں نفس کو ایسی غذا وی کا عادی بنانا پہند نہیں کرتا '
جس کا وہ عادی نہیں ہے۔ ﷺ

## سيرة المرتضى مثالثنة برايك جامع تبصره

امیر معاویہ ڈلائنڈ کے استفسار پر حضرت علی ڈلائنڈ کے ایک حاشیہ تشین ضرار صدائی نے آپ کے حسب ذیل اوصاف بیان کیے سے جو آپ کی سیرت پر ایک جامع تیمرہ ہے۔ ''وہ بلند حوصلہ اور نہایت تو کہتے ہے عادل نہ فیصلہ کرتے سے ان کے مرسمت سے ملم پھوٹیا تھا اور حکست پہلی تھی ۔ دنیا اور اس کی دفریوں سے وحشت کرتے سے ۔ رات کی تاریکی اور اس کی وحشت سے انس رکھتے تھے ۔ جبرت پذیر اور بہت فور وفکر کرنے والے تھے ۔ چھوٹا لباس اور موٹا جھوٹا کھا ناپیند کرتے تھے۔ ہم بھی پوچھتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے۔ ہم میں ہم بھی لوگوں کی طرح رہتے تھے۔ جب ہم کچھ پوچھتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے ، وجود یکہ دہ ہم کو اپنی تو اس کی طرح رہتے تھے۔ جب ہم کچھ پوچھتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے ، اوجود یکہ دہ ہم کو اپنی تھی اور کو رہا رہ تے تھے۔ جب ہم کچھ پوچھتے تھے تو اس کا جواب دیتے تھے ، اور کہ دہ ہم کو اپنی تھی کر تے تھے۔ خریبوں کو مقرب بناتے تھے۔ ان کے سامنے طاقتور باطل میں طمع نہیں کر سکتا تھا اور کمز ور انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض مواقع پر اپنی سامنے طاقتور باطل میں طمع نہیں کر سکتا تھا اور کمز ور انصاف سے مایوس نہیں ہوتا تھا۔ بعض مواقع پر اپنی مارگزیدہ کی طرح بے تھی اور کو مرات گل رہ ہی ہے ۔ نام میں میں دو تھی تھی دور انسان سے بیاں وہ انہوں اور وہ تھی دار کہوں اور نور انسان میں نے تھے تین طلاقیں دیں تیں ہے تھی تھی طوڑ کی اور تیرا مقصد حقیر ہے بائے بائے سنر طور بل راستہ وحشت ناک اور زاد سنر تھوڑ تی اور تیرا مقصد حقیر ہے بائے بائے سنر طور بل راستہ وحشت ناک اور زاد سنر تھوڑ اور السے بی تھے۔ نام بیا وہ انسان کی میں دو تھی۔ نام بیا وہ انسان کی میں دور ہے۔ نام بیا دور ایسان کی دور کے اور کہا اللہ ابوانحین (علی میں گئی تھی کی ہے۔ نام ہو النہ اور اور اسے بی تھے۔

<sup>🀞</sup> منداحد بن خنبل ج\_ائص ۷۸\_\_ 😻 کنز العمال ص ۱۹\_\_ 🕸 روضة النظره ج\_۲ مص۲۱۲\_



## حضرت حسن بن على والناوع

(١٠ ه تا ٢١ ه مطابق ٢١١ ء تا ٢٢٢ ع)

حضرت علی مٹالٹنڈ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن مٹالٹنڈ آپ کے جانشین ہوئے۔

ترجمه حسن طالتير

حسن نام ابومحد کنیت ریحانہ النبی لقب حضرت حسن رفالتھ اللہ مقابیق کی صاحبز ادی حضرت فاطمہ والتہ مقابیق کی صاحبز ادی حضرت فاطمہ والتہ مقابیق کے حضرت فاطمہ والتہ کا سے حضرت فاطمہ والتہ کا سے سوا آ تخضرت مقابیق کی کل اولادیں آپ مقابیق کی زندگ ہی میں انقال کر گئی تھیں اس لیے آپ مقابیق فاطمہ والتہ کا اولادی آپ مقابیق کی زندگ ہی میں انقال کر گئی تھیں اس لیے سے خاص انس و تعلق تھا اور ان کی بوی ناز برواری فر ماتے تھے۔ حسن والتہ کے صور تانانا سے بہت مشابہ سے خاص انس و تعلق تھا اور ان کی بوی ناز برواری فر ماتے تھے۔ حسن والتہ کے بعد کسی میدان میں آپ سے ۔ آٹھ سال تک نانا کے دامن محبت میں پرورش پائی۔ سن رشد کو پینچنے کے بعد کسی میدان میں آپ کا قدم پیچھے ندر ہا۔ حضرت عثان والتہ کی مدافعت میں زخی ہوئے 'جنگ جمل وصفین میں اسپنے پدر کو ارکار کے ساتھ تھے۔

#### خلافت

او پر حضرت علی روائنیڈ کے حالات میں گزر چکا ہے کہ دم آخر آپ سے لوگوں نے حضرت حسن روائنیڈ کی جانشین کے بارہ میں پوچھا تھا۔ آپ نے جواب دیا کہ ' میں نہ تھم دیتا ہوں نہ مع کرتا ہوں' تم لوگ اسے زیادہ بہتر سمجھتے ہو' گو آپ نے جمہور مسلمانوں کے حق امتحاب کا لحاظ کر کے حضرت حسن روائنیڈ کو نام روئیس فرمایا اور جانشین کے مسئلہ کو عام مسلمانوں پرچھوڑ دیا' کیکن اوصاف و کمالات کے لحاظ سے حضرت حسن روائنیڈ جناب امیر روائنیڈ کے خلف الصدق تھے۔ اس لیے وابستگان دامن مرتضوی کی نظر اور کسی جانب نہیں اٹھ کتی تھی' چنانچہ حضرت علی روائنیڈ کی شہادت کے بعد سب دامن مرتضوی کی نظر اور کسی جانب نہیں اٹھ کتی تھی' چنانچہ بڑھایا اور کہا میں کتاب اللہ اور سنت سعد انصاری روائنیڈ نے بعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کہا میں کتاب اللہ اور سنت رسول مثل اللہ موائنیڈ کی نہیعت کے بعد تم مرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ موائنیڈ کی اور تمام شرائط پر حاوی ہے۔ پھی تمیں بن سعد روائنیڈ کی بیعت کے بعد تمام رسول اللہ موائنیڈ کی اور تمام شرائط پر حاوی ہے۔

🗱 طبری ج 🗠 🎢 –



تخت خلافت پرقدم رکھنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا:

''لوگواکل تم نے ایک الیا شخص پچھڑا ہے کہ ندا گئے اس سے بڑھ سکے نہ پچھلے اس کو پا سکیں گے۔ وہ سکیں گے۔ رہ سکیں گے۔ رہ سکیں گے۔ رہ سکی مثل میں اللہ مُؤَاتِّ فِی اللہ مُؤَاتِی مِی اللہ مُؤَاتِ بِی وراست اس کے جلومیں میں جنگ میں ناکا م نہ لوٹا۔ میکا سکی و جرائیل عیناہ چپ وراست اس کے جلومیں ہوتے تھے۔ اس نے سات سو درہم کے علاوہ جو اس کی شخواہ سے نیج رہے تھے سونے چاندی کا ایک فررہ نہیں چھوڑا۔ یہ درہم بھی ایک غلام خریدنے کے لیے جمع کے تھے''۔ بھ

### اميرمعاوبيه طالثنة كاجارحانها قدام

حضرت عثمان رفائننئ کی شہادت کے بعد ہی سے حضرت امیر معاویہ رفائنئ والی شام کے دل میں عالم اسلام پر حکومت کرنے کی تمناتھی۔اس لیے انہوں نے جنگ بھی کی لیکن حضرت علی رفائنئ کی انداز ہوں کی بیٹمنا پوری نہ ہوئی۔حضرت حسن رفائنٹئ بڑے نرم خوامتحل مزاج ،صلح جواورامن پیند سخے۔ جنگ وجدال سے آپ کو جمعی نفرت تھی۔امیر معاویہ رفائنٹئ کو اس کا انداز ہ تھا'اس لیے حضرت علی رفائنٹئ کی شہادت کے بعدان کو اپنی دیر پیند تمنا پوری کرنے کا موقع ملا' چنا نچانہوں نے فوراً عراق پر فوج کشی کردی اوران کا مقدمہ انجیش عبداللہ بن عامر رفائنٹ کی قیادت میں عین التمر سے ہوتا ہوا مدائن کی طرف بڑھا۔ علی

## مقابلہ کے لیے حضرت حسن طالعین کی روانگی اور عراقی فوج کی غداری

حضرت امام حسن والتنفيظ کوشا می فوج کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو آپ نے قیس بن سعدانصاری والنفیظ کو بارہ ہزار فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے آئے بھیج دیا اور خودان کے عقب سے روانہ ہوئے طبری کا بیان ہے کہ عراقی فوج کے مدائن پہنچنے کے بعد کسی نے مشہور کر دیا کہ قیس بن سعد واللینظ قتل کر دیئے گئے۔ پیخراڑتے ہی عراقی فوج میں بھلکرڑ کچ گئی۔ لوگوں نے حضرت حسن والنظیظ کے فیمہ پر جملہ کر کے گئے۔ پینجراڑتے ہی عراقی فوج میں بھلکرڑ کچ گئی۔ لوگوں نے حضرت حسن والنظیظ کے فیمہ پر جملہ کر کے اسے لوٹ کیا اور جس فرش پر آپ بیٹھ تھے اسے چھین لیا اور جس فرش پر آپ بیٹھ تھے اسے چھین لیا اور جس فرش پر آپ بھی الیادہ جس فرش پر آپ بیٹھ تھے اسے چھین لیا اور جس فرش پر آپ مصالحت کے

🐞 ابن معدج ٢٣٠ق اتر جميعلى خليفناً 🕻 🌣 اخبار الطّوال ص٢٣٣\_



ليے آباده بوگئے۔ 🎁

۔ ونیوری کابیان ہے کہ ساباط پہنچ کرآپ کواپی فوج کی کمزوری اور جنگ ہے پہلوتہی کا اندازہ ہوا اس لیے آپ وہیں رک گئے اور فوج کومخاطب کر کے تقریم فرمائی:

''لوگو! میں کسی مسلمان کی جانب سے اپنے دل میں کیے نہیں رکھتا' اور تم کواک نظر سے و کیتا ہوں۔ میں تم لوگوں کے سامنے ایک و کیتا ہوں۔ میں تم لوگوں کے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں۔ امید ہے کہ اسے مستر دنہ کرو گے۔ جس اتحاد ویکجہتی کوتم نالپشد کرتے ہوؤہ اس اختلاف اور تفرقہ سے افضل و بہتر ہے جسے تم چاہتے ہوئیں دیکھر ہا ہوں کہتم میں سے اکثر لوگ جنگ سے پہلو تہی کر رہے ہیں اور کمزوری دکھا رہے ہیں۔ اس لیے میں تم لوگوں کوتہاری مرضی کے خلاف مجبور کرنائیس چاہتا''۔

یہ خیالات سن کرلوگ ایک دوسرے کا منہ تکنے گئے۔خارجیوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا حت بھی آپ کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا حسن (رڈ النظیہ) بھی اپنے باپ کی طرح کا فر ہو گئے۔ ان میں سے کچھ آ دمیوں نے آپ کا مصلیٰ اور کیڑے چھین لیے۔ ان کا نرغد کھی کر آپ گھوڑے پرسوار ہو گئے اور ربیعہ و ہمدان کو آ واز دی۔ انہوں نے دوڑ کر خارجیوں کو ہٹا دیا اور آپ ساباط سے مدائن روانہ ہو گئے۔ راستہ میں ایک خارجی جراح بن قبیصہ نے جو آپ کی تاک میں چھیا ہوا تھا' لیک کر مملے کر دیا۔ آپ کی ران میں زخم آیا خارجی کو گیا گر قبل کر دیا۔ آپ کی ران میں زخم آیا خارجی کو گئے اور زخم بھرنے تک بہاں ہی مقیم رہے۔

زخم اچھا ہونے کے بعد دوبارہ فوج کے مقابلہ کے لیے جوعبداللہ بن عامر کی ماتحتی میں مدائن کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ کے قریب پڑی ہوئی تھی۔ اس میدان میں امیر معاویہ وٹائٹنڈ بھی فوجیس لے کرانبار پہنچ گئے تھے۔ میہاں قیس بن سعد انصاری وٹائٹنڈ بہلے ہی موجود تھے۔ اب گویا دومور ہے الگ الگ تھے۔ حضرت حسن وٹائٹنڈ عبداللہ بن عامر وٹائٹنڈ کے مقابلہ میں اور قیس بن سعد وٹائٹنڈ امیر معاویہ وٹائٹنڈ کے مقابلہ میں۔ گوتاریخوں میں اس کی تصریح نہیں لیکن واقعات وقر ائن سے معلوم ہوتا ہے کہ عراقی فوج میں امیر معاویہ وٹائٹنڈ کا محمد ان کے فسول کا شکار ہو چکا تھا 'چنا نچہ جب امیر معاویہ وٹائٹنڈ کا عراقہ وو کے انہوں نے غداری کا ثبوت دیا۔ ایک واقعہ او پر گزر چکا ہے 'دوسرا سے ہے کہ جب حضرت حسن وٹائٹنڈ عبداللہ بن عامر وٹائٹنڈ کے مقابلہ میں آئے تو اس نے عراقی فوج میں اعلان کردیا کہ میں جنگ کرنائہیں جا بتا۔ میری حیثیت تو معاویہ (وٹائٹنڈ) کے مقدمۃ انجیش کی ہے اور اعلان کردیا کہ میں جنگ کرنائہیں جا بتا۔ میری حیثیت تو معاویہ (وٹائٹنڈ) کے مقدمۃ انجیش کی ہے اور

<sup>🗱</sup> طبریج - کاص ۹ -

وه خودانیار پہنچ سکے ہیں۔ ابوئمر (حضریت حسن ڈالٹیز) کوسلام کے لعد میران بیام بہنجاد کی وہالٹیز

وہ خودا نبار پہنچ چکے ہیں۔ابومحمد (حضرت حسن ڈنگائیڈ) کوسلام کے بعد میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اللہ کے لیے اپنے اوراپنی جماعت کے حال پررحم کریں۔

یہ پیام من کرعراقیوں نے جنگ ہے ہاتھ روک لیا۔حضرت حسن رٹی تھنڈ نے یہ حال ویکھا تو جنگ کا خیال ترک کر کے مدائن چلے گئے۔آپ کے واپس آنے کے بعد عبیداللہ بن عامر رٹی تھنڈ نے محاصرہ کرلیا۔ ﷺ محاصرہ کرلیا۔ ﷺ

### مصالحت اور دست بر داری

اس میں شبہیں کہ حضرت حسن رٹائٹیڈ کے ساتھ جونوج تھی اس نے ہرموقع پرغداری کی الیکن قدیں بن سعد رٹائٹیڈ امیر معاویہ رٹائٹیڈ کے مقابلہ میں جے ہوئے تھے اوران کے ماتحت بارہ ہزار سپاہ کنے مرنے کے لیے تیار ابوع بق کا بیان ہے کہ شامیوں کے لیے ہماری تلواروں کی دھاروں سے خون فیک رہا تھا کہ ہماری کرٹوٹ جائے گی۔ بھ آپ کی ہمرای فوج کے علاوہ چالیس ہزار کوئی آپ کے ایک اشارے پرسر کٹانے کے گی۔ بھ آپ کی ہمرای فوج کے علاوہ چالیس ہزار کوئی آپ کے ایک اشارے پرسر کٹانے کے لیے تیار تھے۔ بھ خود حضرت حسن رٹائٹیڈ نے ایک موقع پرارشاد فرمایا تھا کہ عرب کے سرمیرے قبضہ کی تیار تھے۔ بھ خود حضرت حسن رٹائٹیڈ نے ایک موقع پرارشاد فرمایا تھا کہ عرب کے سرمیرے وہ جنگ کرتے اور جس سے میں جنگ کرتا اس سے وہ جنگ کرتے اور جس سے میں جنگ کرتا اس سے وہ جنگ کرتے اور جس سے میں جنگ کرتا اس سے وہ جنگ کرتے اور جس سے میں جنگ کرتا اس سے وہ جنگ کرتے ہوں ہوگا آپ ہمسلمانوں کے خون کی قیمت پر خلافت خریدنا خوب کے بعد سے برابر مسلمانوں کے خون کی تدیاں بہتی خوب کی تدیاں بہتی حضرت عثان رٹائٹیڈ کی شہادت کے بعد سے برابر مسلمانوں کے خون کی تدیاں بہتی حض آ رہی تھیں۔ ملک کا امن وا مان اٹھ گیا تھا۔ اس لیے چند شرائط پرآپ امیر معاویہ وٹائٹیڈ کے پاس اپنی شرطیں لکھ کر جھیج دیں۔ پیل دست برداری کے لیے آ مادہ ہو گئے اورا میر معاویہ وٹائٹیڈ کے پاس اپنی شرطیں لکھ کر بھیج دیں۔ بیس والے کے اور میں۔ بیس والے کہ کہتا کہ امن وا مان وائٹی گوا ورا میر معاویہ وٹائٹیڈ کے پاس اپنی شرطیں لکھ کر بھیج دیں۔ بیس والے کہتا کہ امن وامن وائٹی گوا ورا میر معاویہ وٹائٹیڈ کے پاس اپنی شرطیں لکھ کر بھیج دیں۔

مختلف تاریخوں میں شرا کط کی دفعات وتنصیلات میں اختلاف ہے۔ دبینوری کا بیان اس باب میں زیادہ متند ہےاور قرین قیاس بھی معلوم ہوتا ہے۔اس کے بیان کےمطابق مصالحت کی دفعات ہیہ تھیں:

<sup>🏶</sup> پیوانغات اخبارالطّوال میں س۔۲۳۲۶۲۳۰ ہے ماخوز ہیں۔

<sup>🚓</sup> استیعاب ج ۱۰ ص ۱۳۳۰ ومتدرک حاکم ج ۳۳ زجمه حسن المانیزو

<sup>🥸</sup> این عسا کرج ۲۴م ۴۱۹\_

<sup>🧱</sup> متدرک حاکم ج ۱۳۰۰ ص ۱۷۰ ـ



- 🛈 تحمی عراقی کوتھش پرانی عداوت کی بناپر نہ پکڑا جائے۔
  - اللااستثناسب کوامان دی جائے۔
  - 🗿 اہل عراق کی بدز بانیوں کوانگیز کیا جائے۔
- ﴿ دارا بجره کا پوراخراج حفزت حسن بٹائٹیؤ کے لیے مخصوص کرویا جائے۔
  - 🛭 امام حسين والثنة كودولا كوسالا نه ديئے جائيں۔
  - وظائف میں بن ہاشم کو بن امیہ پرتر جیح دی جائے۔

امیرمعاویہ رٹائٹنڈ نے بلاکسی ترمیم کے بیتما مشرطیں منظور کرلیں اوراپنے قلم سے اقرار نامہ لکھ کراس پرمبر کر کے اکابر شام کی شہاد تیں لکھوا کر عبیداللہ بن عامر رٹائٹنڈ کے ذریعہ امام حسن رٹائٹنڈ کے پاس بھجوادیا۔ ﷺ طبری نے دوروا بیتی نقل کی ہیں۔ پہلی مشندروایت بیہ ہے کہ حضرت حسن رٹائٹنڈ نے تین شرطیں چیش کیں:

- 🛈 كوفه كے بيت المال كاكل روپية پكودے دياجائے گا۔
  - 2 دارا بجره كاخراج آپ كے ليمخصوص كردياجائ گا۔
- حضرت علی دانشنا پراس طرح برسرعام سب وشتم ندکیاجائے که حضرت حسن دلائشنا کے کانوں تک پہنچے۔
   امیر معاویہ دلائشنا نے بیتنوں شرطیں منظور کرلیں۔

ووسری روایت میہ ہے کہ حضرت حسن والفین نے جوشرطیں کھے کرتھے تھیں ان کے پہنچنے ہے قبل ہی امیر معاویہ والفین نے ایک سادہ کا غذ پر مہر کر کے آپ کے پاس بھیج دیا تھا کہ آپ جوشرطیں چاہیں کھے دیں سب منظور کی جا ئیں گا۔ حضرت حسن والفین کو یہ کا غذیا تو آپ نے پہلی شرطوں کی دوگئ شرطی پری کھو دیں سب منظور کی جا ئیں گا۔ حضرت حسن والفین کو یہ کا غذیا تو آپ نے پہلی شرطوں کی دوگئ شرطی پری تھیں کے کہ کی نظر کی الفین شرط پوری نہیں کی کہیں نے بالکل غلط واقعہ ہے۔ تمام مو زخیان کا ایفائے عہد پرا تفاق ہے بلکہ امیر معاویہ والفین شرا کط کے علاوہ وقتا فو قبا اور بھی سلوک کرتے رہتے تھے۔ بعض کتابوں میں ایک شرط یہ بھی ملتی ہے کہ ''میر معاویہ (ڈالفین کے بعد حضرت حسن والفین خلیفہ ہوں گے' کیکن یہ محض گھڑی ہوئی ہے۔ طبری' یعقو بی مسعودی' ابن اشیر' کئی معتبر کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے اور نہ آئندہ واقعات سے اس کی تھو بی مسعودی' ابن اشیر' معاویہ والفین کے مرتصوبے کے لیا گھڑی گئی ہے۔ اس کی تفصیل آئندہ تعدد تی ہوئی ہوئی ہوئی گئی ہے۔

🛊 اخارالقوال ص ۲۳۱ - فع طبري ج \_ ي ص م

المالية المال

حضرت حسن رخالفی کا انتقال امیر معاویه رخالفی کی زندگی میں کئی برس پہلے ہوا تھا اور زہر کے اثرے ہوا تھا۔ اگر یہ شرط مان کی جائے تو زہر خورانی کی نسبت امیر معاویہ رخالفی کی جائے ترین قیاس ہوجاتی ہے بہوا تھا۔ اگر یہ شرط ہوئی ہوتی تو آئندہ کی موقعہ پرجو بار ہا پیش آئے کہ کسی کی زبان سے سی جاتی کی کہ بیاں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بزید کی ولی عہدی کی مخالفت میں عبداللہ بن زیر اور عبدالرحمٰن بن الی بکر رفیان بنا وغیرہ نے یہ دلیل تو دی کہ یہ طریقہ خلفائے راشدین کے طریقہ کے خلاف ہے با قیصر و الی بکر رفیان بنا کی سنت ہے لیکن میک نے نہیں کہا کہ تمہارے بعد حضرت حسن رفیان خلف تھے۔ اس لیا ب کسر کی کی سنت ہے لیکن میک نے خود حضرت حسین رفیان کی اولا دکو ہونا چا ہے۔ خود حضرت حسین رفیان کی اولا دکو ہونا چا ہے۔ خود حضرت حسین رفیان کی اولا کہ بزید کی مخالفت کی یہ بھی ایک دلیل ہو سکتی دلیل ہو سکتی مختل میں بہت کی مختل اس کے دلیل ہو سکتی مختل میں بہت کی مختل کی یہ بھی ایک دلیل ہو سکتی مختل بہر صال اس شرط کی تاریخی اور عقلی حیثیت ہے کوئی اصل نہیں۔

شرائط کی زبانی تصدیق

شرا اکل صلح طے ہوجانے کے بعد حضرت حسن رخالفئی نے قیس بن سعد انصاری رخالفئی کو جو امیر معاویہ رخالفئی کے معالم میں سے صلح کی اطلاع دے کر انہیں مدائن واپس آنے کا تھم دیا۔ انہوں نے فوج کو پڑھ کر سنایا اور کہا کہ اب صرف دوصورتیں ہیں یا بغیر امام کے جنگ جاری رکھیں یا امیر معاویہ رخالفئی کی اطاعت قبول کرلیں۔ بیٹوج بڑی سرفروش تھی کیکن اس وقت حضرت حسن رخالفئی امیر معاویہ رخالف کو نا مناسب نہ سمجھا اور جنگ روک کر قیس رخالفئی مدائن چلے آئے اور حضرت حسن رخالفئی کوفہ جانے کے بعد امیر معاویہ رخالفئی نے یہاں آکر حسن رخالفئی کوفہ واپس ہو گئے۔ آپ کے کوفہ جانے کے بعد امیر معاویہ رخالفئی نے یہاں آکر شرائط کی زبانی تصدیق بھی کردی۔

## مجمع عام میں دستبر داری کا اعلان

مصالحت کے تمام مراحل طے ہوجانے کے بعدا میر معاویہ ڈگائٹنڈ کے دست راست حفزت عمرو بن العاص ڈگائٹنڈ نے ان کومشورہ دیا کہ حسن ڈائٹنڈ سے جمع عام میں دستبرداری کا اعلان کرادوتا کہ لوگ خودان کی زبان سے من لیس۔ امیر معاویہ ڈلائٹنڈ کومعلوم تھا کہ حضرت حسن ڈائٹنڈ اپنی خوشی سے دست بردار ہوئے میں اوران کی جانب سے آئندہ کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے انہیں یہ پہند نہیں تھا کم عمرو بن العاص ڈلائٹنڈ کے اصرار پر مجبور ہوکر انہوں نے حضرت حسن ڈلائٹنڈ سے دست برداری کے محروم و بن العاص ڈلائٹنڈ کے اصرار پر مجبور ہوکر انہوں نے حضرت حسن ڈلائٹنڈ سے دست برداری کے

<sup>🐞</sup> اخيارالطّوالص\_٢٣٢٬٢٣١\_



اعلان كى درخواست كى آپ كوكياعذر بوسكتا تھا أپ نے ان الفاظ ميں اعلان فرمايا:

''امابعد! لوگو! اللہ تعالی نے ہارے اگلوں سے تہاری ہدایت اور پچھلوں سے تہاری خوزین کرائی دانائیں میں سب سے بوی دانائی تقوی اور بجز میں سب سے برای دانائی تقوی اور بجز میں سب سے برای دانائی تقوی اور بجز میں سب سے برای برای ایس میں میں میں میں متنازعہ فیہ ہے۔ یادہ اس کے دافقی حقدار ہیں یا میں ہول' دونوں صورتوں میں محمد متالی فی میں مارہ واللہ میں کا صلاح اور تم لوگوں کی خوزین کی سے نہی کے لیے اس سے دست بردار ہوتا ہوں پھر معاویہ دلی تا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا' بی خلافت تمہارے لیے چندروزہ مراہ ہے۔''

بین کرامیرمعاویہ ڈگافٹۂ بولے بس سیجئے اورعمرو بن العاص ڈگافٹۂ سے کہا' تمہارامقصد حاصل " سرید میں سید و سیعد

ہوگیا'تم یہی سنوانا جا ہتے تھے۔ 🗱

مدينه كأقيام

اس خاتم الفتن دستبرداری کے بعد آپ کوفہ چھوڑ کر مدینۃ الرسول مَنَّا اَلَیْمِ لوٹ گئے اور تاعمر
اپ جدا مجد کے جوار میں بسر کردی۔ آپ کی مدت خلافت چھ مہینے سے لے کرسات مہین تک ہے۔
آپ کی تخت نشینی کا زمانہ تو رمضان میں ہے تعین ہے لیکن دستبرداری کے زمانہ میں اختلاف ہے۔ شیح سے ہے کہ آپ رہے الاول اس ہیں دست بردار ہوئے اس کھا ظرے آپ کی مدت خلافت چھ ماہ بنتی ہے۔

قسم میں دست بردار ہوئے اس کھا ظرے آپ کی مدت خلافت چھ ماہ بنتی ہے۔

قسم میں دست بردار ہوئے اس کھا ظرے آپ کی مدت خلافت چھ ماہ بنتی ہے۔

قسم میں دست میں دست بردار ہوئے اس کھا ظری کے مدت خلافت جھ ماہ بنتی ہے۔

حبیس بن سعدا ورا میرمعا و بیدر طالفهٔ می مصالحت قدر میرود در مطافعه بیرین خلافی سر میرود میرود میرود میرود در معارفانین

قیس بن سعد انساری و انتخذ امیر معاویه و التخذ کے بڑے مخالف اور حضرت علی و التخذ کے پرجوش حامیوں میں جھے۔ یہ عرب کے نامور مد بر سخے اس لیے امیر معاویه و انتخذ شروع سے ان کو ملانے کی کوشش میں سخے مگر کامیاب نہ ہوئے جب سک قیس مصر کے حاکم رہے اس وقت تک وہاں امیر معاویہ و انتخذ کا زور نہ چل سکا۔ ان کے بیٹے بی مصر ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کی تفصیل اوپر حضرت علی وانتخذ کا زور نہ چل سکا۔ ان کے بیٹے بی مصر ہاتھوں سے نکل گیا۔ اس کی تفصیل اوپر حضرت علی وانتخذ کے حالات میں گزر چکی ہے۔ حضرت علی وانتخذ کے بعد قیس اس طرح حضرت حسن وانتخذ کے حسن وانتخذ کے وادار رہے۔ عراقی فوج کی قیادت ان ہی کے ہاتھوں میں تھی۔ حضرت حسن وانتخذ کے محدود ہور ہوکر وہ معاویہ و انتخاب کی امارت سی

🗱 استيعاب واسدالغابة رجمة حسن رالفيا -

طرح تتلیم کرنے کے لیے آ مادہ نہ تھے۔ایک جماعت بھی امیرمعاویہ رفیانٹنڈ سے لڑنے کے لیےان کے ساتھ ہوگئی تھی۔اس لیے امیر معاویہ ڈیاٹھنڈ کوان کے ملانے کی بڑی فکرتھی اور وہ ہر قیت بران سے سلم کے خواہش مند تھے۔عمرو بن العاص ڈالٹنؤ نے ان سے کہا بھی کہ قیس سے مصالحت کی کوشش نه کرو بر ورقوت ان کومطیع بناؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم آسانی کے ساتھ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک شامیوں کی ایک بڑی تعداد کو بھیشٹ نہ چڑھادیں۔ جب تک ان سے اڑنا ناگزیم نہ ہوجائے گا' اس وقت میں ان سے نہ لڑوں گا۔ آخر میں امیر معاویہ رظائفیڈ نے ان کے پاس بھی مہر شدہ سادہ کاغذ بھیجا کہ وہ جوشرا لط چاہیں لکھ دیں 'سب منظور کیے جائیں گے ۔حضرت حسن د ٹاٹنڈ ونتبر دار ہو ہی چکے مٹے قیس بے سہارا کب تک لڑتے اس لیے آخر میں انہوں نے بھی چند شرا لط برصلے کر لی۔ امیر معاویہ طالفتہ نے ان کی تمام شرطیں منظور کرلیں اوران کی راہ میں کوئی کا نثاباتی نہ رہ گیا۔ 🗱

مصلحت کےاثرات ونتائج

حضرت حسن رٹیانٹیڈ کی مصالحت کے نتائج ملک وملت کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے۔ مسلمانوں کی خوزیزی کا سلسلہ جومدتوں ہے چلا آ رہاتھا' بند ہوگیا۔ ملک میں امن وسکون پیدا ہوااور جوطافت خانہ جنگی میں پارہ پارہ ہورہی تھی وہ پھر دشمنوں کے مقابلہ میں صرف ہونے لگی اور بیرونی فتوحات اوراندرونی اصلاح وتر قی کاسلسله شروع هوگیا \_اس لیےاس سنه کو' عام الجماعة ''لعنی اتفاق و ا تعاد کا سال کہتے ہیں ۔لیکن شیعیان علی ڈکاٹھنڈ کی جانب سے حضرت حسن ڈلاٹٹنڈ کو بڑی سخت مخالفتوں كا سامنا كرنا پڑا۔ وہ آپ كو مذل المؤمنين ''مسلمانوں كورسوا كرنے والے'' مسود وجوہ المؤمنين "مسلمانوں كوروسياه كرنے والے" عار المسلمين" تك مسلمين"كالقابات سے يادكرتے تھے۔آپ نے نہایت صبر وسکون کے ساتھ ان تمام گتا خیوں کو بر داشت کیالیکن بھی سیاست میں حصنہیں لیا۔

#### وفات

وستبرداری کے ۹ سال بعد ۵۰ ھیں مدینہ میں انقال فرمایا۔ آپ کی موت کے سبب کے متعلق مشہور بیان یہی ہے کہآ ہے کی بیوی جعدہ بنت اشعث نے زہر دیا تھا۔بعض روایتوں میں ہے کہ امیر معاویہ ڈالٹنڈ کے اشارہ سے دیا گیا تھا' لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ امیر کے مخالفین کا یرو پیکنڈہ ہے۔ہم نے سیرة الصحابہ وی کالنہ کے چھے حصہ میں مفصل بحث کی ہے کیکن اتنا سیح ہے کہ

<sup>🗱</sup> ابن اثيرج ٢٠٠٠ ص ١٦٣٠

کے این اسلام کے سیست کا تالی کے بھی ہے۔ اس کے در ہرنہا یہ تا تالی تھا اس لیے زہر کھاتے ہی صاحب فراش اور زندگی سے مایوں ہوگئے ۔ حضرت امام حسین ڈائٹٹنڈ کو بلا کران سے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے زہر دینے والے کا نام پوچھا فرمایا نام پوچھ کرکیا کرو گے؟ عرض کیا قل کروں گا۔ فرمایا اگر میرا گمان سیجے ہے تو اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لینے والا ہے اورا گرفاط ہے تو میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ ہے کوئی ناکر دہ گناہ پکڑا جائے۔

آپ کواپنے نانا کے پہلو میں فن ہونے کی بڑی تمناتھی۔حضرت عائشہ رفحائیہا ہے اس کی اجازت ما گئے جیجی۔ آپ نے نہایت مسرت سے مرحمت فرمائی۔حضرت حسن رفحائیہ نے احتیاطاً پھر وصیت کر دی کہ میرے بعد دوبارہ اجازت لینا ممکن ہے زندگی میں میری مروت سے دے دی ہوا اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیری تو روضہ نبوی منگائی نیم میں فن کرنا مجھ کوخطرہ ہے کہ اس میں بنی امیہ مزاحم ہوں گئے اگر میصورت پیش آئے تو روضہ نبوی منگائی کی میں فن کرنے پراصرار نہ کرنا اور بقیع کے محور کے بیاں میں وفن کرنے پراصرار نہ کرنا اور بقیع کے محور عبال میں وفن کر دیتا۔ ﷺ زہر کھانے کے تیسرے دن باختلاف روایت ۵۰ ھیا ۲۹ ھیل انتقال فرمایا۔

### جنازه يرجھگڑ

وفات کے بعد وصیت کے مطابق حضرت امام حسین براتھی نے دوبارہ حضرت عائشہ رہائی اسلام اسلام حسین براتھی اسلام اسلام حسین براتھی اسلام حسین کے جا اسلام حسین کے جا اسلام حسین کی امید کی طرف سے حضرت حسن براتھی کا خطرہ بالکل صحیح تکلا مروان کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا''حسن کمی طرح روضہ نبوی منافی کی خطرہ بالکل صحیح تکلا مروان کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے کہا' خسن کمی طرح روضہ حسن براتھی کو فرن کر ناچ ہتے ہیں' نہیں ہوسکا'' حضرت حسین براتھی کو قریباں وفن نہ ہوئے و یا اور حسن براتھی کو فرن کر ناچ ہتے ہیں' نہیں ہوسکا'' حضرت حسین براتھی کہ اسنے میں مشہور صحابی حضرت اور قریب تھا کہ بنی ہاشم اور بنی امید میں تلواریں چل جا کی اللہ منافی کے اور چلا کے کہ نہیں کہ اسنے میں مشہور صحابی حضرت کرنے سے روکا جا تا ہے'' کھر حضرت حسین براتھی کو حضرت حسن براتھی کی وصیت یا دولائی کہ اگر کو نیزین کا خطرہ ہوتو بقیع کے قبرستان میں فرن کر دینا۔ اس یا دو ہائی پر حضرت حسین براتھی کا خصہ خشندا ہو گیا ہے۔ بیکو بین العاص والی مدینہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اقلیم کے وسالمت کے تاجدار اور حکم و ہوگیا سے بیکر کو اس کی ماں حضرت فاطمہ الز ہراؤی گئی اگر میں فرن کیا گیا۔ ایک بہو میں فرن کیا گیا۔ ایک بیک بیک بیک بیک بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کی کو بیک کو بیک کو بیک کو بیک کی کو بیک کو بیک کی کو بیک کو بیک

<sup>🖚</sup> استيعاب ج\_ام ص\_١٥٥ اومروج الذهب ج\_٣٠ ص٠٨٠

<sup>🗱</sup> استیعاب واسدالغابه ترجمه حسن بن مکن 🗕

المراقب المرا

حضرت حسن رٹی گئے آپ خالق عظیم کی بنا پرائے محبوب ومقبول تھے کدان کی وفات پرسارے مدینہ میں صف ماتم بچھ گئے۔ بازار بند ہو گئے 'گلیوں میں سناٹا چھا گیا۔ بنی ہاشم کی عورتوں نے ایک مہینہ تک سوگ منایا۔ حضرت ابو ہر پرہ دٹی تنظیم مجد نبوی میں فریاد وفغان کرتے تھے اور پکار کر کہتے تھے کہ ''لوگو! آخ خوب رولو۔ رسول اللہ مَنَّ اللَّهِ عُمَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ مَنَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنَّ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ مَنَّ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰمِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ عَلَیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِیْ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِیْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ مدینہ میں اس کی مثال نہلتی تھی۔ایک شریک جنازہ کا بیان ہے کہ اگر سوئی چینکی جاتی تو کثر ت اژد ہام سے زمین پرنڈ کرسکتی تھی۔ 🗱

عليبه

حضرت امام حسن مِثَالِثُنَةُ صورت اورسيرت دونوں ميں ذات نبوي مَثَالِثَيْزُمُ كَي تصوير يتھے۔

#### ازواج داولا د

آپ نے بکٹرت شادیاں کیں۔عام روایتوں کے مطابق تو آپ کی بیویوں کی تعداد مبالغہ آمیز حد تک پنٹی جاتی ہے کیکن اتناصیح ہے کہ آپ کے حبالہ عقد میں بہت می عور تیں آئیں۔ان سے آٹھ لڑکے تھے:حسن زید عمرا بو بکر قاسم عبدالرحمٰن طلحۂ عبیداللہ۔

## حضرت حسن طالثنة كاعظيم الشان كارنامه

دنیا کے تمام حکرانوں کے کارنامے حکومت کے استخام فقوعات کی وسعت اور فوجوں کی کثرت کے معیارے جانچے جاتے ہیں۔ اس معیار کو ذرا اور او نچا اور موجودہ فداق کے مطابق کر دیا جائے تو ملک وقوم کی اصلاح وترقی اس کا پیانہ ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ کوئی معیار نہیں لیکن حسن رفی ہونے نے دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کیا۔ آپ نے نہ حکومت کی بنیاد مضبوط کی نہ مما لک فتح کیا نہ فوج و فرزانہ جمع کیا ' بلکہ ان تمام چیزوں اور ایک الی عظیم الثان حکومت کو جس کا ایک سراسندھ تھا اور دوسرا جبر النر، مسلمانوں کے خون سے بھینے اور امت کی صلاح وفلاح کے لیے چھوڑ دیا۔ بیدہ کارنامہ ہے جس کی مثال مشکل سے تاریخ پیش کر سکتی ہے۔ حکومت کے بقاوتحفظ اور اس کی توسیع کے لیے تو دنیا کا ہر فرمانروا جنگ کرتا ہے بلکہ قصر حکومت کی تعمیر ہی جنگ کی ہولنا کی اور انسانی خون سے لیے تو دنیا کا ہر فرمانروا جنگ کرتا ہے بلکہ قصر حکومت کی تعمیر ہی جنگ کی ہولنا کی اور انسانی خون سے

<sup>🖚</sup> تهذيب التبذيب ج-٢٠ ص ٢٠٠١ - 🐞 تهذيب الكمال ص ٨٩ ـ



ہوتی ہے۔ اپنی قوم کے چندانسانوں کےخون ہے بیچنے کے لیے تخت حکومت کوچھوڑ دیٹا تاریخ کے ا نادرواقعات میں سے ہے۔

ظاہری حالات سے یہ نتیجہ نکالناصیح نہیں ہے کہ آپ نے نوج کی کمزوری ہے مجبور ہوکر حکومت چھوڑی۔ واقعہ بیہ ہے کہ آپ کے ہوا خواہوں میں سے ہر شخص دست برداری کے خلاف تھا' چنانچہ جس وقت آپ نے دست برداری کا ارادہ ظاہر فرمایا تو حضرت حسین ڈٹائٹنڈ نے عرض کیا' خدارا معاویہ (ڈٹائٹنڈ) کی تقیدیق کر کے والد کو قبر میں نہ جھٹلا کئے۔ آپ نے فرمایا تم خاموش رہو میں معاملات کوتم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ \*

اس چند ہزار سپاہ کے سواجس نے کئی ٹلی اثر کے تحت غداری کی تھی ، ہاتی ساراعراق آپ کے ساتھ تھا۔ عرب کے نامور مد برقیس بن سعد انصاری ڈائٹنڈ آپ کے مقدمۃ انجیش کی کمان کررہے سے اور آخر تک امیر معاویہ ڈائٹنڈ کے مقابلہ ہے بٹنے پر آ مادہ نہ تھے۔ ان کے علاوہ چالیس ہزار آدمی آپ کے ایک اشارہ پر سرکٹانے کے لیے تیار تھے۔ ﷺ بلکہ ساراعرب آپ کے ساتھ تھا اور سلح و جنگ میں آپ کے تمام کے تابع تھا۔ ﷺ

لیکن مسلمانوں کی پچپلی خونی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ حضرت عثمان رڈائٹنے کی شہادت کے بعد سے خانہ جنگی اور خونریزی کا جوسلسلہ شروع ہوا تھا وہ کسی طرح بند ہونے میں نہ آتا تھا۔ مسلمانوں کی قوت آپس میں نگرا کر پاش پاش ہورہی تھی۔ ملک میں بدامنی بیاتھی۔ آپ نے دیکھا کہ تخت حکومت کی قیمت میں آپ کوبھی ہزاروں مسلمانوں کی جان ادا کرنا پڑے گی۔ بیسودا آپ کے لیے بہت گراں تھا۔ آپ کے زویک مسلمانوں کا خون خلافت وحکومت سے زیادہ عزیز تھا'اس لیے امت کی بھلائی کے لیے آپ نے اس عظیم الشان منصب کوچھوڑ دیا۔

سب سے پہلی مرتبداً پ نے جب اپنے عزیز خاص حضرت جعفر طیار ڈاٹٹوڈ کے صاحبزادے سے دست برداری کا ارادہ فعام کیا تواس کا سبب سے بتایا کہ' میں نے ایک رائے قائم کی ہے۔امید ہے کہتم بھی اس کی تائید کرو گے۔ ملک میں فتنہ وفساد برابر بڑھتا جاتا ہے' خون کی ندیاں بہہ چکی ہیں' عزیز کوعزیز کا پاس نہیں قطع رحم کی گرم بازاری ہے' رائے خطرناک ہور ہے ہیں' سرحدیں بیکار ہوگئی ہیں' اس لیے میں خلافت سے دست بردار ہوکر مدینہ چلا جانا جا بتا ہوں۔' ج

ایک موقع پر جب کہ بعض لوگوں نے آپ کوخواہش خلافت سے متہم کیا تھا' آپ نے فرمایا

🕸 این اثیرج\_۳ ص ۱۲۱ 🌣 این عسا کرج ۴۰ ص ۲۹۹ –

🕸 متدوك ج\_سوص ١٤٠ 🕴 ابن عساكرج يهاص ١٢٢٠ ٢٢١\_

د عرب کے سر میرے بقنہ میں سے جس سے میں صلح کرتا اس سے وہ سلح کرتے اور جس سے میں د عرب کے سر میرے بقنہ میں سے جس سے میں صلح کرتا اس سے وہ صلح کرتے اور جس سے میں جنگ کرتا اس سے وہ جنگ کرتے کئین میں نے خالصتا اللہ اور سلمانوں کے خون سے بچنے کے لیے خلافت چھوڑ دی' \* اللہ جولوگ اس دست برداری کے خلاف سے وہ طرح کے خطابات سے خلافت چھوڑ دی' اللہ جولوگ اس دست برداری کے خلاف سے وہ طرح کے خطابات سے آپ کو یاد کرتے ۔ نہ ل المؤمنین لیمن مسلمانوں کورسوا کرنے والے آپ کا لقب ہوگیا تھا۔ آپ جواب میں فریز یزی جواب میں فر می نے مسلمانوں کورسوانہیں کیا البتہ ملک کی ہوس میں مسلمانوں کی خوزیزی پہنرنیس کی' ۔ گ

امام نو وی میشنید تھے ہیں'' چالیس ہزار ہے زیادہ آ دمیوں نے حضرت حسن والفین کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور وہ سات مہینہ ججاز' یمن عراق اور خراسان وغیرہ پر حکمران رہے۔اس کے بعد معاویہ ڈلافین ان کے مقابلہ کے لیے اٹھے۔حضرت حسن والفیئر بھی نکلئے جب دونوں کا سامنا ہوا تو حضرت حسن والفیئر کواس کا اندازہ ہوا کہ جب تک مسلمانوں کی بڑی تعداد کام ند آ جائے گی اس وقت تک کسی فریق کا غلبہ پانا مشکل ہے' اس لیے چند شرا لط پر وہ امیر معاویہ والفیئر کے حق میں دستبر دار ہو سے اور رسول اللہ منا فیئر کے کاس پیشگوئی کی تصدیق ہوگئی کہ میرا بیلڑ کا سردار ہے' اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دوبڑے فرقوں میں صلح کرائے گا۔ ﷺ

حقیقت ہے ہے کہ آپ کا شروع ہی ہے جنگ کا ارادہ نہ تھا۔ طبری کا بیان ہے کہ آپ کا ارادہ جنگ کا تھا ہی نہیں بلکہ شروع ہے آپ نے قصد کر لیا تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آئی تو امیر معاویہ دلائشٹا سے اپنا گزارہ مقرر کرا کے ان کے حق میں خلافت ہے دستبردار ہوجا کیں گے۔ گا فضل ، و کمال

حضرت حسن رالفنیئ حضرت علی دلانشن جیسے مجمع ابعلم کے فرزند تھے۔ اور اس گہوارہ علم میں آپ نے پرورش پائی تھی ۔اس لیے آپ کو بھی اپنے اسلاف کی علمی وراشت سے حصہ ملاتھا۔

حدیث میں آپ کی روایات کی تعداد کل تیرہ ہے جن میں سے اکثر حضرت علی مخالفہ اس میں ہے اکثر حضرت علی مخالفہ سے مروی ہیں۔ آپ کے زمرہ رواۃ میں حضرت عائشہ صدیقہ رہی گئا کا نام بھی ہے فقہ میں آپ کو اتنا درک تھا کہ مدینہ کی صاحب علم وافقا جماعت کے ایک رکن تھے اللہ خطابت میں آپ کوکوئی امتیازی کمال حاصل نہ تھا۔ آپ کی طبیعت کی مناسبت سے آپ کے خطبات متانت سنجیدگی اور پندو

<sup>🐞</sup> متدرك حاكم ج-۳ ص 2- 🍇 استيعاب ومتدرك تذكره حسن وثالثؤر

<sup>🕸</sup> تهذیب الاساءح۔ ا'ص ۱۵۹۔ 🌣 طبری ج۔ کامس ا۔ 🌣 اعلام الموقعین ح۔ اص ۱۳۔



موعظت کی کتاب ہوتے تھے جس کے بعض نمونے اوپر گزر بچکے ہیں۔شاعری سے ذوق تھا۔ ابن رشیق نے کتاب العمد وہیں آپ کا ایک شعر نقل کیا ہے۔

فضائل اخلاق

مكارم اخلاق مين آپ خلق رسول سَاليَّيْزِمُ كانمونه تق\_

استغناوبے نیازی

آپ کے فضائل اخلاق میں استعناد بے نیازی سرفہرست ہے۔خلافت جیسے جلیل القدر منصب سے دست بردار ہوکر استعناد بے نیازی کا جو بلند نموند آپ نے پیش کیادہ تاریخ میں بے مثال ہے۔

حلم

آپ کا دوسراا تمیازی وصف ضبط و کل ہے۔آپ کی زبان کبھی کسی تائے اور درشت کلمہ ہے آلودہ نہوں کی دبان ہوں کی دوسراا تمیازی وصف ضبط و کل ہے۔ آپ کی زبان کبھی کسی کے متعلق '' رَغِمَ اَنْفُهُ'' (اس کی ناک خاک آلود ہو) ہے زیادہ کچھ نہ کہتے۔ گلا درست برداری کے بعد مخالفین آپ کے رو در رومسلمانوں کے رسوا کرنے والے اور نگ مسلمانوں کو رسوانہیں والے اور نگ مسلمانوں کو رسوانہیں کیا کا البتہ حکومت کے لیے ان کی خون ریزی پندنہیں کی۔

مروان برسرعام منبر پرحضرت علی و النفوا کو برا بھلا کہتا تھا۔ حضرت حسن و النفوا سن کر پی جاتے سے اور کوئی جواب ندد ہے تھے۔ ﷺ ایک مرتبد دونوں میں گفتگو ہور ہی تھی مروان نے آپ کی شان میں نہایت درشت کلمات استعال کیے۔ آپ بن کر خاموش ہوگئے۔ ﷺ آپ کے اس ضبط و تحل کا مروان جیسے شخص پر بھی اتنا اثر تھا کہ آپ کی وفات کے بعدرونا تھا۔ حضرت حسین و النفوا نے اس سے فرمایا اب روتے ہو؟ ان کی زندگی میں تم نے ان کے ساتھ کیا کیا نہ کیا؟ مروان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا میں نے جو کھے کیا اس سے زیادہ طبع و برد بار کے ساتھ کیا۔ ﷺ

#### عبادت

🗱 يعقوني ج-٢٠٩٧ - 🌣 تاريخ الخفاء ص ١٨٩\_

🕸 تارخ الخلفاص ۱۸۹ . 🍇 این عساکرج یم ص ۲۱۲

مسلی پررہتے ہیں۔ پھرفیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے جانے والوں سے ملتے ہیں۔ ون چڑھے مسلی پررہتے ہیں۔ ون چڑھے چاشت پڑھ کرامہات المؤمنین کے سلام کوجاتے ہیں اور گھر ہوتے ہوئے پھرمبحد آجاتے ہیں۔ " بھا سوار یوں کے ہوتے ہوئے پاپیادہ کچ کرتے' متعدد آج پاپیادہ کیے فرماتے کہ جھے اللہ تعالی سے تجاب معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ملوں اور اس کے گھر پاپیادہ نہ گیا ہوں۔ بھا

#### اصلاح عقائد

وین کی بنیادعقائدگی صحت پر ہے۔ اس زمانہ سے اہل بیت کی غلط محبت کے وعویداروں نے اہل بیت کے غلط محبت کے وعویداروں نے اہل بیت کے نام سے فد ہب میں خرافات داخل کرنا شروع کر دیئے تھے۔ جب آپ کواس قتم کے فاسد عقائد کی اطلاع ہوئی تو آپ اس کی تر دید فرماتے تھے۔ شیعیان علی وہائنڈ کی ایک جماعت کا خیال تھا کہ حضرت علی وہائنڈ نے عام انسانوں کی طرح وفات نہیں پائی اور قیامت سے پہلے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ حضرت حسن وہائنڈ کو معلوم ہوا تو فرمایا بدلوگ جھوٹے ہیں۔ ایسے لوگ ہرگز شیعہ نہیں ہو جائیں گئے۔ اگر ہم کواس کا یقین ہوتا کہ علی وہائنڈ عنظریب طاہر ہوں گئو ہم ندان کی میراث تقسیم کرتے اور خدان کی بیراث تقسیم کرتے اور خدان کی بیروں کا عقد دانی ہونے دیتے۔ گ

## فياضى وسيرجيتنمى

فیاضی اور انفاق فی سبیل الله آپ کا خاندانی وصف تھا۔ آپ بھی اپنی دولت الله کی راہ میں بری دریاد لی سے صرف کرتے تھے۔عمر میں تین مرتبہ اپنے کل مال کا آ دھا آ دھا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا اور تنصیف میں اسنے مبالغہ سے کا ملیا کہ دوجوتوں میں سے ایک جوتا بھی دے دیا۔ اللہ

آپ کے دوست و دہمن دونوں آپ کی فیاضی ہے یکسال متمتع ہوتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت علی طالقیٰ کے ایک دوست و دہمن دونوں آپ کی فیاضی ہے یکسال متمتع ہوتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت علی طالقیٰ کے ایک دقت کے پاس زاوراہ اورسواری نہتی اس نے اہل مدینہ سے سوال کیا۔ او گوں نے حضرت حسن دگائی کا پینہ دیا۔وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے دونوں چیز وں کا انظام کر دیا۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ اپنے اور اپنے والد کے دہمن کے ساتھ سلوک کرتے ہیں؟ فرمایا کیاان سے اپنی آبر دنہ بیجاؤں۔ ایک اس قبیل کے بہت سے واقعات تاریخوں میں ہیں۔

#### اہل حاجت کی حاجت برآ ری

ـ تهذيب الاساءج ١٥٨ ك

<sup>🗱</sup> ابن عسا كرج يه اص ٢٠٠٦\_

数 طبقات این سعد تذکره علی بن حسین " 🍇 اسدالفایه ج-۴ ص۱۳ یا 🍇 این عسا کرج-۴ ص۱۲ \_

عاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کونفل عبادت پر ترجے ویتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے۔ ایک مرتبہ آپ اعتکاف میں تھے۔ ایک حاجت مند آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اعتکاف کے دائرہ سے نکل کراس کی ضرورت پوری کردی اور فرمایا میر نے زدیک کسی بھائی کی حاجت پوری کرنا ایک مہینہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔



| ****** | **** | *** | * | • | • | *** |
|--------|------|-----|---|---|---|-----|
| - L. W | براه | 7   | 5 | e |   | -   |

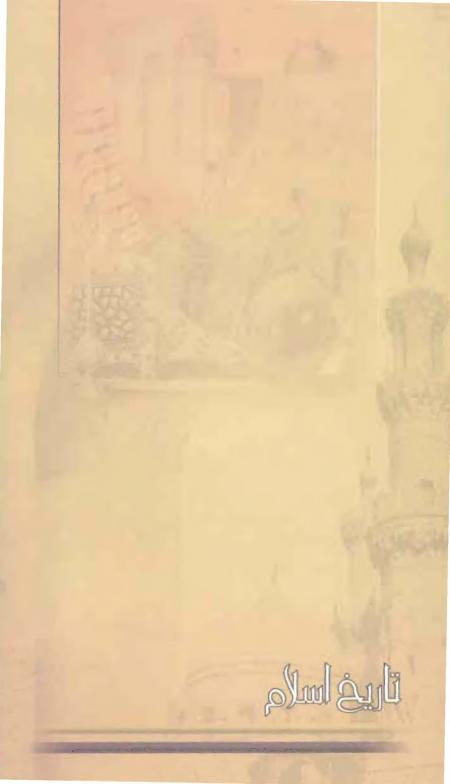